يبدناغوث اعظم فالتين كفضأ كالاسكادين تندمجو وعرت عبالقاد جبالاني فالند علامه مخزين حجي ماذفي والنيطيه ٧

غوا عظرة ليني كفضائك كرامات البيث تندمجويه

<u>تصیبیف</u> علامه محرین محلی ماذفی والتیعیبه مترجم علامه محروبی مارفادری

كرمان والابكي الشائب

دوكان نمير ٢-دربارماركيث لاهور

Voice: 0423-7249515



# والم الجواهر في منا قب سيّد عبدالقادر والتنظيم المنظمة المنظمة

### فهرست مضامين

| صفحہ          | عنوان                                        | صفحه           | عنوان                                        |
|---------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| نانخ عظام     | د جاکرآپ کا وہاں کے مث                       | ۱۳ بغدا        | لامد                                         |
| ١٠ .          | بشرف ملاقات حاصل كرنا                        | _   49         | رونعت                                        |
| 11            | پ کے مدرسہ کا وسیع کیا جانا                  | - 1 100        | بير                                          |
| 50            | پ کے تلاندہ                                  | -1 100         | ب تاليف                                      |
| ۵             | يشريف                                        | ام حليه        | پُ کا من ومقامِ پیدائش                       |
| "             | پ کے خصائلِ حمیدہ                            |                | نام وسنِ وفات ً                              |
| 9             | پ كا وعظ ونصيحت                              |                | پ کانب                                       |
| ں ہونا 🔹      | پ کی مجلس میں سب کا کیسا                     | می محفظة ۲۵ آر | پ<br>پ کے نا نا حضرت عبداللہ صو <sup>م</sup> |
|               | پ کے واسطے غلہ علیحدہ بویا                   |                | پ کے والد ما جد                              |
| پ             | <u> -</u> کند ذہن طالب علم کی آ <sup>ئ</sup> |                | پ کی والدہ ماجدہ                             |
|               | ھنے کی حکایت                                 |                | پ کا مدت شیرخواری میں رمف                    |
| _             | پ کی پھوپھی صاحبہ کی دعا۔                    |                | ام میں دودھ نہ پینا                          |
|               |                                              | غي ٣٧          | پ كا بغداد جانا                              |
|               | پ کی راست گوئی کا بیان                       | میں داخل آ .   | عزعليه السلام كالآپ كو بغداد!                |
| جانے کا سبب   | پ کے بغدادتشریف لے                           | ت برس تک       | ونے ہے روکنا اور آپ کا سا                    |
| ستے میں قافلہ | پ كا بغداد رخصت ہونا' را                     | ور پھر بغداد   | جلہ کے کنارے پڑے رہنا'او                     |
| •             | اوثا جانا                                    |                | t                                            |
| ین ہے ہی      | پ کواپنی ولایت کا حال <sup>بی</sup>          |                | شعارتهنيت آميز                               |
|               | علوم ہوجانا                                  |                | ب كاعلم حاصل كرنا                            |
| ے باز رہنااور | لکا بچوں کے ساتھ کھیلنے ہے                   | 7 "            | ْپ كا قرآن مجيد ياد كرنا                     |

آپ کاخرقہ پہننا

40

۵۰ کئی کئی روز تک آپکا کھانا نہ کھانا

و الكر الجواهر في منا قب سيّد عبد القادر و التي المنظمة المنظم

ا ثنائے تنگدی میں آپ کا کسی سے سوال كاانعام ندكرنا آ پ کا اپنے مریدوں کی شفاعت کرنا بغداد کی قحط سالی کے متعلق آپ کی گئ اوران کا ضامن بنتا AA ٦٦ آپ کا ياني پر چلنا J=16 19 ایک دفعدا ثنائے قحط سالی میں آپ کا عینے منصور حلاج میں آپ منصور حلاج مِعَاللَّه کے حق میں آپ كاقول بھوک سے نہایت عاجز آنا ٨٨ آپ کي گل مدت وعظ ونفيحت حتى الامكان آپ كا بھوك كوصبط كرنا آپ کی مجلس میں یہود ونصاریٰ کا آپ کا صبر واستقلال آپ کا بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کرنا " اسلام قبول کرنا عراق کے بیابانوں میں آپ کا سیاحت آپ کا مجاہدہ 90 آپ کے ہاتھ پر یانچ ہزار یہودونصاری ا کا اسلام قبول کرنا آپ پر عجیب حالات کا طاری ہونا 90 آپ کا شیطان کو دیکھنا اور اس کے مکر لڑنے کی غرض ہے شیاطین کا آپ کے ۲۷ ہے آپ کامحفوظ رہنا ياس كلح بوكرة نا بغدادے جانے کا قصداور شخ حمادالد باس آپ کا طریقہ ٤٦ آپ كاقَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلَى رَقْبَةِ كُلّ ے ملاقات آ پ کی مجالس وعظ میں لوگوں کا کثیر تعداد کی اللہ کہنا 42 کرامت واستدراج کا فرق اورآ پ ميں حاضر ہونا حضور ملاقيم كاآپ كوحكم وعظ اور حضور ملاقيم کے کرامات کا بتواتر ثابت ہونا اور حضرت على كرم الله وجهه كا آپ ك منه التَّقدّ هي هذه على رَقْبَة كُلَّ وَلِيّ اللَّهِ" کے کیامعنی ہیں؟ 41 مشائخ کا آپ کی تعظیم کرنا اور آپ کے مند ولایت کے سجادہ تشین میں بارہ

١٨ قَدَمِيُ هَٰذِهِ عَلَى رَقْبَةِ كُلُّ وَلِيَّ اللَّهِ

خصلتوں کا ہونا ضروری ہے

ابوالفرح ابن البمامي كالجولے ہے مجلس میں کہ آپ نے قَدَمِی طذہ علی بے وضونماز پڑھنا اور بعد نماز اس بات دَقُبَةِ كُلِّ وَلِي اللَّهِ فرماياس ميس تمام اوليائے وقت اور رجال الغيب كا حاضر ہونا ے آپ کا انہیں اطلاع دینا فقیر بے ملم کی مرغ بے پر کی مثال ہے اوران کی طرف ہے آپ کومبار کبادسنانا کاا خلیفه انمستنجد بالله کا زرِنفتر لے کرآ پ کی آپ کے عہد میں دجلہ کا نہایت طغیانی پر

ہونا اور آپ کے فرمانے سے ان کا کم ہونا ۱۱۸ خدمت میں حاضر ہونا اور آپ کا اُس کو

ندلينا روافض میں ہے ایک جماعت کا آپ کی

۱۱۹ کرامت دیکھ کرایئے رفض ہے

۱۲۰ اڈ تک مارنا اور پھر آپ کے فرمانے ہے

ا ا أس كا مرجانا ITA باره سیر گندم دینا اور اُن کا یا پچ سال تک

کا دوتین دفعہ آپ کے دہن مبارک ہے آپ كاظى الارض

اس جنات کا آپ کی تابعداری کرنا 11

ایک آسیب زده کی حکایت IMY بغداد پرے گذرتے ہوئے ایک صاحب

آپ کااپناعصا زمین پر کھڑا کرنااوراس کا اروشن ہو جانا ایک بزرگ کی حکایت

آپ کے ایک مرید کا بیت المقدس سے آن تائب ہونا کر ہوا میں چلنے سے تائب ہوکرآپ سے ایک بچھوکا ساٹھ دفعہ آپ کے سرمیں طريق محبت سيكهنا

محبت إلبي ایک گویے کا آپ کے ہاتھ پرتائب ہونا ۱۲۲ آپ کے رکابدار ابوالعباس کوآپ کا دس شخ حماد موالیہ کے مزار پر آپ کا دیر تک

۱۲۳ أے كھاتے رہنا محيركرأن كيليح وعاما نكنا آپ کے مقامات اور پیڈ کہ مواہب وعطائے گئیں دفعہ قندیل کی طرح ایک روشن شے البي هر محض كوحاصل مونا ضروري نبيس 🛚 ١٢٩

> ایک وقت بارش ہونا اور آپ کے فرمانے تریب ہو ہو کرواپس ہونا ے صرف آپ کے مدرسے بد ہوکر

> > اطراف وجوانب میں برہے رہنا عجب وغرورے بیخے کے متعلق آپ کا

وي منائد الجوام في مناقب سدّعمد القادر وللفيز المحالات

| ji o           | عنوان                            |          | رهبر فلا بداجوابری منا قب سید عبدالقادر رقع<br>عنوان |
|----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
|                |                                  |          |                                                      |
| انے            | کے او پرمٹی گرانا اور آپ کے فرما |          |                                                      |
| 100            | ے اس کا گر کرم جانا              | -        | آ پ کے مسافر خانہ کی حبیت گرنا اور                   |
| يس             | پ کا فیمتی لباس پہننا اور باطن   | 1 0      | اس كرنے سے پہلے آپ كا وہاں ــ                        |
| ا مما          | والفصنل احمد كاإس يرمعترض هونا   | الملا    | لوگوں کو ہٹا نا                                      |
| ورتول سے       | اب میں آپ کے خادم کا سرع         | خ        | یک فاضل کی حکایت                                     |
| ربتلانا "      | بستر ہونا اور آپ کا اُس کی وج    | مرا الله | یک بداخلاق بالغ لڑکے کی حکایت                        |
| 101            | پ سے توسل کرنے کا بیان           | 7        | شیخ مطرالبازرانی مختلفتا کوأس کے                     |
| ے آپ           | ِ ماہ میں خلیفہ ً وقت کی طرف _   | π "      | الد ما جد کی وصیت                                    |
| 104            | كے واسطے خلعت آنا                | -        | فقہائے بغداد کا جمع ہوکرآپ کا امتحان                 |
| **             | ل بدست آور كه حج اكبراست         | ٢٦١ وا   | لینے کی غرض ہے آپ کے پاس آنا                         |
| زاف کرنے       | بدالصمد بن جام کا آپ سے انح      | ٢٧١ ء    | بہت سے مخفیہ حالات کوآپ کا ظاہر کرنا                 |
| IDA            | کے بعد آ کی خدمت اختیار کرنا     | IMA      | آپ کی کرامات                                         |
| 2              | پ كاايك مرغى كى بذياب جمع ك      | ī        | ركان كى حجت سے ايك سانپ كا آپ                        |
| 14+            | ذبه تعالیٰ اُس کا زندہ کرنا      | ن ابا    | کے سامنے گرنا اس وقت آپ کا استقلال                   |
| ن کے           | لبياء الله كى حيات وممات ميس ا   | 10+      | اورآپ سے اس کا ہم کلام ہونا                          |
|                | مرفات پرانعقادا جماع -           | <u>ק</u> | یک دفعہ جامع منصوری میں ایک جن کا                    |
| 141            | نیطان لعین کی دھو کہ دہی         | <u> </u> | ا ژوھا بن کرآپ کے سامنے آنا                          |
| 74             | پ كا اظهار ما في الضمير          | 101 6    | آپ کی وعاہے مریضوں کا شفایاب ہو:                     |
| آپکی           | نغ جمال الدين ابن الجوزي كا آ    |          | مريض استبقاء                                         |
| کی <i>طر</i> ف | سعت علم دیکھ کر قال سے حال       |          | مريضِ بخار                                           |
| 45             | . جوع کرنا                       | , -      | آپ کی دعاہے کبوتری کا انڈے دینا                      |
| 714            | ْ پ كامشغله علمي                 |          | اور قمری کا بو <u>لنے</u> لگنا                       |
| ••             | آپ کا فتوی دینا                  | 100      | آپ کے ایک مرید کا قول                                |

| <b>₩</b> |                                              |      | و لل كدالجوا هر في مناقب سيّد عبدالقادر والتفريق |
|----------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| مفحد     | عنوان                                        | صفحه | عنوان .                                          |
| 1/1      | شيخ موسى محتاللة                             |      | محمد بن ابوالعباس كا ايك مجمع مشائخين مير        |
| IAT      | جنابغوثِ اعظم مِنْ الله على اولا والاولا و   | arı  | آ پ کوخواب میں و یکھنا                           |
|          | شيخ سليمان بن عبدالرزاق بمتالة               | 1    | اولیائے وقت کا آپ سے تعہد                        |
| **       | فيخ عبدالسلام بن عبدالوماب مبتاتية           |      | ہ پے کی مجلس وعظ میں جنات کا آنا                 |
| IAT      | شخ محمد بن شخ عبدالعزيز مجيالة               | 1    | ایک بزرگ کا خواب                                 |
| 11       | شخ نصر بن شخ عبدالرزاق مِمَّالِيَّة          |      | ہ پ کے بعض اقوال<br>آپ کے بعض اقوال              |
| IAZ      | شيخ عبدالرحيم بن شيخ عبدالرزاق ميسليا        | وعلم | مسلمان کے ول پرستارۂ حکمت و ماہتاب               |
|          | فيخ فضل الله بن شخ عبدالرزاق مِيَّاللةً      | "    | اورآ فتأب معرفت كاطلوع مونا                      |
|          | اولا دانشيخ الي صالح نصرابن الشيخ            |      | ایک صحابی جن سے ملاقات                           |
| IAA      | عبدالرزاق بيشيخ                              |      | دعا کے تین در ہے                                 |
| 191      | آپ کی ذرّیت قاہرہ میں                        |      | آپ کی ادعیہ ( دعائمیں )                          |
| "        | آپ کی ذرّیت حماه میں کثرهم الله              | T(   | آ پ کی از واج                                    |
| n        | مندرجه بالانتیوں بزرگوں کی اولا د            |      | آ پ کی اولاد                                     |
| قادر     | اولا دالشيخ الصالح لاصيل محى الدين عبدالا    |      | فينخ عبدالوماب مينية                             |
| 195      | بن محمد بن على فرهالله                       | 140  | فينخ عيسني ومشالفة                               |
| 192      | كتاب بذا كاسن تاليف                          |      | جبال میں آپ کی ذریت                              |
| 190      | اولا دانشيخ بدرالدين حسن بن على نيستيم       |      | شخ ابوبكر عبدالعزيز فشاهة                        |
| п        | ان دونوں بزرگوں کی اولا د                    | ۱۷۸  | شخ عبدالجبار جيافة                               |
| 190      | اولا دالشيخ حسين بن علاؤ الدين بُنِيَاللَيْم | #    | فينخ حافظ عبدالرزاق وميشة                        |
| 197      | آپ کی اولا داور آپ کی اولا دالاولا د         |      | شخ ابراہیم محاللہ                                |
|          | اولا دانشيخ محمر بن شيخ عبدالعزيز الجيلي     | ۱۸۰  | فينخ محد بمثاللة                                 |
| 191      | الجبالي فيشافلة                              | **   | فينخ عبدالله مختالة                              |
| r••      | آپ کی ذرّیت مصرمیں                           | н    | شيخ يحلي ميندية<br>شيخ يحلي موالله<br>شد سرور ما |



| 0.7         | 90. 40 126                          | 0    | °                                              |
|-------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                               | صفحه | عنوان                                          |
| rro         | خواہش کرنا                          | r. r | قاہرہ میں آپ کی ذرّیت                          |
| rry         | ایک تاجر کے حق میں آپ کا دُعا کرنا  | "    | بغداد میں آپ کی ذرّیت                          |
| ب کی        | ایک بزرگ کا آپ کے مراتب ومناصر      | r+4  | آپ کی توجہ ہے آفتا ہد کا روبقبلہ ہونا          |
| ·rr2        | خبر دينا                            | يب   | محی الدین آپ کالقب ہونے کی وجہ کشم             |
| rra         | ایک بزرگ کی حکایت                   |      | رسول الله مَا لِيَهُمْ كُوآ پِ كَا خُوابِ مِين |
| 119         | ايك رجال غيب كا ذكر                 | 1+2  | د کچمنا                                        |
| 101         | آپ کی بی بی صاحبہ کا حال            | 11   | ایک بزرگ کی حکایت                              |
| rer         | رجال غیب میں ہے ایک فخص کا ذکر      | 1,5  | ایک جوئے باز کا آپ کے دست مبارک                |
| "           | ایک قافلہ کے متعلق آپ کی کرامت      |      | تائب مونا                                      |
|             | آپ کی دعاہے ایک چیل کا مر کرزندہ    | 11.  | ایک بزرگ کا خواب                               |
| ree         | ہو جانا                             |      | ایک خیانت کا ذکر                               |
| **          | آپ کا کیبلی دفعہ حج بیت الله کرنا   |      | رجال غیب کا آپ کی مجلس میں آنا                 |
| (           | ایک بزرگ کا اپنے ایک مرید کو آپ کے  |      | رجال غیب کا ذکر                                |
|             | خدمت میں تعلیم فقر حاصل کرنے        | 12   | آپ کا خطب وعظ                                  |
| 44.4        | کے لیے بھیجنا                       | 119  | عهد فحكنی پرآپ كا گرفت كرنا                    |
|             | صفات وارادتِ الهميه وطوارقِ شيطانيه | rr•  | عمل صالح کے متعلق آپ کا کلام                   |
| <b>t</b> r2 | <u> م</u> تعلق                      | rrr  | آپ کا کلام فنا کے متعلق                        |
| 11          | محبت کی نسبت                        | 222  | آپ کا کلام صدق کے متعلق                        |
| rca         | توحيد كي متعلق                      | rtr  | تنزیۂ باری تعالی کے متعلق                      |
| н           | تجريد كے متعلق                      | TTA  | پیرائش انسان کے متعلق                          |
| .00         | معرفت کے متعلق                      | rr+  | اسم اعظم كےمتعلق                               |
| ٢٢٩         | ہمت کی نسبت                         | rrr  | علم کے متعلق                                   |
| .11         | حقیقت کے متعلق                      | 2    | زیدوورغ کے متعلق                               |

عنوان عنوان ٢٣٩ آپ ي مجلس مين سبز پرندے كا آنا شوق کے متعلق سبر پرندوں کا وعظ سننے کے لئے حاضر توكل كيمتعلق ۲۵۰ مجلس ہونا انابت (توجهالی الله) کے متعلق " برندے کا تکڑے تکڑے ہو کر کریٹانا توبه كے متعلق حضور نبي كريم عليه الصلؤة والسلام اور دنیا کے متعلق ٢٥١ اصحاب كبار شكالنذ كا آب مجلس ميس تصوف بحمتعلق جلوه افروز ہونا تعزز (زیعزت ہونے) اور تکبر (غرور 141 حالیس سال تک عشاء کے وضو ہے فجر کرنے) کے متعلق TYP کی نماز پڑھنا شكر سےمتعلق ۲۵۲ ملائے اعلیٰ میں آپ کالقب: باز اهبب ۲۶۴ صبر کے متعلق شیخ ابونصیر میشاند کا آپ کی شان میں حسن خلق سيمتعلق CYT صدق کے متعلق قول ۲۵۳ خلیفهٔ وقت کی دعوت ولیمه میں آپ کی فنا کے متعلق بقا کے متعلق اثركت FYY مثائخ کے نزدیک آپ کا ادب واحترام وفا کے متعلق رضائے الٰہی کے متعلق TYA " کے نزدیک ۲۵۴ فرسادات مشائخ كدجنهول في آپك وجد کے متعلق مدح سرائی کی ہے اور جن کے خوف کے متعلق " مناقب بیان کرنے کا ہم اوپر وعدہ کر رجاء(امیدرحمت) کے متعلق حیاء کے متعلق 1 100 ras 12. شيخ ابوبكرين موارالبطائحي مينانية مثابره كيمتعلق شكر (مستى عشقِ اللي) كم متعلق ۲۵۶ آپ کے فرمودات عالیہ 121 آپ میشاندة کے ابتدائی حالات جیوش عجم کا آپ کے حکم سے واپس

|          |              | -00                 | 200                        |
|----------|--------------|---------------------|----------------------------|
| <b>₹</b> |              | سيدعبدالقادر والقيئ | وتنج فكائدالجواهر في مناقب |
| 43       | Jest GO ATTE | ***                 | , , , , , ,                |

| صفحه        | عنوان                                                       |      | عنوان                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| اکرنا ۱۹۳۳  | ایک بزرگ کا مبروص و نابینا کواچها                           | 121  | سيدنا ابوبكرصديق وكافؤاورخرقه عطاء بهونا                 |
| شكر خدا     | آپ کا اپنے مریدوں کے احوال پر                               |      | آ پ کی فضیلت و کرامات                                    |
| 190         | کرنا                                                        | 121  | فينخ محمد الشبنكي ممينات                                 |
| 192         | آ پ کی فضیلت                                                | 120  | آ پ کا ابتدائی حال                                       |
| ضر          | آپ کی خدمت میں تمیں فقراء کا حا                             |      | آپ کی کرامات وخرق عادات                                  |
| 799         |                                                             |      | شنخ ابوالوفا محمد بن محمد زيد الحلو اني ممتلة            |
| 40          | تاريخ ابنِ كثير مين آپ كا تذكره                             |      | آپ کے ابتدائی حالات                                      |
|             | تاريخ ذہبی میں آپ کی مدح سرائی                              |      | آپ بھالند کی فضیلت<br>اشد                                |
| r•1 5.      | تاریخ ابن خلکان میں آپ کا تذکر                              |      | سيّد ناالشّيخ حماد بن مسلم بن دود <del>ة</del><br>تو من  |
| r•r         | شيخ على بن البيتي بمثالثة                                   |      | الدياس <u>ميانية</u><br>ربير                             |
| رگاه        | جناب غوث پاک رضی الله عند کی با                             |      | فضائل وکرامات<br>هنر مین                                 |
| r•r         | میں حاضری<br>سی ن                                           |      | يشخ عزاز بن مستودع البطائحي فميشا<br>سي .                |
| ۳۰ ۱۳       | آ پ کے فرمودات<br>یہ مرابات سے                              |      | آ پ کے فرموداتِ عالیہ<br>پر عمر نا سرس                   |
| "           | آپ بھاللہ کی کرامات<br>سے میں ا                             |      | آپ مِن اللہ کے کرامات<br>شدن کے عمر رہ<br>شدن کے عمر رہ  |
| r•4         | آ پ کا وصال<br>شن <sup>ین می</sup> ن                        |      | شيخ منصورالبطائحي فيةاللة                                |
| n           | سيتنخ ابوالعيز مخيفاللة                                     |      | سیدالعارفین ابوالعباس احمد بن علی بن<br>به عرب           |
| r•2         | آپ کا کلام                                                  |      | احمد رفاعی مجیشانشة<br>رساس سر سر س                      |
|             | آ پ کے ابتدائی حالات و کرامات<br>سر سرید ا                  | FAY  | آپ کے مسائل ومنا قب وکرامات<br>اشتہ میں میں میں عالم میں |
| r•9         | آپ کا وصال<br>شفین نه مند                                   |      | مینخ عدی بن مسافر بن!ساعیل الاموی<br>مرد:                |
|             | شخ ابونعمة بن نعمة سروجی مِثاللة<br>و بينهٔ عقبا لنجه عب بد | r/19 | الشامي مختلفة<br>سرير سرند سرير بريد                     |
| <b>r</b> 11 | هيخ عقيل النجمي مينيانية<br>تنه مناسب مناسبة                |      | آ پ کے فرمودات و کرامات<br>کے مدر متال میں ک             |
| rir<br>     | تصرفات وکرامات<br>سریر برا                                  | rgr  | مردے کو باذن تعالیٰ زندہ کرنا<br>نہ برین ن               |
| MIN         | آ پ کا وصال                                                 |      | جماعت صوفياء كابغرض امتحان حاضر                          |

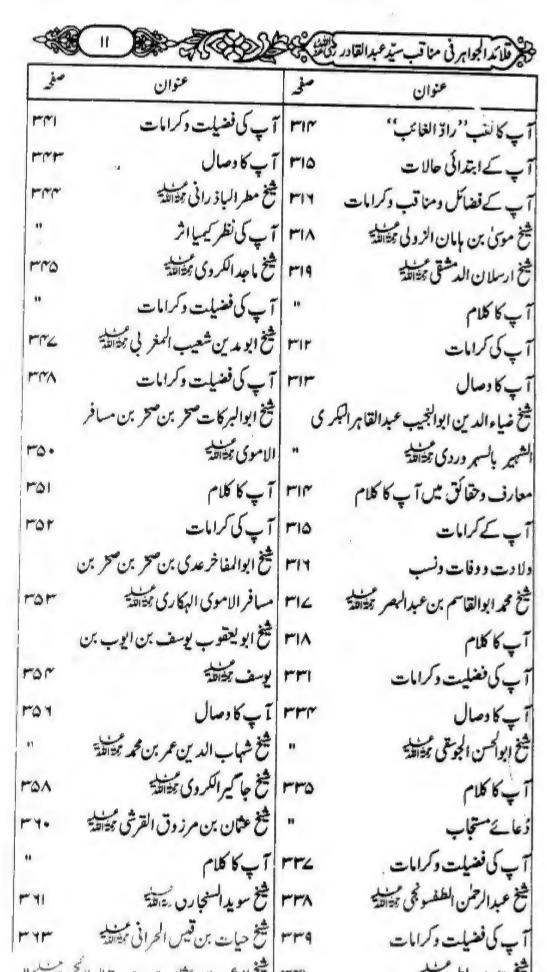

| و المرابوابر في منا قب سيّد عبدالقادر ولي المنظمة المن | 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| AND CARREST OF THE PARTY OF THE | _ |

| عنوان منی استان منی استان منی استان منی استان منی استان استان استان الموسلی میشد المی المی المی المی میشد الله الله الله الله الله الله الله الل |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پ كى كرامات كابوالبنا مجمود بن عثمان بغدادى مُيشالة ٢٦٩ كابوالبنا مجمود بن عثمان بغدادى مُيشالة ٢٦٩ كابوالبنا الموصلي مُشالقة ٢٤٠ كابوالقاسم عمر بن مسعود مُيشالة ٢٤٣ كابوالقاسم عمر بن مسعود مُيشالة ٢٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خ ابوالبنا مجمود بن عثان بغدادي ميشك ٣١٩<br>خ تضيب البان الموصلي ميشك<br>خ ابوالقاسم عمر بن مسعود ميشك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خ تضيب البان الموصلي مينيد<br>خ ابوالقاسم عمر بن مسعود مُشاهدة سلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خ ابوالقاسم عمر بن مسعود مِشاللة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خ مكارم بن ادريس النهر خالصي مينية ٢٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| پ کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خ خليف بن موي النهرمكي مينيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| پ کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خ عبدالله بن محمد القرشي الباشي عمينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| پ کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خ ابواسحاق ابراميم بن على المقلب مواللة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PA PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خ ابوالحن بن اوريس اليعقو بي ممينية ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| غ ابومحد عبدالله البيائي مِتَالِقة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خ ابوالحن على بن حميد المعروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لصياغ ميناهة ٢٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| یک کرایات ۳۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اتمة الكتاب للمؤلف ٢٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امه عسقلاني مياللة كابيان ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خ عفيف الدين الوجم عبدالله كل مناهة موه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| י אַט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| May 2 de Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



#### مقدمه

11

## ادیب شهیر حضرت شمس بریلوی

دوسرےعلوم کی طرح علم''اساءالرجال' پربھی ہمارے اسلاف کرام نے بہت کچھلکھاہےاوروہ حضرات اس موخ وع پرجھی ایک وقیع اورگراں مایپسر مابیا بنی یا دگار چھوڑ گئے ہیں اور یہی سرمایہ گرانمایہ جاری دسترس میں ہے لیکن اساءالرجال کا یہ ذخیرہ اوراس موضوع پرمرتب ہونے والی تالیفات' حضرات مفسرین' محدثین' رواۃ حدیث اور فقہاءعظام کے بہت ہی مختصر حالات پر مشتمل اور مبنی ہیں جس کا سبب یہ ہے کہ ایک معمولی ضخامت کی تالیف میں ہزاروں افراد کے تذکروں کو منضبط کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ ہرایک فرد کے لیے دو دو تین تین سطروں سے اور زیادہ کیا ہوسکتا تھا یعنی نام مع کنیت (اگرہے) مولد دمنشا' تاریخ ولا دت اور تاریخ وفات اور بااعتبار راوی ان کے ضعیف یا قوی ہونے کا اظہار اوربس! اور بیاسی ضرورت کے تحت کیا گیا جس کا میں اظہار کر چکا ہوں کہ پینکڑوں ہزاروں افراد کے بارے میں اختصار کے ساتھ بھی کچھ لکھا جائے تو وہ ایک ضخیم کتاب بن جاتی ہے۔ یہاں میں مثال کے طور پراساءالر جال " مشکوة المصانیج" كا ذكر كرول گا كه اس میں مشکوة شریف كے روایات كرام میں سے ہرایک کے لیے ایک دوسطر سے زیادہ مخصوص نہیں گی تمی ہے اور اس پر بھی وہ ایک اوسط درجے کی ضخیم کتاب بن گئی ہے : "کر ہرایک راوی کے ملیے چندسطروں کی المرابوابرنی مناقب سدِ عبدالقادر نظافت المرابی مناقب می منافق المرابی ا

اساء الرجال پرتدوین حدیث کے ساتھ ہی ساتھ کام شروع ہو گیا تھالیکن اس موضوع پر مندر جدذیل حضرات کی طبقات معتمداور معتبر شار کی جاتی ہیں۔ ۱- شیخ ابوالولید یوسف بن عبدالعزیز دباغ مینظیم متوفی ۲۹۵ ہے ۲- حافظ ابن الجوزی مینظیم متوفی کا ۵۹۷ ہے۔ ۳- شیخ ابن دفیق العبد موافقہ متوفی ۲۰۷ ہے۔

۳- علامه ابوعبدالله شمس الدين محمد ابن احمد ذهبي المعروف به علامه ذهبي مسلط متوفى ۴۸ عدد المعروف به علامه ذهبي مسلط المعروف ا

۵- علامه حافظ ابوالمحاس میلید محمد بن علی سینی متوفی ۲۵ کھ ۲- علامہ تقی الدین محمد بن ابی فہد کمی میلید متوفی اکا ۸ھ

ان حضرات کے علاوہ دیگر علائے کرام نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا میں نے یہاں صرف ' طبقات المحدثین' کے مشہور موفقین کا ذکر کیا ہے، ان مذکورہ علائے کرام نے اپنی تالیفات میں رواۃ حدیث کو بیان کیا ہے ، اس سلسلے میں مزید پچھ عرض کرنا اپنی تالیفات میں رواۃ حدیث کو بیان کیا ہے ، اس سلسلے میں مزید پچھ عرض کرنا اپنی موضوع سے بٹنے کے متر ادف ہوگا کہ مقدے کا بید موضوع نہیں ہے۔ مجھے

یہاں صرف یہ بنا نامقصود تھا کہ اساء الرجال سے سلسلے میں جب سے تدوین حدیث پر کام ہوا ہر صدی ہجری میں کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے ہر چند کہ آپ ان کتابوں سے خصی تفصیلات حاصل نہیں کر سکتے ، ہاں مفسرین کرام کے حالات پر جو کچھ کام ہوا اس میں آپ کو کچھ تفصیلات ضروری مل جا کیں گی کہ میمفسرین حضرات رواۃ حدیث کی طرح آپ کو کچھ تفصیلات ضروری مل جا کیں گی کہ میمفسرین حضرات رواۃ حدیث کی طرح بیثار نہیں ہیں اور ان کے شار کا دائرہ محدود ہے لیکن اس سلسلے ہیں بھی میہ ہوا کہ چند مفسرین کرام کے حالات پر جو پچھ کام ہوا مرتب کر دی گئی جدا گانہ حالات پر اس

۔ خبرے بھی ہے کہ جارزا یہ نہیں ملیس گی بعض تالیفات میں زیادہ سے زیادہ ہے

وي قلا مُدالجوابر في مناقب يدّعبدالقادر ولاين في المحالين تخصیص روار کھی گئی کہ ایک باب اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔'' شذرات الذہب'' اور طبقات الشافعيه (از علامه تاج الدين سبكي مِينية) اسى قبيل كى تاليفات ميں اور طبقات الثافعيه ميں استخصيص برايك اور قيد ہے يعني علامه تاج الدين ابن تقي الدین کی مینی نے اپنے عہد یعنی ساتویں صدی ہجری تک کے ان تمام علمائے عظام و مفسرین ومحدثین کرام کے تفصیلی حالات منضبط کئے ہیں جن کا مسلک شافعی تھا ،اس نکته کی مزید صراحت و وضاحت آپ آئندہ اوراق میں کہیں ملاحظہ فر مائیں گے طبقات الثافعيه، علائے شافعيه كى متند انسائكلوپيڈيا ہے اور حقيقت يہ ہے ك ''شذرات الذہب'' اور''طبقات الشافعيہ'' بعد کے مصنفین وموفین کے لیے اس موضوع پر بطور متند ماخذوں کے کام آتی رہی ہیں اور آج بھی ان ہے بہت چھ استفاده كياجا تار ہاہے۔

#### طبقات نگاری کا آغاز اورار نقاء

یا نچویں صدی ہجری میں طبقات نگاری ایک مستقل موضوع نگارش بن گیا تھا اوراس تیزی ہے اس موضوع کے تحت کام شروع ہوا کہ اگر آج صرف علم طبقات ہی شار کرلیا جائے تو ان کتابوں ہے اسلامی ادب کا ایک ایسا ذخیرہ بن جائے گا کہ د دسری اقوام کے مجموعی ادبیات کے مقابل میں اس کورکھا جا سکتا ہے۔ اب میں مختصراً ان طبقات کا آپ سے تعارف کرا تا ہوں۔

''طبقات القرا'' طبقات المفسرين اور''طبقات المحدثين'' پر متعدد كتابيل مرتب ہونے کے بعد،طبقات نگاری میں جن موضوعات کواپنایا گیاان میں سب ہے اول صحابہ کرام رضوان الڈعلیہم اجمعین کے پا کیز ہ احوال اور ان کے تقدّس روز وشب کے سوانح پرمشمل طبقات تالیف کی گئیں۔ان'' طبقات الصحابة'' میں مشہور کتابیں پیہ

ا ـ امام ابوعبدالله محمر بن سعد الزبري

متوفى ٢٣٠ه طبقات ابن سعد

ور الله الجوامر في منا قب سيرعبد القادر الله المحالين المحالين المحالية الم طبقات ابن سعد مینید تیسری صدی ہجری کے عشرہ اول میں مرتب ہوئی اس میں صحابہ کرام رضوان الڈیلیم اجمعین کے حالات تفصیل کے ساتھ پیش کئے گئے ہیں اورجس قدر حالات لکھے گئے ہیں ان کی صحت پر کافی دفتِ نظر اور تفحص سے کام لیا گیا ہے۔''طبقات ابن سعد''اینے موضوع پر دنیائے اسلام کی بہت ہی مقبول کتاب ہے اور جومقبولیت اس کو پہلے حاصل تھی وہی آج بھی حاصل ہے۔ ٣- حافظ امام ابوعمر يوسف بن عبدالبراندلسي منظية متوفى ٣٦٣ ٥ هـ الاستيعاب طبقات ابن سعد کی طرح صحابہ کرام بھی کے مقدس حالات پر بہت جامع اورمشہور کتاب ہےاور بہت متندمجی جاتی ہے۔ علامه ينتخ عزالدين على بن احمد الجرزى العمر وف ابن اشير بيسية متوفى ١٣٠ ه اسدالغابه في معرفة الصحابه تلكيم "اسدالغابه" احوال صحابه كرام جنائق بربرى مشهور كتاب ہے اوراس كى شهرت كا باعث اس کی جامعیت ہے، اس کے اردو تراجم پہلے ہند میں اور پھر پاکستان میں شائع ہوتے رہے جواپی ہندی اشاعتوں کی دلپذیرنقلیں ہیں۔بہرحال بیاس تناب کی مقبولیت ہی کا متیجہ ہے کہ آج اصل کمیاب ہے اور ترجمہ بآسانی وستیاب ہے۔اصل کتاب یا چھنچیم جلدوں میں ہے۔ ٣ - علامه حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني مين المعروف بيابن حجر عسقلاني ميسة متونى ٨٥٢ه الاصابة في تميز الصحابه ولايم

الاصابه فی تمیز الصحابی "الاستعیاب" اور اسد الغابی کا ایک اعتبارے تکمله بهدی ان دونوں کتابول پر بہت ہے مفید اضافے ہیں اور ان مفید اضافول کے باعث اس کوخود بھی ایک انفراوی کتاب کا درجہ حاصل ہو گیا۔ ان مفید اضافول کی باعث اس کوخود بھی ایک انفراوی کتاب کا درجہ حاصل ہو گیا۔ ان مفید اضافول کی ایمیت کا انداز واس ہے سیجئے کہ "اسد الغابی" یا نج جلدوں میں ہاور الاصابر تصفیم علدوں میں ہاور الاصابر تصفیم علدوں میں مشتمل ہے۔ ان مندرجہ بالاکتابوں کا موضوع حضرات صحابہ کرام رضوان

ور قار الحوامر في منا قب سيد عبد القادر وثائقة في المحالين المالجوامر في منا قب سيد عبد القادر وثائقة في المحالين المحالية الله تعالی علیهم اجمعین کےمقدس یا کیزہ احوال ہیں اور یہی ان کی قبولیت کاراز ہے،ان بی میں بعض اربابِ علم و صاحبانِ فکرونظر نے اپنے لیے ایک اور راہ نکالی۔ ان حضرات نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام جھائیۃ کے حالات وسوائح پرمشتمل بہت کچھاکھا جاچکا ہے اور اس طرح لکھا گیا ہے کہ اب اس پر مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر انہوں نے اس موضوع کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اپنے لیے ایک اور راہ نکالی لیعنی حضرات تابعین اور تبع تابعین ﷺ کے حالات وسوائح کواپنا موضوع بنایا۔ان طبقات میر مندرجہ ذیل طبقات نے زیادہ شہرت یا گی۔ ان میں سے بعض حضرات نے اس موضوع کو کمال کی اس بلندی تک پہنچا دیا کہ اس سے آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ ان موفیین طبقات حضرات تابعین و تبع تابعین میں سرآ مدروز گاریه حضرات ہیں ۔

علامه خطيب بغدادي متوفى ٣٦٣ م آپ کے مولفہ دمر تبہ طبقات کا نام طبقات کے روایتی نام پرنہیں ہے کہ بلکہ اس

کانام" تاریخ بغداد" ہے۔آپ نام سے جران نہوں۔ میں صراحت کرتا ہوں۔ تاریخ بغداد بہت ہی عظیم اور خخیم کتاب ہے۔ ہما جلدوں پرمشتمل ہے اور چونکہ بیصرف حضرات تابعین اور تبع تابعین کے سوائح اور حالات یم مخصر نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے کہاں میں علاوہ حضرات تابعین وتبع تابعین کے حالات کے ان بزرگوں اور صاحبانِ علوم وفنون کے حالات وسوانح بھی ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طور پر بغداد سے رہاہے۔ بیضروری نہیں کہان کا مولد ومنشا بغداد ہو۔ ای قبیل کی دوسری

كتاب تاريخ بغداد كے ايك سوسال بعد تاليف كى گئى يعنى علامه حافظ ابوالقاسم ابن عسا كرالمعروف ببابن عساكر

متوفى اع۵ه تاریخ ابن عسا کریا تاریخ دشق امام جام شخ عبراً لله يافعي قدس سره

آ ٹھویںصدی ججری ۵۰ کے بعد مرا ۃ الجنان

السام قاضی احمر بن خلکان متونی ۱۸۱ ه و الاحمال العیان یو کتاب حضرات تابعین کے احوال سے شروع کی گئی ہے اور مصنف نے اپنے عہد کے بینی ساتویں صدی جمری کے وسط تک جو ہزرگ و مقدر علاء صلاء اور ادباگزرے جیں ان کے سوانح اور تراجم لکھے جیں۔ ''وفیات الاعیان'' ہر دور کے مصنفین کے لئے تراجم احوال کے سلسلے میں ایک اہم ماخذ کی حشیت رکھتی ہے۔ مصنفین کے لئے تراجم احوال کے سلسلے میں ایک اہم ماخذ کی حشیت رکھتی ہے۔ اس طبقات اور سوانح میں یہ بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ متعدد بارطبع ہو چکی ہے۔ اس موضوع نے بہت جلد مقبولیت حاصل کرلی اور علاء واد باکی بید کوشش ہوئی کہ اس کا دائر و سیج کیا جائے اور اپنی تالیف کو مقبول اور پہند بیدہ بنانے کے لئے موضوع میں دائر و سیج کیا جائے اور اپنی تالیف کو مقبول اور پہند بیدہ بنانے کے لئے موضوع میں حدی کو اپنے طبقات کا موضوع بنالیا اور اس مخصوص صدی کے اکابر کے حالات اور سوائح تفصیل گیساتھ قلم بند کئے اس سے ایک خاص فائدہ یہ ہوا کہ جو حالات پہلی سوائح تفصیل گیساتھ قلم بند کئے اس سے ایک خاص فائدہ یہ ہوا کہ جو حالات پہلی سوائح تفصیل گیساتھ قلم بند گئے اس سے ایک خاص فائدہ یہ ہوا کہ جو حالات پہلی سوائح تفصیل گیساتھ قلم بند گئے اس سے ایک خاص فائدہ یہ ہوا کہ جو حالات پہلی سوائح تفصیل گیساتھ قلم بند گئے اس سے ایک خاص فائدہ یہ ہوا کہ جو حالات پہلی سوائح تفصیل گیساتھ قلم بند گئے اس سے ایک خاص فائدہ یہ ہوا کہ جو حالات پہلی سوائح تفصیل گیساتھ قلم بند گئے اس سے ایک خاص فائدہ یہ ہوا کہ جو حالات پہلی سوائح تفصیل گیساتھ قلم بند گئے اس سے ایک خاص فائدہ یہ ہوا کہ جو حالات پہلی اور سوائح تفصیل کیساتھ قلم بند گئے اس سے ایک خاص فائدہ یہ ہوا کہ جو حالات پہلی کی بدولت

بعت ہے ہیں۔ ۱-علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۱۸۲ھ حد الدّرالکامنہ فی اعیان الماۃ الثّامنہ یہ کتاب یا طبقات جیسا کہ نام سے ظاہر ہے آٹھویں صدی ہجری کے اکابر و

یہ نماب یا عبقات جیسا کہ کا م سے فاہر ہے ۔ حویل عمر کا ہراں سے اندازہ اعیان کے حالات وسوانح پر مشتمل ہے یہ چار خخیم جلدوں میں ہے۔ اس سے اندازہ موتا ہے کہ حالات کس قدر تفصیل ہے لکھے گئے ہوں گے اور کتنے اد باوا کابر کا اس میں

ہوتا ہے کہ حالات کس قدر تفصیل سے لکھے گئے ہوں کے اور لینے او باوا کابر کا اس میں ذکر کیا گیا ہوگا۔ یہ کتاب مصرے طبع ہو چکی ہے۔ ۲- علامہ حافظ محمد بن عبدالرحمٰن سخاوی میشد سے متو فی سوجھ

الضوءالملامع فی اعیان القرن التاسع ''الصوءاللامع''نویں صدی ججری کےعلماء وفضلا اورا کابر کے حالات پرمشتمال

ہے۔علامہ سخاوی نے اس کواپنے استاد علامہ حجرعسقلانی کے طرز پر مرتب کیا ہے۔ یہ بری ضخیم کتاب ہے۔ ابعد کے مطابعت پذیر ہو چکی ہے۔ بعد کے مصنفد سے ایت وجری ہے۔ بعد کے مصنفد سے ایت وجری ہے۔ بعد کے مصنفد سے ایت وجری ہے۔ بعد کے مصنفد

مصنفین کے لئے تراجم ادرسوانح احوال میں بڑی کارآ مدا درمتند کتاب ہے۔ ۳- علامہ حافظ مجم الدین دمشقی متوفی الزاج

الکوکب اسائرہ فی اعیان الماۃ العہ شرہ

یہ کتاب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے دسویں صدی ہجری کے اکابر دعلاء وفضا ،

یہ کتاب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے دسویں صدی ہجری کے اکابر دعلاء وفضا ،

کے تذکر سے پرمشمنل ہے۔ علامہ سخاوی کی طبقات کی طرح توضحیم نہیں پھر بھی دو جلدوں پرمشمنل ہے اور بیروت سے شائع ہو پچکی ہے اس کی تضجے علامہ راغب طباخ

جلدوں پرمشمل ہے اور بیروت سے شائع ہو چکی ہے اس کی صحیح علامہ راغب طباخ نے کی ہے۔ ۲- علامہ عبدالحی بن العماد الحسنبلی متوفی ۱۸۰۹ء ھ شذرات الذھب

دنیائے علم وادب کی مشہور کتاب ہے اور بعد کے مصنفین کے لئے ایک زبردست مآخذ ہے۔اب تک میں نے جن کتابوں کا تذکر کیاان میں ہے مرا یک کئی کی تا کدا الحواہر فی مناقب سیوعبدالقادر جی تھے کی السالہ الرباب علم واصحاب، فکر ونظراورا کا برملت الکے صدی ہے محقق تھی۔ یہ کتاب ہزار سالہ الرباب علم واصحاب، فکر ونظراورا کا برملت کا تذکرہ ہے۔ حالات بڑی تحقیق و تجسس و تفحص کے ساتھ تح برے گئے ہیں۔ اس لئے یہ تمام طبقات قرنیہ میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول کتاب ہے۔ شذرات الذہب آٹھ تھی مجلدوں پر مشتمل ہے اور مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ الذہب آٹھ تھی مجلدوں پر مشتمل ہے اور مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ مدراین الحقی دشقی متونی اللہ ہے۔

خلاصة الاشر فی اعیان الحادی عشر

یہ گیار ہویں صدی ہجری کے علماء وفضلا کی طبقات ہے بعنی ان کے حالات و

موائح پر مشمل ہے اور یہ چاروں جلدیں طبع ہو چکی ہیں۔ اگر چہ یہ بھی ایک عمرہ مآخذ

ہے لیکن شذرات الذہب ایسی شہرت اس کونصیب نہیں ہو کی ۔ گاش اس طرز پر چوتھی یا

پانچویں صدی ہجری سے کام شروع ہوتا بعنی قرن وارا کا بروعلماء کے حالات قلم بند

کے جاتے تو یہ ذخیرہ اور بھی وقع اور مہتم بالثان ہوتا پھر بھی اس سلسلہ اور طرز پر طبقات نگاری نے کچھ ایسی قبولیت حاصل کی کہ بارہویں اور تیرہویں صدی ہجری

طبقات نگاری نے کچھالیمی قبولیت حاصل کی کہ بارہویں اور تیرہویں صدی ججری کے مشاہیر علم اورا کابر ملت کے سوانح حیات پر مشتمل طبقات مرتب ہوئے جس کی صراحت اس طرح ہے لینی بارھویں اور تیرھویں صدی ججری کے طبقات تراجم میہ

> - علامه محمد على المرارى دمشقى متوفى هو <u>الجيع</u> سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر

ا- علامه شيخ عبدالرزاق البيطارد مشقى متوفى <u>٣٣٥ اه</u> صلية البشر في اعيان القرآن الثالث عشر

یہ بلند پایہ کتاب طبع نہیں ہوسکی۔علامہ راغب طبّاخ فرماتے ہیں کہ اس کا قلمی نسخ خاندان کے افراد کے پاس ہے۔ خیال تو یہی ہے کہ شاید ہی اس کے طبع کرانے کا خیال ان افراد کے دل میں بیدا ہو جب کہ اس موضوع پر بہت می کتا ہیں طبع ہو چکی

يں-

٣- علامدراغب طبتاخ متوفى • ١٣٥ه اعلان النبلا

صدی ہجری اور وسط قران جہار دہم ہجری ہے ہے اور حلب اور مضافات حلب ہے جن کاتعلق رہا ہے۔ یہ کتاب حلب ہے شائع ہو چکی ہے۔

٣- علامه شخ جميل الطحي دمشقى متو في ١٣٧٥ ه

روض البشر في اعيان القرن الثالث عشر

یہ تذکرہ تیرہویں صدی ججری کے اکابرعلماء داد با کے سوانح حیات پر مشتمل ادر محق ی ہے۔ دمشق سے شائع ہو چکا ہے۔

۵-علامہ محود بن عبداللہ شکری الآلوی متونی ۲۳۳ اھ المسک الاذفر یہ اللہ کے مصنفین نے اس کو اپنا آخذ قرار دیا ہے۔ بہت ہی مشہور تذکرہ ہے۔ اس زمانہ کے مصنفین نے اس کو اپنا آخذ قرار دیا ہے۔ بہتی مشہور تذکرہ ہے اور مطبوعہ دستیاب ان کے سوائح حیات پر مشمل ہے۔ بہ بہت ہی مشہور تذکرہ ہے اور مطبوعہ دستیاب ہے۔

ہیرہوی اور چودھویں صدی ہجری کے اکابر وعلماء مصرشام وعراق اور حجاز کے سوائح حیات پر مشتمل چند اور تالیفات بھی ہوئیں ان میں سے چند مشہور طبقات یا تذکرے یہ ہیں: تذکرے یہ ہیں:

اشهرمشاهيرالشرق،مصنفه مشهوراه يب جرجي زيدان جوآ واب اللغة العربي

وي قلائدا لجوابر في منا قب سيرعبدالقادر وي الله المحالين مشہور مصنف ہیں۔ای طرح کے تذکرے ایران میں بھی شائع ہوئے۔ایران پرشعر وشاعری کانداق غالب تھا۔ لہٰذا دسویں صدی ہجری ہے چودھوی صدی ہجری تک و ہاں طبقات العلماء کے بچائے تذکرۃ الشعراءزیادہ مرتب ہوئے ہیں۔ان تذکروں کا یہاں ذکر نہیں کروں گا کہ بیموضوع زیر بحث نہیں ہے۔صفوی سلطنت کے قیام ے پہلے ہرات میں حضرت جامی کے قلم نے فحات الانس آخری تذکرہ الصوفیہ ہے۔ میں اس کی تفصیل حسب موقع پیش کروں گااور صفویہ میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے شیعیت کو بہت قروغ ہوااورعلائے اہل سنت کو جبر وتشد د کا نشانہ بنایا گیااس لئے ان حضرات نے سر زمین برصغیر یاک و ہند کا رخ کیا۔ دورصفو میہ میں علمائے جعفر میہ یا ا ما میہ کے تذکرے لکھے گئے جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے کہ میں صرف طبقات اہل سنت کا ذکر کر رہا ہوں ای وجہ ہے میں نے طبقات الشعرایا امامیہ کے تذکرے ے قلم کوروکا ہے۔ تذکرہ بالاطبقات کسی ایک مخصوص طبقہ کے لئے مختص نہیں تھے۔ان طبقات میں علائے اہل سنت بھی ہیں اورا کا برملت بھی ہیں۔ زیاد، صوفیہ اوراد باسب ى شامل ہیں۔اس لئے ان طبقات کے ڈانڈے''اصطلاحی طبقات الرجال'' سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔انعمومی طبقات کے ساتھ ہی ساتھ''طبقات الرجال'' یعنی ایک موضوع یاصنفِ خاص پر قلم اٹھانے یاعلم کے ایک مخصوص شعبداور فرع سے تعلق رکھنے والے حضرات کے سوانح وتراجم پر بھی کام ہوتا رہا۔ اور بیکام اس لئے زیادہ مفیداورگراں قدرہے کہا کیے فن سے تعلق رکھنے والے حضرات پرایک مبسوط اور صحیم کتاب میں جولکھا جائے گاوہ یقیناً زیادہ مفصل ہوگا جواس اول الذکر تذکرہ ہے جو " طبقات ا كابر" يرتصنيف كيا كيا ب-شعبه وارياصنف وارطبقات كاوائره بهت وسيع ہے بے شارعلوم وفنون ہیں اوران تمام فنون وعلوم کےعلماء تبھر کا احاطہ کرنا اوران کے سوانح حیات کوایک کتاب میں جمع کر دیناایک امرمحال ہے۔ بیسویں دفتر میں بھی اس وسیج دائر ہ کومحد د زنبیں کیا جا سکتا۔اس لئے اربابِ قلم اورصاحب تصنیف و تالیف نے

ان طبقات نگار حضرات کا امت پر بڑا احسان ہے کہ ان کی مساعی تفخص اور کا ورِّن فکر وقلم سے ان حضرات کے احوال وسوائح اور ان کے علمی آثار تاریخ اسلام میں محفوظ رہ گئے اور بعد میں آنے والے مصنفین اور مؤلفین کے لئے بیاد بی کا وشیس ایسا ماخذ بن گئیں جن بران کی تصانیف و تالیف کی خوبی وعمد گی کا حصر ہے۔

اس دور کامصنف جب کسی موضوع برقلم اٹھا تاہے خصوصاً ایسے موضوع پرجس کا تعلق ملت الامیہ کی تہذیب وثقافت اور علمی کمالات سے ہے تو اس راہ میں پیش آ نے والی دشوار باں اورسنگ ہائے گراں اور تاریک گھاٹیاں انہی حضرات کی فکر و کاوش کی عمع کی کو ہے اتنی برنور بن جاتی ہیں اور رکا وٹیس اس طرح دور ہو جاتی ہیں کہ بآسانی راستہ طے کیا جا سکتا ہے۔ان ہی حضرات کی علمی کا وشیس ان سنگ ہائے گراں کو دور کرنے کے لئے ذہن وفکر کی قو توں اور باز و بے عمل میں زور پیدا کر دیتی ہیں۔ان حضرات کی تلاش اور کاوش فکر کے نتیج جب سامنے آتے ہیں تو یہ پیش آئندہ دشواریاں آسانیوں ہے بدل جاتی ہیں! ہاں میں پیعرض کررہا تھا کہ جب ہمارے بزرگوں نے طبقات نگاری کی طرف تو جہ کی تو نوع انسانی کا کوئی طبقہ ایسانہیں چھوڑ ا جس کوانہوں نے اپناموضوع نہ بنایا ہو۔ اگران سب حضرات کا میں ایک ایک دودو سطروں میں ہی تعارف کراؤں تو پیمقدمہ بجائے خود ایک تاریخ طبقات نگاری بن جائے گا۔اس کئے میں یہاں صرف ان مشاہیر طبقات نگار حضرات کا ذکر کروں گا جنہوں نے صرف علماء وفضلاءاورصو فیہ کرام کی طبقات نگاری کواپناموضوع بنایااوران حضرات کے تراجم وسوانح پراینے طبقات یا د گار چھوڑے ہیں اور ان میں ہے بھی صرف مشہوراورضروری طَبقات نگار حضرات کا آپ ہے تعارف کراؤں گا۔

ادیوں کے تذکرہ پرمشمل کتاب''طبقات الا دبا'' کے نام ہے چھٹی صدی

المرابر في مناقب مند عبد القادر بي المرابر المرابي المرابر في المرابر في مناقب مند عبد المرابر في المرابر في

''طبقات الا دبا'' ہے بھی زیادہ شہرت پانے والی کتاب''طبقات الحفاظ'' ہے۔ یہ شہورز مانہ فاضل جلیل علامہ حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی المعروف بیعلامہ ذہبی متوفی ۴۸ ہے ھی تالیف ہے۔ یہ کتاب عام طور پر''طبقات علامہ ذہبی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب جیار ضحیم جلدوں پر مشتمل ہے۔

قارئین کرام! یہاں بیصراحت ضروری ہے کہ طبقات الحفاظ'' حافظانِ قرآن ۔

آریم کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ بیروایانِ احادیث شریفہ کا جامع تذکرہ آوران حضرات کے سوائح حیات کا مبسوط مجموعہ ہے۔ صاحبان مسانید ومعاجم ومجامع صحیح کے لئے بیہ '' طبقات الحفاظ' ایک ضروری اورمفید ماخذ ہے۔ طبقات الحفاظ مصرو ہند میں شائع ہو 'جکی ۔ ہاوردستیاب ہے۔

طبقات نگاری کے سلسلے میں بعض ارباب قلم نے ایک اور موضوع اور شق کو اپنایا یعنی ندا بہب اربعہ کے فضلاء اور علماء کا تذکرہ اپنے اپنے فقہی مسلک کے لحاظ سے مرتب کیاان میں اولیت کا شرف'' طبقات الحنا بلہ'' کو حاصل ہے۔ اس میں وسط قرن ششم تک کے حنبلی علماء وفقہا کے تراجم وسوائح حیات کو تحقیق و تنقیح کے بعد جمع کیا گیا

"طبقات الحنابله كے مؤلف علامه ابوالحن محمد ابن احمر منبلی متوفی الم ۵ میں۔
اس طبقات میں انہوں نے اس دور تک گزرنے والے تمام فقہائے صنبلی کا تفصیلی
قذ کرہ کیا ہے ۔ طبقات الحنابلہ کی تالیف واشاعت نے حنفی مصنفین کواس طرف متوجہ
کیا کہ اس نہج پر حنفی علاو فقہا اور مشہور زمانہ ادبا کا تذکرہ مرتب کیا جائے۔ چنانچہ شخ
جلیل فاصل نمبل عبدالقادر بن محمد القرشی رحمة اللہ علیہ متوفی ۵ کے دہ نے "الجواہر مفید" یا "طبقات الحقید" کے نام ہے ایک صخیم کتاب مرتب کی ۔ اس کتاب کا

ور الطبقات السينه في تراجم الحنفيه" كے نام ہے شخ تقی الدین اسمی رحمة الله عليه متوفی ۵۰ فقی الله ین اسمی رحمة الله علیه متوفی ۵۰ فقی الدین اسمی رحمة الله علیه متوفی ۵۰ و متند علیه متوفی ۵۰ و متند اور مبسوط ہے۔ ابھی تک بیار دوزبان میں منتقل نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک بیار دوزبان میں منتقل نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک بیار دوزبان میں منتقل نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک بیار دوزبان میں منتقل نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک بیار دوزبان میں منتقل نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک بیار دوزبان میں منتقل نہیں ہوئی ہے۔

اس نیج اور طرز پرعلائے شافعیہ کا ایک صخیم تذکرہ ' طبقات الشافعیہ' کے نام ت علامہ تاج الدین السبکی ابن تقی الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی الے یہ ہے نے مرتب کیا۔ یہ تذکرہ بہت ضخیم ہے۔ چے جلدوں پر مشتمل ہے اور علمائے شافعیہ کے تراجم کے سلسلے میں ایک اہم اور متند آخذ کا کام دیتا ہے۔ اس کتاب نے بڑی شہرت پائی۔ یہ کتاب طبع ہو چکی ہے۔ اب فقدار بعہ کے علمائے کرام میں فقہ مالکیہ کے ارباب فضل و

الذهب''یا''طبقات المالکیہ'' لکھ کر پورا کیا۔ بیہ کتاب مصر سے شائع ہو چکی ہے اور علمائے مالکیہ کے تذکرہ میں قابل اعتماد اور مستند مجھی جاتی ہے۔ جبیبا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں طبقات کا سلسلہ صرف یہیں تک محد و زہیں رہا

جیسا کہ بیں پہلے عرش کرچا ہوں طبعات کا سکسکہ صرف یہ بیل تک محد و دیں رہا بلکہ ہرفن ادرعلم کے صاحب فضل و کمال کے سوانح حالات کو منضبط کیا گیا۔ طبقات اد با، طبقات الشعراء، طبقات الحکماء، طبقات نحاۃ اور متعدد موضوعات اورفن کے لحاظ سے طبقات مرتب ہوئے آپ ان کی تفصیل علامہ راغب طباخ کی مرتبہ گرال قدر

تالیف''الثقافۃ الاسلامیہ''میں ملاحظہ کرسکتے ہیں۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر سے اسلام میں ایک اور طبقہ اپنے زیدوا آقا خلوش عبادت اور راستی و پاک بینی کے اعتبار سے انجرنا شروع ہوا یعنی طبقہ صوفیہ، شیخ ابو الٰہاشم دوسری صدی ہجری کے اواخر کی پہلی شخصیت میں جوز آبدیامتق کے نام سے نہیں

بلکہ صوفی کے مقدس اور معتبر نام سے موسوم سئے گئے۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں پیر حضرات حجاز ،عراق وشام ومصراور ایران میں ہرطرف پھیل گئے انہوں نے اپنی

و الماكرالجوام في منا قب سيرعبدالقادر وفي المنظمة المن عبادت اورتز کینفس کے لئے خلوت نشینی کی خاطر زاویے یا خانقا ہیں تغییر کروا ئیں اور د دصد یوں میں بعنی چوتھی صدی ہجری تک ان کی تعداد لاکھوں سے تجاوز ہوگئی اور اس ملی نظریہ حیات نے ایک با قاعدہ علمی زندگی کے حدود میں قدم رکھا۔ تیسری صدی البرى سے اس نظريه حيات يربا قاعده تصنيف و تاليف كا آغاز ہو گياجس كي تفصيل ميں نے ''عوارف المعارف'' کے اردوتر جمہ کے مقدمہ میں پیش کی ہے یہاں بیربتا نامقصود تما کہ تیسری صدی ہجری میں اس مقدس طبقہ نے پیہ اہمیت حاصل کر لی تھی کہ اس کو نظمرا ندازنہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ بیھی کہاس طبقہ میںعوام ہی نہیں بلکہ خواص، علائے متبحر اور فضلائے نبیل و جزیل شامل تھے۔ان حضرات میں محدثین بھی تھے اور مفسرین بھی،فقہاءبھی تھےاور حکماء بھی۔اس لئے ضرورت ہوئی کہان مشاہیرصو فیہ كے تعارف اور تفصيلي احوال پر مبني طبقات مرتب كئے جائيں! چنانچەسب سے پہلے اس موضوع پریشنخ الطریقت ابوعبدالرحمٰن محمد بن حسین اسلمی تنمیشا بوری نے قلم اٹھایا اور آپ نے طبقات الصوفیہ مرتب فرمائی۔ یہ کتاب یانچ طبقات پرمنقسم ہے۔اس طبقات الصوفيه كاہر دى زبان ميں كچھاضا فوں كيساتھ شيخ ابواساعيل عبداللہ ہروى نے املا کرایا۔ اور تکملہ کے بعد اس کا نام بھی''طبقات الصوفیہ'' رکھا گیا۔ عجم میں طبقات الصوفيه يريه بهاكتاب ب- شخسلى نيشا بورى كقريب العبدى محدث عظيم حافظ ابونعيم احمد بن عبدالله اصبهاني رحمة الله عليه الهتوفي ٢٣٠٠ ه نے طبقات الصوفيه يراول الذكر طبقات ہے زیادہ ضخیم اور جامع كتاب مرتب فرمائی۔اس كا نام بھی آپ نے ''حلیة الاولیاء'' رکھا۔ بیرچارجلدوں میں ہےاور بیمطبوعه صورت میں دستیاب ہے۔ محدث ابونعیم اصبهانی کی طبقات کا دائر ہ شیخ سلمی نیشا بوری کی طبقات سے زیادہ وسیع ے بعنی اس میں صحابہ کرام ،حضرات تابعین میں سے بچھ حضرات، تبع تابعین کی ایک لے آپ نے نمیٹا بور میں اسم میں انتقال فرمایا آپ کی طبقات دوسری صدی جری کے اواخر اور تیسری صدی جری کے ار پائے وف کے تر اہم یا سوائح حالات پر مشتمل ہے۔

ور المرابح المرن مناقب سيّر عبدالقادر الله و تقوی کا ذکر کيا ہے۔ اس ميں ان حضرات کے صوف رائمہ ، صوفيہ اور اہل زہد و تقوی کا ذکر کيا ہے۔ اس ميں ان حضرات کے صرف تراجم و سوانح حالات ہی نہیں بلکہ ان ہزرگوں کے اقوال اور پاکیزہ کلمات ہی نقل کئے ہیں۔ اکثر حکایات بھی اور اسناد بھی مذکور ہیں جس کے باعث کتاب کی ضخامت زیادہ ہوگئ ہے۔ بہر حال طبقات پر سے تیسری صدی ہجری کی ایک جامع اور مبسوط کتاب ہے۔

شیخ ابن الجوزی جوتاریخ میں سب سے پہلے خص ہیں جنہوں نے تصوف پرالیک تقید کی ہے جوار باب صفا کے قدر ہے خلاف ہے اور' تلبیس ابلیس' کے نام سے اس تقید کو پیش کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حافظ محدث ابو قیم اصبهانی قدس سرہ کی ضخیم طبقات موسوم بہ ' حلیۃ الاولیاء' کی تلخیص ایک جلد میں کی ہے۔ گوانہوں نے اس کا اقر ارنہیں کیا ہے کہ میری کتاب ' صفوۃ الصفو ہ' حافظ ابو قیم قدس سرہ کی تلخیص ہے لیکن مباحث اور عنوانات کی میرگی کے باعث علامہ داغب طباخ نے اس کو ' حلیۃ الاولیاء' کی تلخیص ہی بتایا ہے۔ چنانچ ' الثقافۃ الاسلامیہ' میں تحریر فرمات ہیں:۔ اسی حلیۃ الاولیاء کو ایک اجھے اسلوب اور انداز خوب میں حافظ ابو انفرج میں الجوزی متوفی ہو ہے ۔ موسوم کیا ہے اور اس کو ' صفوۃ الصفوۃ' کے نام عبدالرحمٰن الجوزی متوفی ہو ہو ہو کے خضر کیا ہے اور اس کو ' صفوۃ الصفوۃ' کے نام سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ الصفوۃ' کے نام سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ الصفوۃ ' کے نام سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ الصفوۃ ' کے نام سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ الصفوۃ ' کے نام سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ السوب اور اس کو ' صفوۃ الصفوۃ ' کے نام سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ السوب کی سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ السوب کی سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ السوب کی سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ السوب کی سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ السوب کی سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ السوب کی سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ السوب کی سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ السوب کی سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ السوب کی سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ السوب کی سے موسوم کیا ہے اور ' صفوۃ السوب کی سوبی کیا ہے کی سوبی کیا ہے کی سوبی کی

یہاں یہ بحث نہیں کہ''صفوۃ الصفوۃ'' حلیۃ الاولیاء کی تلخیص ہے یا خود ایک مستقل تصنیف ہے بلکہ اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ محدث عظیم ابونعیم اصبہانی قدس سرۂ کی حلیۃ الاولیاء کے بعد طبقات الصوفیہ پر ابن الجوزی کی''مفوۃ الصفوۃ'' بھی ایک قابل ذکر کتاب ہے۔

بعد کے مصنفین''طبقات الصوفیہ'' کے لئے صلیۃ الاولیاء ایک اساس اور ایک اہم ماخذ بنی رہی۔ چنانچہ آٹھویں صدی ہجری میں علامہ محمد بن حسن بن عبدالله شافعی رحمۃ الله علیہ متوفی الے بچھ کی مشہور کتاب'' مجمع الاخبار فی مناقب الاخیار'' اس صلیۃ کی قلائد الجواہر فی مناقب مید عبد القادر ہی تھی کی کھی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ الا ولیاء کا اختصار ہے لیکن انہوں نے بعض تراجم کا اضافہ بھی کیا ہے۔ بعنی اپ عہد تک کے بعض ارباب تصوف کی سوائح اس میں بیان کی ہیں۔

تفحات الانس بعض حضرات كايد خيال كيفجات الانس حضرت جامي قدس سرة بعي حلیہ الا ولیاء کی تلخیص ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ بیشے بعلمی نیشا بوری کی کتاب طبقات الصوفيه يرمبنى بجس كو يجهاضافول كساته حفزت يتنخ ابواساعيل عبدالله انصاري ہروی میں سے نے ہروی و بال میں املا کرایا تھا۔ حضرت جامی قدس سرہ نے پہلی مرتبدای ہروی زبان کی طبقات الصوفیہ کو فاڑئی میں متعدد اضافوں کے ساتھ منتقل کیا۔ بیراضافہ ان بزرگوں کے تراجم اور سوائے حالیت کا ہے جو ہروی زبان کی طبقات الصوفيہ میں بیان نہیں کئے گئے تھے۔حضرت جامی قدس سرہ نے اس برمزید اضافہ فرمایا۔البت دسوي صدى ججرى مين مشهورز مانه عالم محدث وفقيه يشخ عبدالو ماب بن احمد شعراني قدس سره متوفى ٩٥٢ هـ نے اپنی مشہور زمانه كتاب "الواقع الانوار في طبقات الساده الاخيار" ای طبقات الصوفیه ( ابونعیم اصبهانی ) کو ماخذ بنا کرمرتب فرمائی۔ بیہ کتاب حلیۃ الا ولیاء کی تلخیص کہی جاسکتی ہے۔ مذکورہ بالا طبقات الصوفیہ کے علاوہ گیار ہویں صدی ہجری میں مرتب ہونے والی اس کتاب کا ذکر بھی ضروری ہے۔اس نے میری مراد 'الکواکب الدربي في مناقب الصوفية ' ہے جس كے مؤلف علامہ ﷺ محد بن عبدالرؤف المنادي بين جن کا سال وفات است اے ہے۔ یہ کتاب دو صحیم جلدوں میں ہے۔

بعض اصحاب قلر اور ارباب قلم نے طبقات نگاری میں آیک نئی راہ پیدا کی یعنی ابعض مشاکح متفدین اورصوفیائے عظام قدی الله اسراہم نے موضوع تصوف پر جب قلم اٹھایا اور تصوف کو ایک علمی حیثیت ہے پیش کیا تو اپنی تصانیف میں ایک باب تذکر ۃ الصوفیہ یا احوال الصوفیہ کے لئے بھی مختص کر دیا۔ ایسے بزرگوں میں حضرت تذکر ۃ الصوفیہ یا احوال الصوفیہ کے لئے بھی مختص کر دیا۔ ایسے بزرگوں میں حضرت امام طریقت شخخ ابو القاسم قشیری فقدی سرہ کو اولیت کا فخر حاصل ہے۔ آپ نے اپنی امام طریقت اوالقاسم مہرائکر یم بن بوازن القشیری فائیشا پوری المعروف باستاد القشیری فالم مقشیری موزن القشیری فائیشا پوری المعروف باستاد القشیری فالم مقشیری موزن القشیری فائیشا پوری المعروف باستاد القشیری فالم مقشیری موزن المقشیری موزن الم مقشیری موزن الم موزن باستاد القشیری فائیشا پوری المعروف باستاد المقشیری فائیشا پوری المعروف باستاد المقشیری فائیشا پوری فیشیشا پوری فیشیشا پوری المعروف باستاد المقشیری فیشیشا پوری فیشیشا پوری فیشیشا پوری فیشیری فیشیشا پوری فیشی فیشیشا پوری فیشیشا پوری

ور قلائدالجوابرني منا قب سدّ عبدالقادر زائة كالمحالين المالجوابرني منا قب سدّ عبدالقادر زائة كالمحالين المالجوابرني منا قب سدّ عبدالقادر زائة مشہورز مانہ تصنیف موسوم بہ" رسالہ قشریہ" میں ایک باب احوال الصوفیہ کے لئے بھی مخصوص رکھا ہے۔ رسالہ قشیر یہ ایک اوسط درجہ کے جم کی تصنیف ہے۔ امام قشیری نے ایک مخصوص باب میں ترای مشارکن معروف کا تذکرہ لکھا ہے۔ ہر چند کہ بیسوانح حیات مختصر ہیں لیکن بڑے منتند اور دلپذیر انداز میں تحریر کئے گئے ہیں۔ یہ رسالہ الماله میں مصر سے طبع ہو چکا ہے۔ رسالہ تشریبہ عربی زبان میں ہے۔ (نوٹ)رسالہ قشریہ کا اُردوتر جمہ بھی یا کتان میں شائع ہو گیا ہے۔ ای زمانے میں برصغیریاک و ہند کے پہلے شیخ الطریقت جنہوں نے تصنیف و تاليف كى طرف توجه مبذول فرمائي شيخ الطريقت قدوة السالكين حضرت على بن عثان جلالی البچوری الغزنوی قدس سره المعروف بددا تا سنج بخش الهونی م<u>سرم میں بیں جنہوں</u> نے لا ہور کی سرز مین کوایے تیام ہے رونق بخشی اور اپنی مشہور زمانہ کتاب "کشف الحجوب" كايبال كملدكيا\_" وكشف الحجوب الارباب القلوب "تصوف كموضوع ير فاری زبان میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔''کشف انجوب'' کوقرن پنجم کی تصوف کے موضوع پر جامع ترین کتاب تشکیم کیا گیا ہے۔ حضرت جوری قدس سرہ نے کشف افجو ب'' کے کشف (باب ۲ تا ۱۳) کے ذیل میں پہلی صدی ہجری ہے یا نچویں صدی جری تک عےمشائخ کرام کے سوانح حالات تحریفر مائے ہیں۔ طبقات الصوفيہ كے طرز يرفاري زبان ميں'' تذكرے'' بھي مرتب ہوئے۔ان تذكرون مين اوليت كاشرف" شيخ الطريقت شيخ فريد الدين عطار قدس سره متو في ۱۲۰ هکوحاصل ہے۔ آپ کا مرتب کردہ تذکرہ'' تذکرہ الاولیاء' کے نام سے مشہور و معروف اور متداول ہے۔ یہ تذکرہ'' رینالڈآلن نکلسن مشہور برطانوی مستشرق کی کوشش سے دوجلدوں میں کافی تصحیح اور تقابل نشخ کے بعد''لیڈن' سے شائع ہو چکا ہے۔ برصغیریاک وہند میں بھی اس کے متعددایڈیشن شائع ہوئے اور اردوز بان میں ع راقم السطورك پاس اس كى اس شرح كاجوشخ طريقت خواجه بنده نواز گيسودراز نے لکھى مے مطبوء نسخ موجودے۔



فارس زبان میں چھٹی صدی ہجری ہے نویں صدی ہجری تک صوفیائے کرام کے تذکروں میں ایک خلاءموجود ہے۔اس کے اسباب وعلل پر بحث کرنا یہاں مقصود نہیں ہے۔ میں صرف بیہ بتانا حابتا تھا کہ اس تین سوسال کی مدت میں تصوف کے موضوع پر بڑی بلند پایداورگراں قدرتصانف لکھی گئی ہے لیکن طبقات الصوفیہ پرقلم نہیں اٹھایا گیا۔صرف نویں صدی ججری میں'''نھجا ت الانس'' ایک قابل قدراورگراں مایی تذکرۃ الصوفیہ ہے جس کی تالیف کا کا م<u>ا۸۸</u>ھ میں شروع ہوااور ۸۸۳ھ میں اس كالتكمله بهوار " نفحات الانس" ميں جيرسو ہے زائد بزرگان تصوف اور مشائخ طريقت كا ذکر ہے۔ بعض سوانح بہت مخضر ہیں اور بعض پچھ تفصیں کے ساتھ ہیں۔اس تذکرہ کا معتدبه حصه جبیها که خود حضرت جامی قدس سره نے فعات الانس کے مقدمہ میں اس کی صراحت کی ہے۔حضرت شیخ ابواساعیل ہروی کےطبقات الصوفیہ (بزبان ہروی) پر مبنی ہے۔امائی ہروی پرمزیداضا فے اور دیگرسوانح حالات خود حضرت جامی قدس سرہ کی کاوشِ فکر کا نتیجہ ہے۔

کی فائد الجوابر فی مناقب سدِ عبدالقادر بی این کی التحالی کی التحالی ا

ہیں ہے۔ زبان فاری ہے۔
ان مجموعی تذکروں کے بعد اس نہج پراس برصغیر میں تذکرے بہت ہی کم لکھے
گئے۔ صرف مفتی غلام سرور لا ہوری ہوئیا کے تذکرے ' فزینة الاصفیا'' کو برصغیر میں
صوفیہ کا آخری تذکرہ کہا جا سکتا ہے۔ ' فزینة الاصفیا'' طبع ہو چکا ہے اور اردو میں بھی
اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ '' یہ تھی عمومی تذکرہ الصوفیہ کی مختصر تاریخ '' تاریخ تصوف کا
مطالعہ کرنے والے حضرات واقف ہیں کہ عرب وعجم میں تصوف کے بہت سے

خانواد نے طہور میں آئے ان میں مشہور سلاسل سے ہیں۔

ا-سلسلہ محاسبیہ ہے خانوادہ تصوف یا سلسلہ حضرت شیخ الطریقت شیخ ابو عہدائلہ
حارث محاسبی ہیں ہے منسوب ہے اور آپ اس گروہ کے امام
ہیں۔ آپ مشائخ متقد مین میں سے ہیں۔

۲-سلسلہ قصاریہ اس گروہ کے امام حضرت شیخ ابو صالح بن حمدون بن عمارہ القصار میں عمارہ القصار میں ہیں۔ القصار میں ہیں۔ ۳-سلسلہ طیفوریہ بیسلسلہ شیخ ابوین پر بیرطیفور بن عیسیٰ بسطامی میں سے تعلق رکھتا ہے۔ اورآب اس گروہ طیفوریہ کے پیشوا تھے۔

سم-سلسلہ جینید یہ سیسلہ حضرت سیدالطا کفہ ابوالقاسم جینید بن محمد قدس سرہ العزیز سے سلسلہ حضرت سیدالطا کفہ ابوالقاسم جینید بن محمد قدس سرہ العام کہا ہے مسلم میں سیدالطا کفہ کے لقب سے مشہور تیں۔

ور قلاكدالجوابر في منا قب سيدعبدالقادر والتنزيج گروه صوفیه نوریه کاتعلق شیخ الطریقت حضرت ابوانحن احمد بن ۵-سلسلەنورىيە نورى المعروف بهابوالحن نوري قدس الله سره بين اس سلسلے کے امام و پیشوا حضرت مہل بن عبداللہ تستری قدس اللہ ۲-سلسله بهلیه سرہ ہیں۔ آپ سرخیل اور باب تصوف ہیں۔ تفسیر تستری کے اس سلسلہ کے بانی شیخ الطریقت ابوعبداللہ بن علی انکیم تر مذی ۷-سلسله کلیمیه قدس سرہ ہیں۔ اینے وقت کے امام تھے اور تمام علوم ظاہری و باطنی میں فرد تھے۔ ۸-سلسله خفیفیه سینخ الطریقت حضرت ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی بیسته بین -اس فرقہ یا گروہ کے امام ہیں۔علم طریقت میں صاحب تصانیف گزرے ہیں۔ 9 - سلسلہ سیار بیہ 💎 اس سلسلہ کے بانی شیخ الطریقت حضرت ابوالعباس سیاری ہیں۔ آپ کاتعلق مرو ہے تھا۔ تمام علوم میں کامل فرد تھے۔ مرومیں آج بھی آپ کےسلسلہ کےلوگ موجود ہیں۔ کیکن پیروہ سلاسل اور خانواد ہے ہیں جو چوتھی اور یا نچویں صدی ہجری تک شار کئے جاتے تھے۔اس کے بعدا نہی سلاسل کے شیوخ یا بعد میں پیسلاسل ایک دوسرے میں ضم ہو گئے اور قطب الا قطاب غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی پٹاٹٹڑ ہے۔سلسلہ تا در بیشروع ہوا اور عرب وعجم اور سرز مین ہند میں خوب ہی پھولا بھلا اورالحمد للد کہ آج بھی لاکھوں افراد دامن قادریت ہے وابستہ ہیں اور حضرت والا کا پیشعرا بی صدافت يرآپ اپنا گواه ہے۔ اَبَدًا عَدلٰى أُفُقِ الْعُلٰى لَا تَغُرِبُ أَفَلَتْ شَمُوْشُ الْأَوَّلِيْنَ وَشَمُّسُنَا مير بسورج كونبين خوف زوال (مش) ہو گئے اسلاف کے سورج غروب

ور مراعظیم سلسلہ چشتہ ہے جس کے ترخیل شیخ الطریقت خواجہ مودود چشتی قد س مرہ میں لیکن اس برصغیر میں خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی قد س د کے انفاس قد سید ہے۔ اس کو وہ فروغ حاصل ہوا کہ بفضلہ تعالی جراغ چشتیاں آئی بھی ضیا مارے۔

تیسرا سلسلہ نقشبند ہے جس کے امام و پیشوا شخ الطریقت خواجہ بہا وَالدین نقشبند قدس سرہ العزیز ہیں۔ حضرت مولا ناجامی اور دوسرے اکابرطریقت کی ہموائت عجم بیں اور حضرت شاہ باتی باللہ قدس سرہ اور آپ کے خلفا خصوصاً حضرت مجدوا نف ثانی شخ احمد سرہندی قدس سرہ کی پاک تعلیمات کی عظر بیزیوں ہے تی م بندو افغانستان کی فضا کیں معظر ہوگئیں اور ان کی خوشبو ہے آئے بھی مشام جان معظر ہیں۔ اور لاکھوں نفیس اس یاک دامن سے وابستہ ہیں۔

اب بیدامر واضح ہوگیا ہوگا کہ برصغیر پاک و ہنداور ہیرون ہندجس قدر بھی سلاسل موجود ہیں ان سب کی اصل سلسلہ جنید بیہ ادھمیہ ،طیفو ریے ،خفیفیہ ، ٹرید ہو اور سہرور دید، ہیں ۔لیکن بعد میں انہی سلاسل کے مشائخ سے منسوب ہو کر ہو سر سار قادر یہ چشتیہ،نقشہند ہیں، ہیر دیداور کبریہ کہلانے گئے۔اس سیسلے میں صاحب، سکین الا دلیاء (شہرادہ وارالشکوہ) کی صراحت لطف سے خال نبیش ۔ س کے میں جا دیدیا۔



چون از مشائخ متاخرین حضرت غوث التقلین بی و حضرت خواجه معین الدین چشی و حضرت خواجه بها والدین نقشند بید حضرت شخ شهاب الدین عمر سپروردی و حضرت شخ مجم الدین کبری قدی الله اسرارهم بسیار مشهور و معروف گشتند این سلسله با بنام این عزیز ان شدوالا قادریان جنیدیان معروف گشتند این سلسله با بنام این عزیز ان شدوالا قادریان به منیدیان ناند و چشتیان ادهمیان اندو تشعیدیان بهم نسبته دارند و کبرویان زیدیه دارند و سبرورد یان خفیفیان اندو به جنیدیان بهم نسبته دارند و کبرویان زیدیه نند بطیفو دیان به منسبته دارند مقبول بهر مند بخشیفو دیان بهم نسبته دارند سساین بزرگانی که ندکور شدند مقبول بهر مومنان اندوی کس از خواص و عوام بارادت کیازین سلاسل نیست و جمله مشائخ این زبان ازین سلاسل بیرون نیند و مقدایان این سلاسل فیرون نیند و مقدایان این مطلب فیرون به منانده مطلب خدکور جمله کاملان اندو عارفان و واصلان و نمائنده دراه بدگی دیماننده مطلب فیرون به بیرون بیمان در این به مطلب فیرون به بیرون به بیرون به بیرون به مطلب خوانی در است به بیرون به بیرون بیمان در این به مطلب خوانی در است به بیرون بیرون به بیرون بیرون به بیرون به بیرون به بیرون بیرون بیرون به بیرون به بیرون به بیرون بیرون به بیرون به بیرون بی

متاخرین مشائخ میں چونکہ حضرت فوث التقلین بھی حضرت خواجہ معین اللہ ین چشتی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند حضرت شیخ شہاب الدین عمر سیروردی اور حضرت شیخ نجم الدین کبری (قدس الله اسرارهم) بہت ہی زیادہ مشبور ومعروف ہوئے ہیں لہذا بیسلاسل ان حضرات والا کے تام سے موسوم اور منسوب ہوگئے۔ ورنہ حقیقت میں قادری حضرات جنیدی تیں اور فیشبندی حضرات طیفوری ہیں اور ان کو جنیدیوں کو جنیدیوں سے بھی نبیت سپروردی حضرات شفیلی (حضرت عبدالله کو جنیدیوں سے بھی نبیت سپروردی حضرات شفیلی (حضرت عبدالله خفیف قدس سرو) ہیں اور جنیدیوں سے بھی ان کو نبیت ہے۔ کبروی خفیف قدس سرو) ہیں اور جنیدیوں سے بھی ان کو نبیت ہے۔ کبروی خفیف قدس سرو) ہیں اور جنیدیوں سے بھی ان کو نبیت ہے۔ کبروی

جم نے جن بزرگول کا او پر تذکرہ کیا ہے بید حضرات تمام ایمان والوں میں

والماليان ما تريد بوالار وي المحالية ال مقبول ہیں اورخواص وعوام میں ہے کوئی ان سلاسل کی ارادت وعقیدت ے باہر نہیں ہے اور اس زمانہ کے تمام مشاکج ان سلاسل مے متعلق میں۔ان سلامل کے مذکورہ چیٹواحضرات میں سے ہرایک کامل عارف واصل بین رہنمااورمطلب حقیقی تک بینجانے والی بزرگ ہستی ہے۔ یباں ان سلاسل اوران کی شاخوں یا شجرہ ہائے طریقت وسلاسل کا بیان تفصیل ے مقصود تبیں ہے بلکہ بیعرض کرنا اور بتانا تھا کہ عموی تذکروں کے بعد خانواد دیائے طريقت بإصاحب سلسله مشائخ كيتذكر يجحى لكصے كئے بجم وعراق ميں تواہيا كم ہوا لیکن مصغیر میں اس سلسلے میں زیادہ کام ہوا۔ گرمتار جین کے قلم سے چنانجے چشتیہ، افتتبندیہ،قادریہ،سپروردیہملاسل میں سے برسلسلہ کے اکابر کے حالات تحریر کئے گئے۔ ستنج جمالی کی"میر العارفین" اس ملط میں قابل ذکر ہے۔ انہوں نے اکابر سلسله چشتیه اور مهرور دید کے چند شیوخ قدس الله اسرارهم کے حالات اپنے تذکر ہیں قلم بند کئے ہیں۔شاہرادہ مظلوم دارالشکوہ کاعموی تذکرہ''سفینۃ الاولیاء'' ایک قابل قدر تذكره باوراس من اكثر مثالج قادريد كح حالات صبط تحريش لائ الله يت لیکن اس سے برعکس''سکینۃ الاولیاء'' ایک خصوصی خانوادہ کا تذکرہ ہے بعنی اس میں انہوں نے حضرت شاہ میاں میرلا ہوری اوران کے تمام خلفاء وا کا برمریدین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جمالی کے تذکرہ'' سیر العارفین'' کے بعد دوسراخصوصی تذکرہ ہے۔اس کے بعد گیار ہویں صدی جمری میں ''حضرات القدس''جس کے مولف بینخ بدرالدین سر ہندی ہیں لکھا گیا۔ یہ بھی ایک خصوصی تذکرہ ہے جس میں حضرت مجدد الف ٹانی قدس الله مرواورآب کے خلفاء اور فرزندان گرامی کے حالات تحریر کئے ہیں۔ حضرت المام اللامت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ نے بھی اپنے خاندان کے بزرگوں کے حالات تحریر فرمائے میں جس کو'' انفاس العارفین'' ہے موسوم کیا ہے۔ یہ بھی ایک خصوصی تذکرہ ہے لیکن انفرادی نبیں ہے بعنی صرف ایک محترم و مقدی شخصیت کے

احوال وسوائے پر مشتمل نہیں ہے۔ تیر ہویں صدی بجری میں خانوادو کے بارے تصوف احوال وسوائے پر مشتمل نہیں ہے۔ تیر ہویں صدی بجری میں خانوادو کے بارے تصوف کے اکابرادرسلسلہ کے خلفاء پر بہت بچھ لکھا گیااور جود ہویں صدی بجری میں اس سلسلے میں قرون ماسبق سے زیادہ کام ہوا۔ میں یبال ان تصانیف کی تفصیل اور ان کے میں قران ماسبق سے زیادہ کام ہوا۔ میں یبال ان تصانیف کی تفصیل اور ان کے اتحارف میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے صرف یہ عرض کرتا تھا کہ طبقات نگاری کے طرز پراس بر سفیریا ک و ہند میں بھی بہت بچھ کام ہوا۔ جو نکہ مدتوں اور قرنوں تک یباں کی زبان بر سفیریا ک و ہند میں بھی بہت بچھ کام ہوا۔ جو نکہ مدتوں اور قرنوں تک یباں کی زبان میں گی گئی۔ عربی میں اس قبیل کی کوئی ارسی رہی اس لئے طبقات نگاری فاری زبان میں گی گئی۔ عربی میں اس قبیل کی کوئی ارسی رہی اس لئے طبقات نگاری فاری زبان میں گی گئی۔ عربی میں اس قبیل کی کوئی

شخ الطریقت کے سوائی اور احوالی ہر جہاں تک استقصا ہے یہ چلا ہے عربی زبان میں ابتدائی قر نول میں پچوکا منہیں ہوا۔ البتہ فاری زبان میں پچھٹی صدی بجری کے وسط میں شخ کمال الدین محربی ابی لطف اللہ بین ابی سعید ( بعنی حضرت شخ ابوسعید ابوالخیر قدی اللہ سرو کے ابو الخیر قدی اللہ سرو کے بوت کی نے حضرت شخ ابوسعید ابوالخیر قدی اللہ ابن ابوالخیر حالات پرایک کتاب کھی جس کا نام'' حالات و مختان شخ ابوسعید فضل اللہ ابن ابوالخیر اللہ ابن ابوالخیر اللہ ابن ابوالخیر ابول میں حضرت شخ ابوسعید کی ابتدائی زندگی کے حالات ہیں۔ باب دوم میں اب اول میں حضرت شخ ابوسعید کی ابتدائی زندگی کے حالات ہیں۔ باب دوم میں باب اول میں حضرت شخ ابوسعید کی ابتدائی زندگی کے حالات ہیں۔ باب دوم میں آپ کی ریاضت وعبادت کا تذکرہ ہے۔ باب موم میں شخ کی کرامات ندگور ہیں باب جہارم میں آپ کی زندگی کی خیرو برکات کا تذکرہ ہے اور باب نجم آپ کی وصایا اور جارا میں آپ کی زندگی کی خیرو برکات کا تذکرہ ہے اور باب نجم آپ کی وصایا اور حال مان سے پیٹرز برگ دوال دوات، پرمشمتل ہے۔ یہ کتاب ایک روق مستشرق کی مسائی سے پیٹرز برگ دوال دوات، پرمشمتل ہے۔ یہ کتاب ایک روق مستشرق کی مسائی سے پیٹرز برگ دوال مان مان کی سے پیٹرز برگ

ای سلسله کی ایک اور کتاب ''اسرار التواجید فی مقامات الشیخ ابوسعید'' ہے۔ یہ کتاب آپ کے پڑیو تے ''محمد بن المعور'' نے مدھے میں مرتب کی لیکن اولیت کا شرف اول الذکر سوائح کو حاصل ہے۔ اس کتاب کو '' شف الحج ب'' پر تحقیق کام شرف اول الذکر سوائح کو حاصل ہے۔ اس کتاب کو '' شف الحج ب'' پر تحقیق کام شرف اول الذکر سوائح کو حاصل ہے۔ اس کتاب او میں پیٹے زیر سے شائع کیا۔ اس

ور فارکم الجوابر فی مناقب مید عبدالقادر جیکی کی الم الحدیث کی الم الحدیث کی الم الحدیث کی الم الحدیث کی الم الک الله مناب الله من کی کتاب سے زیادہ مناسل اور جامع ہے۔ ان دونوں کتابوں کے بعد فاری میں کسی شیخ انظر ایقت کی سوائح کا پہتر ہیں جاتا۔

مثائخ طریقت میں ہے کئی ایک شیخ سلسلہ کے احوال وسوائح پرعر بی زبان میں لکھی جانے والی میل کتاب "بہ الاسرار" ہے جوسید نا حضور غوث الاعظم اللہ کے سوانح احوال برمشمل ہے۔ بجہ الاسرار کے مصنف ملا نور الدین ابی الحسن علی ابن بوسف الشافعي المخي قدس سره العزيز بين - بيسوائح عربي زبان مين ہے - ساتوي صدی بھری میں تکھی گئی ہے۔امام ذہبی قدس سرہ نے اپنی'' طبقات المقر کمین'' میں آپ کا تذکرہ کیا ہے اور آپ کی تعریف کی ہے۔حضرت سیدناغوث الاعظم الخاتا ہے آپ کو بڑی عقیدت اور مجی محبت تھی۔ ای محبت سے سرشار ہو کرآپ نے حضرت غوث الأعظم وين كالات ومناقب يركني كتابين لكهي بين ركيكن "بهجة الاسرار" ان سب میں زیادہ مشبور ہوئی۔ بہت الاسرار کے سلسلے میں اور بچھ میں کہنانہیں جا ہتا کہ وہ میرے مقدمہ کا موضوع نبیس ہے۔ صرف اتنا عرض کروں گا کہ محدث علاّم عاشق رسول واقف رموزشر بعيت وطريقت حضرت يشخ عبدالحق محدث وبلوى نور الله مرقده نے "بہجت الاسرار" كو بہت سرایا ہے اور قاور کی نسبت رکھنے کے باعث فاری زبان دونول كالردور جمد شائع بوچئا ہے اور قبول خاص و عام ہے۔

قار نمین کرام! بیٹی ظارہ ہے کہ میں جداگانہ سوائے حیات کے سلسلے میں عراض کرر ہا جوں ورنہ چھٹی صدی ججری اوراس کے بعد کون کی تاریخ اور کون ساتذ کر قالا ولیا ،اور مشاکح عظام اور شیوخ طریقت کاو و کون ساتذ کرہ ہے جو محبوب ربانی قطب الا قفاب سید تا غوث الاعظم ڈاس کے باک ذکروخالی ہے۔ یہاں تک کہ تصوف کے ناقد مارہ یہ ابن الجوزی نے بھی ''صفوۃ العنوو'' میں اختصار کے ساتھ آپ کا اسانے ور قائد الجوابر في مناقب سير عبد القادر التي الم الم الم عبد الله يافعي قدى الله مره في الله منافرين بزرگول اور مشائخ كبار من المام الم عبد الله يافعي قدى الله مرح في من كافى شرح و بسط كرماته آپ كا تذكره كيا ہے۔ اى طرح فيمنى صدى الله فقيها بجرى اور اس كے بعد كى صديول من جو تذكرة المشائخ عظام اور شافعي وضيلى علاء فقيها اور اولياء كرام پرمرتب ہوئ ان من آپ كاذكر فير موجود ہاور كيول نه بوتا كرآپ مرتب ہوئ الله عن قطب الاقطاب، آفاب ولايت تاجد ارقدى مرفيل اولياء، شاہ اصفيا، قدوة الساكين قطب الاقطاب، آفاب ولايت تاجد ارقدى مرفيل اولياء، شاہ الصفيا، قدوة الساكين قطب الاقطاب، آفاب ولايت تاجد ارقدى من على رقبة كل ولى الله بين ۔

ہجة الاسرار كے بعد عربی زبان میں آپ كی مبسوط وضخیم سوائح حیات اور پا كيزه احوال ميں لکھی جانے والی كتاب "قلا كم الجوابر" ہے جس كا ترجم آپ كی خدمت میں بیش كیا جارہا ہے، اور بيہ مقدمه ای كی تقريب تعارف میں تحريکیا گیا ہے۔" قلائم الجوابر" وسویں صدی بجری میں تصنیف كی تی اگر چہ مقدمه میں اس قسم كی كوئی صراحت نہیں ہے بلكہ مصنف" قلائم الجوابر" شخ محم بجی تاذفی نے اس سلسلے میں سی قسم كی صراحت نہیں كی ہے بلكہ صرف اتنا كہا ہے كہ:

"حضرت سيدنا شخ عبدالقادر جيلاني قدس مره كے حالات اب تك جن کتابول میں لکھے گئے تھے دہ بہت بی مختصر تھے۔اس اختصار کی میں نے یہ قوجیہ کی ہے کہ یابوجہ کانی شہرت آپ کے حالات تفصیل سے بیان نہیں کئے گئے۔اس کی کومحسوں کرتے ہوئے حضرت شخ قد تل مرہ کے الن تمام منا قب کو جومتفرق کتابوں میں مطالعہ سے گزرے تھے کیجا کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔"

حضرت شمس بربلوی



#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### حمرونعت

الْحَهْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَتَحَ لِآوْلِيَآئِهِ طُرُقَ الْهُلَى وَاَجْرَى عَلَى آيدِيْهِمُ الْوَاعَ الْحَيْرَاتِ وَنَجَاهُمْ مِنَ الرَّدَى فَمَنِ افْتَلَى بِهِم انْتَصَرَ وَاهْتَلَى وَمَنْ عَرَجَ عَنْ طَرِيْقِهِم انْتَلَلَى وَتَرَدَى وَمَنْ آمَّ حَمَاهُمْ وَاهْتَلَى وَمَنْ آمَّ حَمَاهُمْ الْمُنْكَارِ أَنْقَطَعَ وَهَلَكَ اَحْمَدُهُ الْلَهُ عَلَى مَنْ الْمُنْكَارِ أَنْقَطَعَ وَهَلَكَ احْمَدُهُ حَمْدُهُ حَمْدَ عَلِمَ انْ لَا مَلْجَاءَ مِنْهُ إِلَّا اللّهِ وَاشْكُرُهُ شَكْرًا مِنِ اغْتَقَدَ انْ النّعَمَ وَالنّقَمَ بِيَدَيْهِ وَاصْلَى وَالنّقَمَ عَلَى سَيِّفِنَا مُحَمَّهِ وَعَلَى اللهِ عَلَدَ إِنْعَامِ اللّهِ وَأَضَلّهِ وَاصْلَى وَالنّقَمَ عَلَى سَيِّفِنَا مُحَمَّهِ وَعَلَى اللهِ عَلَدَ إِنْعَامِ اللّهِ وَأَضْلَلِهِ وَاصْلَى وَالنّقَمَ وَالنّقَامِ اللّهِ وَأَضَلَيْهِ وَاصْلَى وَالْمَالِهُ عَلَى اللهِ عَلَدَ إِنْعَامِ اللّهِ وَأَضْلَلِه

ترجمہ: تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لئے ہیں جس نے ہدایت کے طریقے اپنے اولیاء بُیسٹی پر واضح اور منکشف کر کے ہرایک تسم کی خبر و برکت ان کے ہاتھوں پر رکھ دی اور ضلالت و گرائی کی ہلاکت سے انہیں ما مون و محفوظ رکھا۔ جوکوئی ان کی پیروی کرتا ہے۔ نفس و شیطان پر عالب ہوکر نیک راہ کی ہدایت پاتا ہے۔ اور جوان کی پیروی سے گریز کرتا ہے وہ ٹھوکریں کھا کراوند ہے منہ گرتا اور گراہ ہوکرانی جان کھوتا ہے۔ اور ان کے زمرے میں داخل ہوئے والا منزلی مقصود کو پہنچ کرفائز المرام ہوتا ہے اور انہیں برا جان کر ان سے بھا گئے والا راہ راست سے ذور ہوکر ہلاک ہوجاتا ہے۔ میں اس بات کا یقین کر کے اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ اس کے سوا اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں ہو۔ کر کے اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ اس کے سوا اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں اور ہوئی اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں اور ہوئی اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں اور ہوئی کر اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں اور ہوئی کر کے اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ اس کے سوا اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں اور ہوئی اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں اور کر اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں اور کر اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں اور کر کے اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ اس کے سوا اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں اور کر اس کے سوا اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں اور کو کر اور کہیں میرا ٹھوکا نہیں اور کر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہاں کے سوا اور کہیں میرا ٹھوکا نوٹنیں اور کر اور کر کرتا ہوں کہاں کے سوا اور کہیں میرا ٹھوکا نوٹنیں اور کر اور کر کو کو کر اور کران کو کر اور کر کرتا ہوں کہا کہا کے سوا کو کر کو کر کرتا ہوں کہا کہا کہا کو کرتا ہو کر اور کران کے کر کرتا ہوں کہا کر کرتا ہوں کہا کہا کر کرتا ہوں کہا کی کر کرتا ہوگیا کرتا ہوں کہا کہا کرتا ہوگیا کہا کہا کر کرتا ہوں کہا کرتا ہوں کہا کہا کرتا ہوگیا کرتا ہوگیا کرتا ہوگیا کہا کہا کرتا ہوگیا ک

ﷺ فلائم الجوابر فی مناقب نیز عبدالقادر بیشین کی بھی کے بھی کی بھی ہے۔ اور کھران کا اعتقاد کر کے بیسی اس کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ دینا کی نعمتیں دنیا اور پھران کا چھین لیما ای کے قبضہ قدرت میں ہے اور جناب سرکار کا نئات علیہ الصلوة والسلام اور آپ کی آل واصحاب پر اللہ تعالیٰ کے کل انعام واحسانات کے برابر درود وسوام بھیجتا ہوں۔

تمبيد

حمد وسلوة کے بعدضعف وحقیر پرتقصیر گناه گارامید وار رحمت پروردگار محد بن کی استاذ فی خفرانند لدو لمو المدید و احسس المیهما و المیده عرض کرتا ہے کہ کتاب المتاویخ المعتبر فی انباء من غبر" قاضی القضاة مجیر الدین عبدالرحین العنیمی العبیری المقدسی الحنبلی دحمة الله تعالی علیه من تأیفات ہے میرے مطالعہ ہے گزری میں نے ویکھا کہ مؤلف ممدوح نے سیدنا حضوت شیخ عبدالقادر جیلانی الحنبلی علیه الرحمة کے سوائح سیدنا حضوت شیخ عبدالقادر جیلانی الحنبلی علیه الرحمة کے سوائح وائن مرف می نبایت اختصارے کام لے کرآپ کے صرف تھوڑے ہے بی مناقب فوائد میں نبایت اختصارے کام وجہ سے چھوڑ ویا ہے اور علامدا بن جوزی وائن ممدوح نے باقی مناقب کوشیرت کی وجہ سے چھوڑ ویا ہے اور علامدا بن جوزی کی بیروئی کرگے ہے وائل می خضرطریقہ میں بیان کیا ہے اور آپ کے مشہر روا تھا تہ کے لئے صرف شیرت کوا کی مختصرطریقہ میں بیان کیا ہے اور آپ کے مشہر روا تھا ت کے لئے صرف شیرت کوا کی مختصرطریقہ میں بیان کیا ہے اور آپ کے مشہر روا تھا ت کے لئے صرف شیرت کوا کی مختصرطریقہ میں بیان کیا ہے اور آپ کے مشہر روا تھا ت کے لئے صرف شیرت کوا کی مختصر طریقہ میں بیان کیا ہے اور آپ کے مشہر روا تھا ت کے لئے صرف شیرت کوا کی مختصر طریقہ میں بیان کیا ہے اور آپ کے مشہر روا تھا ت کے لئے صرف شیرت کوا کی مختصر طریقہ میں بیان کیا ہے اور آپ کے مشہر روا تھا ت کے لئے صرف شیرت کوا کی مختصر طریقہ میں بیان کیا ہے اور آپ کے مشہر روا تھا ت کے لئے صرف شیرت کوا کی میں میں کیا کہ کھور کے لئے صرف شیرت کوا کی میں کوا کیا ہے کوا کیا کہ کوا کیا کہ کوا کے کھور کے کیا کہ کوا کیا کہ کو کیا کہ کھور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کے کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کی کور کیا کہ ک

سب تاین

س نے احتر کو یہ خیال ہیدا ہوا کہ آپ کے پورے حالات کو ایک جگہ جمع آرے بند و بھی سعاوت وارین حاصل کرے اور آپ کے ان تمام مناقب کوجنہیں بند و نے متفرق کتابول میں ویکھایا تقدلوگوں سے سنایا جو پچھٹو و بندے کو یا و ہیں ایک

مر قب سنت نه بیش بیش کے معنی دار مرکی و مابیدناز اور قنشیات سک بین اور مناقب سے فضا کل واوصاف جمید و

ولا كالكوابر في مناقب سيّد عبدالقادر والتنزيج المنظمة المنافق المن المنظمة المنافقة المنظمة ال جگہ لکھے اور اس کے بعد آپ کا نب بیان کر کے آپ کے اخلاق و عادات آپ کے علم وممل آپ کے طریقہ وعظ ونصیحت آپ کے اقوال وافعال آپ کی اولا د آپ کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے دیگر اولیائے عظام کی تعظیم کرنے کا حال لکھےاور جن اولیائے عظام نے آپ کی عظمت و بزرگی کااعتراف کر کے آپ کی مدح سرائی کی ہےان کے اور جن لوگوں کو کہ آپ سے تعلق رہا ہے یا جنہوں نے آپ کی خدمت ہے فیض پایا ہے ان کے مناقب بھی ذکر کرے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اتباع و پیروان کی عظمت و ہزرگی بھی مقتدا ، و پیشوا کی عظمت و ہزرگی سے طا ہر ہوا کرتی ہے اور نہروں کی نفع یا بی چشمے کے زیادہ شیریں اور اس کے بڑے ہونے پر مبنی ہے اس کے بعد آپ کی پیدائش اور و فات کا حال لکھے کر خاتمہ میں بھی آپ ہی کے آپھے مناقب نیز آپ کے مناقب اور آپ کے کشف وکرامات کے متعلق اولیائے عظام کے سیجھا قوال ہیں مخضرطور سے بیان کر کے کتاب کوختم کیا ہے تا کہ زیادہ طوالت ناظرین پر بارخاطرنه گزرے چنانچداحقرنے بعونہ تعالی اپنی اس تألیف كوشروع كيااور"قَكلابِدُ الْمَجَوَاهِرُ فِي مَنَاقِبِ شَيْخ عَبْدُ الْقَادِر" أَسَكَانامُ

وَ بِاللَّهِ ٱسْتَعِيْنُ وَهُوَ حَسْبِيْ وَ نِعْمُ الْمُعِيْنُ .

آپ کائن ومقام بیدائش

اول: ایک وسیع ناحیہ کا جو بلا د دیلم کے قریب واقع ہوا ہے اور بہت سے شہروں پیشتل ہے مگران میں کوئی بڑا شہز ہیں۔

دوم بسیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیسید کے شہر کا نام ہے جسے جیل بکسیرہ جیم اور یل وگیل (بکافع بی اور فاری ) بھی کہتے ہیں۔

اور حافظ ابوعبداللہ محمد بن سعد ومیثنی نہید نے اسے کال کہا ہے انہوں نے پیلفظ انتخار ساج شاعر نے اپنون اشعار انتخار سے اخذ کیا ہے کیونکہ ابن حاج شاعر نے اپنے بعض اشعار سے ایک قصبہ کا نام ہے۔ میں کے مضافات میں سے ایک قصبہ کا نام ہے۔ میں ہے ایک قصبہ کا نام ہے۔ میں ہے ایک قصبہ کا نام ہے۔ میں ایک میں ہے ایک قصبہ کا نام ہے۔ میں ہے تھا ہو کی ایک ہے تھا ہو کی ہے تھا ہو کی ہے تھا ہو کی ہوئے کی ہے تھا ہو کی ہوئے کی ہوئ

حافظ محب الدین محمد بن نجار نے اپنی تاریخ میں ابوالفصل احمد بن صالح حنبلی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی بہتید کی ولا دت باسعادت 471ھ میں واقع ہوئی اور ابوعبداللہ محمد الذہبی نے بھی یہی بیان کیا ہے۔

الروض الظاہر کے مؤلف نے آپ کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ مقام جیل ( بکسر جیم وسکون یائے تحقانی ) کی طرف منسوب ہیں جے گیل و گیلان بھی کہتے ہیں۔

مؤلف بہجة الاسرار نے شیخ ابوالفضل احمد بن شافع کا قول نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیئیہ کی ولادت باسعادت 471ھ میں بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیئیہ کی ولادت باسعادت 471ھ میں بیقام نیق جو بلادِ جیلان ہے متعلق ایک قصبہ کا نام ہے اور جیلان طبرستان کے قریب ایک جھوٹے ہے حصہ (مثلاً بندوستان میں اودھ) کا نام ہے جوشہروں اور بستیوں پر

والمالجوايرن مناقب سدعبدالقادر الكؤ في المنظمة

مقام دسن وفات

آپ نے اپی عمر بے بہا کا ایک بہت بڑا حصہ شہرِ بغداد میں گز ارااور وہیں پر شند کی رات کو بتاریخ بشتم ریج الثانی 561 میں آپ نے وفات پائی اور دوسری شام کوایے مدرسہ میں جو بغداد کے محلّہ باب الازج میں واقع تھا مدنون ہوئے ۔ ابنِ جوزی کے نواہے علام مثم الدین ابوالمظفر پوسف میشد نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے

كة كا في في المحرى من وفات يائى اور جوم خلائق كى وجد عا بشب كومدفون ہوئے کیونکہ بغداد میں ایبا کوئی شخص نہ تھا جوآپ کے جنازے میں شریک نہ ہوا ہو۔ بغداد کے محلّہ حلبہ کی تمام سرکیس اور اس کے مکانات لوگوں سے بھر گئے تھے اس لئے

آپ کودن میں فن نہیں کر سکے۔ابن اثیراورابن کثیر نے بھی اپنی اپنی تاریخ میں یہی بیان کیاہے۔ ا بن نجار نے بیان کیا ہے کہ شنبہ کی رات کو بتاریخ وہم رہیج الثانی 561ھ میں

آپ نے وفات پائی اور آپ کی جہیز و تکفین سے شب کو فراغت ہو گی آپ کے صاحبزادے مفترت عبدالوہاب نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ جس میں آپ کے ويگرصا جزادے اورآپ کے خاص احباب اورآپ کے تلاندہ وغیرہ سب موجود تھے

آپ کے جنازے کی نماز پڑھی اور آپ ہی کے مدرسہ کے سائبان میں آپ کو دفن کرکے دن نکلنے تک مدرسہ کا درواز ہ بندر کھا پھر جب درواز ہ کھلاتو آپ کے مزاریر

لوگ نمازیر سے اور زیارت کرنے کے لئے بکٹرت آنے لگے جس طرح سے جعہ یا عید کولوگ آیا کرتے ہیں۔

ال وقت بغداد كا غليفه المستنجد بالله ابوالمظفر يوسف بن المقتضى العباسي تحاجو 518 هيل پيرا بوا اور 555 هيل اين باب المقتضى

لا مید اللّٰه کی وفات کے بعد مندخلافت پر بیٹھا اور اڑتالیس برس کی عمر میں صرف

وری اورا فیا ، دریافت کرنے کا آله) وغیرہ آلاتِ فلک میں مہارتِ تمام رکھتا تھا۔
دوری اورا فیا ، دریافت کرنے کا آله ) وغیرہ آلاتِ فلک میں مہارتِ تمام رکھتا تھا۔

احرم) حافظ زین الدین بن رجب نے اپنے طبقات میں بیان کیا ہے کہ نصیر النمیری نے جس شب کو آپ دفن ہوئے اس کی صبح کو آپ کے مرشیہ میں ایک قصیدہ کہا: جس کا پہلاشعریہ تھا۔۔۔

مشکل الامر ذا الصباح الجديد ليس له الا مرمن ذلك السنا المعهود ترجمه: يرضح كاجديد واقعدنهايت مشكل ب جن سے صبح كي مقرره روشن مطلق نہيں ربى۔

نیز بیان کیا ہے کہ نصیرالنمیر ی نے آپ کے مرثیہ میں اس کے سوا ایک اور بھی قصیدہ کہا تھا۔

### آپکانس

القطب الربانی والفردالجامع الصمدانی سیدنا حضرت شخ عبدالقادر جیلانی علیه الحمة مقتدائ والفردالجامع الصمدانی سیدنا حضرت شخ عبدالقادر جوع کرتا اسے الحمة مقتدائ اولیائے عظام سے بیں جوکوئی آپ کی طرف رجوع کرتا اسے سعادت ابدی حاصل ہوتی محی الدین آپ کا لقب اورااومحر آپ کی کنیت اور عبدالقادر آپ کا نام ہے۔

آپ کانسب اس طرح ہے محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن ابی صالح جنگی ووست یا بقول بعض ﴿ بَمُ دُوست مویٰ بن ابی عبدالله یحیٰ الزاہد بن محمد بن داؤ دین مویٰ بن عبدالله بین میرالله بین عبدالله المحل کے بین حسن عبدالله بین مویٰ الجون بن عبدالله المحض (جنہیں عبدالله المحل بھی کہتے ہتھے) بن حسن المجنب من المومنیون عبی بن المی طالب بن عبدالمطلب بن ماشم بن عبد مناف بین قصی

ا من کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن ما لک بن نظر بن کنانه بن خود بر بن ما لک بن نظر بن کنانه بن خود بر بن مدرکه بن البیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القریش البیاشی العلوی

آپ سیدنا حضرت عبدالله الصومعی الزامد کے نواسے تھے۔حضرت عبدالله صومعی

# آپ کے نا ناحضرت عبداللہ صومعی ہے۔

الحسني الجيلي أحسنيلي -

جیلان کے مشائخ ورؤسامیں سے ایک نہایت پر ہیز گاروصا حبِ فِصل و کمال شخص سے
آپ کی کرامتیں لوگوں میں مشہور و معروف تھیں مجم کے بڑے بڑے مشائخوں سے
آپ نے ملاقات کی۔ شخ ابوعبداللہ محرقزوین کہتے ہیں کہ شخ عبداللہ صومی ستجاب
الدعوات شخص سے اگر آپ کسی پر عصد ہوتے تو اللہ تعالی اس سے آپ کا بدلہ لے لیتا
اور جے آپ دوست رکھتے خدا تعالی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا آپ گوضعیف و
نحیف اور مس شخص سے لیکن آپ نو نئل بکثر ست پڑھا کرتے ہمیش ذکر واذکار میں
معروف رہتے۔ ہرایک سے عاجزی وانکساری سے بیش آتے اپنا حال کسی سے نہ
کہتے مصائب پر صبر اور اپنے اوقات کی حفاظت کیا کرتے اکثر امور واقعہ ہوئے سے
پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے اور پھر جس طرح آپ ان کی خبر دیتے اس طرح وہ
واقعات ہوتے۔

کہتے مصائب پرصراوراپ اوقات کی حفاظت کیا کرتے اکثر امور واقعہ ہوئے ہے پہلے ان کی خبر دیے ای طرح وہ پہلے ان کی خبر دیے ای طرح وہ واقعات ہوتے۔
واقعات ہوتے۔
ابوعبداللہ محمد قزویٰ نے ہی بیان کیا ہے کہ ہمارے بعض احباب ایک قافلہ کے ساتھ تجارت کا مال لے کرسم قند کی طرف گئے جب وہاں ایک بیابان میں پنچے تو ان پر مہت ہے سوارٹوٹ پڑے۔ قافلہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت شخ عبداللہ صوثی کو پکاراتو ہم نے دیکھا کہ آپ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے سُنہ وُ ح قُدُّو سُن رَبَّنَا اللّٰهُ تَعَوِّ فِی یَا حَیْلُ عَنَا بِرُ ھرہے ہیں لیعنی ہمارا پروردگار پاک اور بے عیب ہے ہم اللّٰهُ تَعَوِّ فِی یَا حَیْلُ عَنَا بِرُ ھرہے ہیں لیعنی ہمارا پروردگار پاک اور بے عیب ہے ہم اللّٰهُ تَعَوِّ فِی یَا حَیْلُ عَنَا بِرُ ھرہے ہیں لیعنی ہمارا پروردگار پاک اور بے عیب ہے ہم السلّٰہ کو قبی کے اور بے جی اللّٰہ کو گئی کی طرف چیلے گئی اربی اور کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور پچھ بھاگ کر جنگل کی طرف چیلے گئی اربی ہوکر پچھتو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور پچھ بھاگ کر جنگل کی طرف چیلے گئی اربی ہوکر پچھتو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور پچھ بھاگ کر جنگل کی طرف چیلے گئی اربی ہوکر پھتو تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور پچھ بھاگ کر جنگل کی طرف چیلے گئی اربی ہوکر پھتو تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور پچھ بھاگ کر جنگل کی طرف چیلے گئی ایک

وی قل کمالجوا ہرنی مناقب سیّد عبدالقادر بیات کی گھی کی گھی کی الی میں ان کی دست بردسے مامون و محفوظ رہے اس کے بعد ہم نے آپ کو تلاش کیا تو ہم نے آپ کو تلائ کیا تو ہم نے اوگوں سے بید واقعہ بیان کیا تو انہوں نے ہم سے قسمیہ کہا: کہ شخ صاحب موصوف اس اثناء میں ہم سے جدانہیں ہوئے۔

آپ کے والد ماجد

حافظ ذہبی وحافظ ابنِ رجب نے بیان کیا ہے کہ آپ یعنی حضرت شخ عبدالقادر جیلائی کیا ہے کہ آپ یعنی حضرت شخ عبدالقادر جیلائی کیا ہے کہ واللہ ماجد حضرت ابوصالح جنگی دوست تھے۔مؤلف کہتا ہے کہ جنگی دوست فاری لفظ ہے جس کے معنی جنگ سے انسیت رکھنے والے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ

آپ کی والدہ ماجدہ کی کنیت اُم الخیراور امنۃ الجبار ان کا لقب اور فاطمہ نام تھا آپ حضرت عبداللہ الصومعی الزاہد الحسینی کی دختر اور سرایا خیر و برکت تحسیں۔ آپ کا مدت ِشیر خواری میں رمضان کے ایام میں دودھ نہینا

آپ کی والدہ ماجدہ فر مایا کرتی تھیں کہ میرے فرزندار جمند عبدالقادر پیدا ہوئے تو وہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پینے تھے پھرانتیس ماہ رمضان کو جب مطلع صاف نہ تھا اور بدلی کی وجہ ہے لوگ چا ند نہ دیکھ سکے تو صبح کولوگ میرے یاس پوچھنے آئے کہ آپ کے صاحبز ادے عبدالقادر نے دودھ بیایا نہیں میں نے انہیں کہلا بھیجا کہ نہیں پیاجس سے انہیں معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے جیلان کے تمام شہروں میں اس بات کی شہرت ہوگئ تھی کہ شرفائے جیلان میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا آپ کی والدہ ما جدہ جب حاملہ ہو کمیں تو پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا آپ کی والدہ ما جدہ جب حاملہ ہو کمیں تو گئے ہیں کہ اس وقت ان کی ساٹھ برس کی عمر تھی اور ساٹھ برس کی عمر میں کہتے ہیں گئے میں دورہ پیاں برس کی عمر تیں عرب کے سوا اور کسی عورت کو حمل نہیں قریش کے سوا اور کسی عورت کو حمل نہیں قریش کے سوا اور کسی عورت کو حمل نہیں



جب آپ بیدا ہوئے تو آپ نے اپنے بغداد جانے کے وقت تک ناز و نعمت میں پرورش پائی اور ہمیشہ آپ پرتو فیق الہی شامل حال رہی پھر آپ اشارہ برس کی عمر میں جس سال جمیمی نے وفات پائی آپ بغداد تشریف لے گئے اس وقت بغداد کا خلیفہ المستنظھر باللہ ابو العباسی تھا جو خلفائے عباسی میں ہیں ہے مامر اللہ العباسی تھا جو خلفائے عباسی میں سے تھا 470 ھیں بیدا ہوا اور سولہ برس کی عمر میں اپنے باپ کی وفات کے بعد مند خلافت پر بیٹھا اور 512 ھیں بعمر بیالیس سال رابی ملک بقا ہوا۔ خضر علیہ السلام کا آپ کو بغداد میں داخل ہونے سے رو کنا اور آپ کا سات خضر علیہ السلام کا آپ کو بغداد میں داخل ہونے سے رو کنا اور آپ کا سات

## برس تک و جلہ کے کنارے پڑے رہنا'اور پھر بغداد جانا

شيخ تقى الدين محمدواعظ بناني عليه في اپني كتاب" دوضة الابدار و محاسن الاخيار "ميل لكهام كه جبآب بغداد كقريب بينجة وحضرت خضرعليه السلام آپ کواندر جانے سے روکا اور کہا کہ ابھی تمہیں سات برس تک اندر جانے کی اجاز ت نہیں اس لئے آپ سات برس تک دجلہ کے کنارے گھبرے رہے اور شہر میں داخل نہ ہوئے اور صرف ساگ وغیرہ سے اپنی شکم پُری کرتے رہے یہاں تک کہ اس کی سبز بُ آپ کی گردن سے نمایاں ہونے لگی پھر جب سات برس پورے ہو گئے تو آپ نے شب کو کھڑے ہوکر ہے آواز سی کے عبدالقادر! اہتم شہر کے اندر چلے جاؤ گوشب کو بارش ہور ہی تھی اور تمام شب ای طرح ہوتی رہی مگر آپ شبر کے اندر چلے گئے اور شیخ حماد بن مسلم دباس کی خانقاہ پراتر ہے شیخ موصوف نے اپنے خادم سے روشنی بھجوا کر خانقاہ کا دروازہ بند کرادیا اس لئے آپ دروازے پر بی گفہر گئے اور آپ کو نیند بھی آ گئی اوراحتلام ہو گیاتو آپ نے اٹھ کر خسل کیا آپ کو پھر نیندآ گئی اور احتلام ہو گیا آپ نے اٹھ کر پھر عنسل کیاای طرح آپ کوشب بھر میں ستر ہ17 دفعہ احتلام بوااور ستر ہ17 ہی دفعہ آپ

والأيدالجوابر في مناقب يدعبدالقادر وفي المنظم المنافر المنافر المنافرة المن نے عسل کیا پھر جب صبح ہوئی اور دروازہ کھلاتو آیا ندر گئے شیخ موصوف نے آپ ہے اٹھ کرمعانقتہ کیا اور آپ کوسینہ ہے لگا کر روئے اور کہنے لگے کہ فرزند عبدالقادر! آج دولت ہمارے ہاتھ ہےادرکل تمہارے ہاتھ میں آئے گی توعدل کرنا۔ بجۃ الاسرار کے مؤلف شیخ ابوالحسن علی بن پوسف بن جریرالشافعی الحمی (منسوب بِقبیلہ کم ) نے آپ کے بغداد جانے کا خیر مقدم لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس سرز مین کے لئے ایسے مبارک آنے والے کا قدم رکھنا جہاں اس کے آنے سے سعاوت مندی کے جملہ آ ٹارنمایاں ہو گئے بری خوش متی کی بات ہے کہ اس کا قدم پہنچنے ہے رحمت کی بدلیال حیصا کنئیں اور بارانِ رحمت بر نے لگا جس ہے اس سرز مین میں ہدایت کی روشنی دَّ بنی ہو گئی اور گھر اجالا ہو گیا ہے دریے قاصد مبار کبادی کے پیغام لانے لگے جس ے وہاں کا ہر ایک وقت عید ہو گیااس زمین ہے ہماری مرادعراق عرب ہے جس کا دل ( بعنی بغداد ) محبت ِبشریٰ کے نور ہے وجد میں آ گیا اور جس کے شگو نے دار ؛ رخت اس آنے والے کا مند دیکھ کرایئے شکوفوں کی زبان سے خدائے تعالیٰ کی حمد و ثناءكرنے لگے۔

#### اشعارتهنيت آميز

لمقدمرانهل السحاب واعشب العراق
و زال السغی واتسضح السرشد
آپ کے قد وم نے رحمت کی بدلیاں برسا کرعراق کوتر وتازہ کردیا
جس سے گراہی زاک-اور ہدایت واضح ہوگئ
فصید انسه رتبد و صحورا
و حصیائه در و میاهه 'شهد
ادرو بال کی لکتریاں خوشبودار ہوگئیں اور جنگل بھیٹر ہوگیا
و بال کی گنگریاں موتی ہوگئیں اور وہال کایانی شہدہوگیا

یمیس به صدر العواق صبابة وفی قلب نجد من محاسنه و جد عراق کاسیناً سی محبت سے جرگیا اور آپ کے محاس سے نجد کے دل میں وجد پیدا ہوگیا وفی الشرق یرق من محاسن نورة

و فی الغرب من ذکرای جلالته رعد مشرق میں آپ کے نور ہدایت کی روشن سے بیلی حیکنے لگی اور مغرب میں آپ کی عظمت کے ذکر سے گرج پیدا ہوگئی

### آ پ کاعلم حاصل کرنا جب آپ نے دیکھا کہ علم کا حاصل کرنا ہرایک مسلمان پرصرف فرض ہی نہیں

بلکہ دہ نفوس مریضہ کیلئے شفائے کلی ہے وہ پر ہیز گاری کا ایک سیدھا راستہ اور پر ہیز گاری کا ایک سیدھا راستہ اور پر ہیز گاری کی ایک ججت اور واضح دلیل ہے وہ یفتین کے تمام طریقوں میں سب سے اعلیٰ و انسب ہے اور تفویٰ و پر ہیز گاری کا وہ ایک بڑا درجہ اور مناصب زمینی میں سب سے رافع نیک لوگوں کا مایے فخر و ناز ہے تو آپ نے اس کے حاصل کرنے میں جلد کوشش کی اور اس کے تمام فروع واصول کو دور وقریب کے علمائے کرام ومشائخ عظام وائمہ اعلام

ے نہایت جدوجہد سے حاصل کیا۔

## آپ کا قرآن مجیدیاد کرنا

قرآن مجیدآپ نے پہلے ہی یادکرلیا تھا۔اس کے بعدآپ نے علم فقد حاصل کیا۔اورعرصہ دراز تک آپ ابوالوفاعلی بن عقیل صنبلی بیت ابوالوظا ب محفوظ النکلو ذائی الحسنبلی بیت ابوالحن محمد بن قاضی ابویعلیٰ میت محمد بن الحسنبلی بیت واضی ابوسعید یا بقول بعضے ابوسعید المہارک بن علی المحر می بیت (منسوب بحرم محلّه قاضی ابوسعید یا بقول بعضے ابوسعید المہارک بن علی المحر می بیت (منسوب بحرم محلّه

وی قل کرالجواہر نی مناقب سیّد عبدالقادر والیّن پی کی گیاری کی ہے۔ بغداد) جو صنبلی مذہب رکھتے تھے گراپ مذہب سے ان کے بعض اصولی و فروی مسائل میں مخالف تھے۔

علم ادب آپ نے ابوزکریا بن کی بن علی التمریزی سے۔اورعلم حدیث بہت علم ادب آپ نے ابوزکریا بن کی بن علی التمریزی سے۔اورعلم حدیث بہت سے مشائے سے بڑھا۔ جن میں محمد بن الحسن البا قلائی بھینے 'ابو بکر احمد بن المظفر بھینے 'ابوالغنائم محمد بن محمد علی بن میمون الفرسی بھینے 'ابوالغاسم علی بن احمد بن بنان الکرخی ابوجعفر بن احمد بن الحسین القاری السراج بھینے 'ابوالقاسم علی بن احمد بن بنان الکرخی ابوجعفر بن احمد بن الحقاری السراج بھینے 'عبدالرحمٰن بن احمد ابوالبر کات بہت اللہ بن المبارک بھینے 'ابوطالب عبدالقادر بن محمد یوسف بھینے 'عبدالرحمٰن بن احمد ابوالبر کات بہت اللہ بن المبارک بھینے 'ابوطالب احمد بھینے 'ابولغر محمد بن المجار بھینے 'ابولغر محمد بھینے 'ابوعبداللہ المبارک بھینے 'ابوعالب احمد بھینے 'ابوعبداللہ المبارک بھینے 'ابوعالب احمد بھینے 'ابوعبداللہ المبارک بھینے 'ابوعبدالرحمٰن القراز المبارک بھی النباد بھینے 'ابوالحن بن المبارک بن الطبوری بھینے 'ابومنصور عبدالرحمٰن القراز

جینیے 'ابوالبرکات طلحہ العالی نیسیّے وغیرہ مشائخ داخل ہیں۔ آپ مدت العمر ابوالخیر حماد بن مسلم بن دردۃ الدباس ہیںیہ کی خدمت ہیں رہے اورانہیں ہے آپ نے بیعت کر کے علم طریقہ وادب حاصل کیا۔

### آپ کاخرقہ پہننا

خرقہ شریف آپ نے قاضی ابوسعید المبارک المحز وی موصوف الصدر سے پہنا اور انہوں نے شخ ابوالحن علی بن احمد القریش سے انہوں نے ابوالفرح الطرطوی سے انہوں نے شخ شبلی سے انہوں نے شخ ابوالفصل عبد الواحد المیمی سے انہوں نے شخ شبلی سے انہوں نے شخ ابوالقاسم جنید بغدادی سے انہوں نے اپنے ماموں سری سقطی سے انہوں نے شخ ابوالقاسم جنید بغدادی سے انہوں نے سانہوں نے سانہوں نے سانہوں نے سانہوں نے سانہوں نے حضرت حسن بھری سے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ ہے آپ نے جناب مرور کا مُنات علیہ الصلاق و السلام سے لیا آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے حضرت جل و علی ہے تنہوں ہے تنہوں نے حضرت جل و علی ہے تنہوں ہے تنہوں

آپ ے کی نے پوچھا: کہ آپ نے خدائے تعالیٰ سے کیا حاصل کیا؟ آپ

ے رہیں ہے۔ خرقہ کاایک اور بھی طریقہ ہے جس کی سندعلی بن رضا تک پہنچتی ہے کیکن حدیث کی سند کی طرح وہ ثابت نہیں ۔

قاضی ابوسعید المجز ومی موصوف الصدر لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تبرک عاصل کرنے کے لئے میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کوادر انہوں نے مجھ کوخرقہ پہنایا۔ مؤلف ''مختصر الروض الزاہر'' علامہ ابراہیم الدیری الثافعی نے بیان کیا ہے کہ آپ نے تصوف شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب الہمد انی الزاہد ہے (جن کا ذکر آگے آگے گا) حاصل کیا۔

# بغداد جاكرة بكاوبال كےمشائخ عظام سےشرف ملاقات حاصل كرنا

آپ جب بغدادتشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جاکرا کا برعلاء وصلحاء سے شرف ملا قات حاصل کیا جن میں ابوسعید الحر می موصوف الصدر بھی داخل ہیں انہوں نے اپنامدر سہ جو بغداد کے محلّہ باب الازج میں واقع تھا آپ کوتفویض کر دیا تو آپ نے اس میں نہایت فصاحت اور بلاغت سے تقریر اور وعظ ونصیحت کرنا شروع کر دیا جس سے بغداد میں آپ کی شہرت ہوگئی اور آپ کوقبولیت عامہ حاصل ہوئی۔

### آپ کے مدرسہ کا وسیج کیا جانا

آپ کی مجلسِ وعظ میں اس کثرت ہے لوگ آنے لگے کہ مدرسہ کی جگہان کے لئے کافی نہ ہوتی اور تنگی کی وجہ ہے آنے والوں کو مدرسہ کے اندر جگہ نہیں مل سمتی تھی تو لوگ باہر فصیل کے تڑو دیک سرائے کے دروازے ہے باہر ٹک کر بعیرہ جاتے اور ہرروز ان کی آمدزیا دہ ہوتی جاتی تو قرب وجوار کے مکانات شامل کر کے مدرسہ کو وسیع کر دیا گیا۔امراء نے اس کی وسیع عمارت بنوا دینے میں بہت سامال صرف کیا اور نظراء نے اس میں اپنے باتھوں سے کام کر کے اس کی عمارت کو بنایا۔مجملہ ان کے ایک مسکمین اس میں اپنے باتھوں سے کام کر کے اس کی عمارت کو بنایا۔مجملہ ان کے ایک مسکمین

کار الجوابر فی مناقب سِدِ مبدالقادر جائے گی کی کے اس کے باس عورت اپنے شو ہر (اس کا شو ہر معماری کا کام جانتا تھا) کو ہمراہ لے کرآپ کے باس آئی اور کہنے گئی کہ یہ مبراشو ہر ہاس پر ہیں دینار مبرا مہر ہا اس ابنا نصف معاف کرتی ہوں بشر طیکہ نصف باتی کے عوض بیآپ کے مدرسہ میں کام کرے اس کے شو ہر نے بھی اس بات کو منظور کر لیاعورت نے مہروصول پانے کی رسید لکھواکر آپ کے ہاتھ میں دیدی اس کا شو ہر مدرسہ میں کام کرنے کے لئے آنے لگا آپ نے ویکھا کہ بیس دیدی اس کا شو ہر مدرسہ میں کام کرنے کے لئے آنے لگا آپ نے ویکھا کہ بیس میں دینی اس کا شو ہر مدرسہ میں کام کرچکا تو آپ نے اسے مہر کی رسید نکال کر دیتے تھے جب بیشن پانچ دینار کا کام کرچکا تو آپ نے اسے مہر کی رسید نکال کر دیتے تھے جب بیشن پانچ دینار تم ہیں میں نے معاف کئے۔

528ھ میں پیدرسہ ایک وسیع عمارت کی صورت میں بن کر تیار ہو گیا اور آپ ہی کی طرف منسوب کیا گیا۔اب آپ نے نہایت جدوجہد واجتہاد کے ساتھ تدریس ا فتاً ، ووعظ کے کام کوشروع کیاد ور دور ہے لوگ آپ سے شرف ملا قات حاصل کرنے ك لئے آنے لگے اور نذرانے گزارنے لگے۔ جاروں طرف ہے دور دراز كے لوگ آ کرآپ کے پاک جمع ہو گئے اور علماء وصلحاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس تیار ہو گنی اور آپ ہے علم حاصل کر کے پھر وہ اپنے اپنے شہروں کی طرف واپس چلے گئے اور تمام عراق میں آپ کے مرید پھیل گئے اور آپ کے اوصاف جمیدہ وخصائل برگزیدہ کے لئے لوگوں کی زبانیں مختلف ہوگئیں ۔ کسی نے آپ کو ذوالبیا نین اور کسی نے آپ کو تريم الجدين والطرفين اوركسي نے صاحب البر ہانين كہاكسي نے آپ كالقب امام الفریقین و الطریقین اور کسی نے ذوالتراجین والمنها جین ای لئے بہت ہے علماء و فضلاءآپ کی طرف منسوب ہوئے ہیں اور خلق کثیرنے آپ سے علوم حاصل کئے جن کی تعداد شار سے زائد ہے۔ منجملہ ان کے الا مام القدوہ ابوعمر وعثان بن مرز وق بن حميرا بن سلامة القرثى مزيل مصريتھ\_

آپ کے صاحبز اوے شیخ عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والدنے

کی فلاکم الجوابر فی مناقب مید عبد القادر می کی ان کے ہمراہ تھا تو میں نے دیکھا کہ عرفات کے میدان میں شیخ بین مرزوق اور شیخ ابو مدین کی آپ سے ملاقات ہو کی تو ان دونوں میران میں شیخ بین مرزوق اور شیخ ابو مدین کی آپ سے ملاقات ہو کی تو ان دونوں حضرات نے والد ماجد سے تبر کا خرقہ پہنا اور آپ کے روبر و بیٹھ کر آپ سے بیجھ حدیثیں سنیں۔

شخ عثان بن مرزوق موصوف الصدر کے صاحبز ادے شخ سعد بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماحدا کثر امور کی نسبت بیان کیا کرتے شکے کہم سے ہمارے شخ 'شخ عبدالقادر جیلانی نے ایسا بیان کیا کہتے کہ ہم نے اپنے شخ عبدالقادر جیلانی کو عبدالقادر جیلانی کو ایسا بیان کیا کہتے کہ ہم نے اپنے شخ عبدالقادر جیلانی کو ایسا کہتے سا کہتی اس طرح کہتے کہ ہمارے چشوا و مقتدا شخ عبدالقادر جیستہ ایسا کیا کرتے تھے۔

قاضی ابویعلی محدین الفراء انحسنیلی بیستا کہتے ہیں کہ ہم سے عبدالعزیزین الاخصر نے بیان کیا کہ مجھ ہے ابو یعلی کہتے تھے کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ مجلس ميں اکثر ببیٹھا کرتا تھااور شیخ نقیہ ابوالفتح نصر المنی شیخ ابومحرمحمود بن عثان البقال امام ابوحفص عمر بن ابونصر بن على الغزال مينية ، يشخ ابومحمر الحن الفارس بينية ، يشخ عبدالله بن احمر الخشاب بيهيد، امام ابوعمر وعثان الملقب بشافعي ز مانه رسيد، شيخ بن الكيرا ني بيه بيشخ نقيه رسلان عبدالله بن شعبان سيهيه، شخ محمه بن قائد الأواني سيه، عبدالله بن سنان الروين بيه محسن بن عبدالله بن رافع الانصاري بيه شخ طلحه بن مظفر بن غانم تعلقه . العلقي بيهية ،احمد بن سعد بن ويب بن على البروي بيهيد جمد بن الرهرالصير في أيه يجي بن البركة محفوظ الديقي بين على بن احمد بن وبهب الأزبي بين ، قاضي القصاة عبدالملك بن عیسی بن ہریاس الرائی پیدم، عبدالملك بن كالبائی كے بھائی عثان اور ان ك صاحبز ادے عبدالرحمٰن عبداللہ بن نصر بن حمرة البكر ي بيية، عبدالجيار بن ايواففسل المقفصي بيهيه على بن ابوظا هر الانصاري بيه ،عبدالغني بن عبدالواحد المقدى الحافظ أيهة ، امام موفق الدين عبدالله بن احمد بن محمد فمدامة القدى الحسطي نبية، ابراتيم بن

سیخ شمس الدین عبدالرحمٰن بن ابوعمر المقدی کہتے ہیں کہ شیخ موفق الدین نے مجھ سے بیان کیا کہ میں الدین نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اور حافظ عبدالغنی نے ایک ہی وقت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے کہ دست مبارک ہے خرقہ بہنا پھرآپ ہے ہم نے علم فقہ اور حدیث پڑھی اور آپ کی حیات مستعار اور آپ کی صحبت باہر کت سے مستفید ہوئے مگر افسوس کہ ہم آپ کی حیات مستعار سے صرف ہیں روز سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔

#### آپ کے تلامذہ

مجد بن احد بختيار بينية ، ابومجم عبدالله بن ابوالحن الجبالي بينية ، فرزند عباس المصري مُنِينَةٍ ، عبدالمنم مُنِينَةِ ، بن على الحراني مُنِينَةِ ، ابرا بيم الحداد اليمني مِنينةٍ ، عبدالله الاسداليمني مُنينةٍ ، عطيف بن زياد اليمني مينية، عمر بن احمد اليمني البجر ي مينية، مدافع بن احمد ابراهيم بن بشارة العدلي ينهيه عمر بن مسعود البرازمينية 'استاد ميرمحمد الجيلاني يينية ،عبدالله بطائحي نزيل بعلبك بينية بمكى بن ابوعثان السعد ى يُئينيه ، وفرزندان عبدالرحمٰن وصالح ابوعثان السعدي عبدالله بن الحسين بن العكبر كي مينية ، ابوالقاسم بن ابو بكر احمد وعتيق برادران ابوالقاسم بن ابوبكر عبدالعزيز بن ابونصر خبائدي بينية، ومحد بن ابوالهكارم الحجة الله اليعقو بي يهينه، عبدالملك بن ديال و ابوالفرح فرزندان عبدالملك بن ديال 🚅 ، ابواحمد الفضيله و عبدالرحمٰن بن مجم الخرز جي بينيه، يحيلٰ النَّكريني بينية ، مها ل:ن اميدااهد ني بينيه، يوسف بن مظفر العاقو لي سيه احمد بن اساعيل بن حمزه أيه عبدانله بن المنصوري سدوته الصير يفيني جيئية، عثان الياسري بينية ،محمد الواعظ الخياط بينية ، تاج الدين بن بطه بينية ،عمر بن المدائن بينة ،عبدالرحمٰن بن بقاء بينة ،محد النحال بينة ،عبدالعزيز بن كلف بينية ،عبدالكريم بن محمد الصير ي بينية، عبدالله بن محمد بن الوليد بينية، عبدالحسن بن دور و بينية، محمد بن ابوالحسيين بينية، دلف الحمير ي بينية ،احمد بن الدبقي بينية ،محمد بن احمد المؤ ذ ن بينية ، يوسف بية التدالد مشقى بُينة ،احمد بن مطيع بينة على بن النفيس المامو ني محمد بن الليث الضرير مينة ، المرافی وغیرہ بھی جن کے اسائے گرامی بخوف طوالت نہیں لکھ سکے ہمارے دورے میں الحرانی وغیرہ بھی جن کے اسائے گرامی بخوف طوالت نہیں لکھ سکے ہمارے دورے

ِمِی شریک تھے۔ حلبہ شریف

ملی ہوئی تھیں اور آپ کا سینہ چوڑا تھا اور رکیش مبارک بھی آپ کی بڑی اور چوڑی تھی آپ کی آواز بلند تھی آپ مرتبہ عالی اورعلم وافرر کھتے تتھے۔

علامه ابوالحن على المقرى الشطنو في المصرى نے اپني كتاب بہت الاسسراد میں جس میں انہوں نے آپ کے حالات اور آپ کے مناقب اور آپ کی کرامات کو بیان کیا ہے۔ قاضی القصناۃ ابوعبداللہ محمد بن اشیخ العماد ابراہیم عبدالواحد المقدی ہے مونۃ السب میں کی شیخ شیخ موفق الدین نے ان سے بیان کیا کہ جب وہ 561ھ

منقول ہے کہ ان کے شیخ موفق الدین نے ان سے بیان کیا کہ جب وہ 561ھ میں بغدادتشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے علمی مملی ریاست کے مرکز ہے ہوئے تھے جب طلبہ آپ کے پاس آ جاتے تو پھرانہیں اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی کیونکہ آپ مجمع علوم وفنون تھے اور کشرت

ے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے اور نہایت عالی ہمت اور سیر چیثم تھے۔ آپ کے خصائلِ حمیدہ

بعض لوگوں نے بیان کیا کہ بہ نسبت کلام کرنے کے آپ کا سکوت زیادہ ہوا کرتا تھا آپ اپنے مدرسہ سے جمعہ کے دن کے سوااور بھی نہ نکلتے اور اس دن صرف آپ وي قلا كدا لجوابر في منا قب سيّد عبد القادر وفي الله المحالين المح جامع معجدیا مسافر خانہ کو جاتے آپ کے دست ِمبارک پر بغداد کےمعزز لوگوں نے تو ہے کی ای طرح سے بڑے بڑے یہودی اور عیسائیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام تبول کیا آپ حق بات کومنبر پر کھڑ ہے ہوکر کہددیا کرتے اوراس کی تائیداور ظالموں کی مذمت کیا کرتے۔ خلیفة المقتضیٰ لامراللہ نے جب ابوالوفاء یکیٰ بن سعید کو جوابن المرجم الظالم کے نام ہے مشہورتھا قاضی بنادیا تو آپ نے منبر پر چڑھ کرخلیفة المؤمنین ہے کہددیا کہتم نے ایک بہت بڑے ظالم مخص کومنصب قضاء پر مامور کیاتم کل پرورد گارعالم کو جواپی مخلوق پر نبایت مهربان ہے کیا جواب دو گے؟ خلیفه موصوف بیسن کر کانپ اٹھا اور رو نے لگا اور اسی وقت اس نے ابوالوفاء کیجیٰ بن سعید کومنصب قضاء ہے معزول کر حافظ ابوعبدالله محمد بن احمد بن عثان الذہبی اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ ابو بكر بن طرخان نے بيان كيا كه شخ موفق الدين سے حضرت شخ عبدالقادر جيلاني بینے کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا: کہ ہم آپ سے صرف آپ کی اخیر عمر میں مستفید ہوئے ہیں جب ہم آپ کی خدمت ِبابر کت میں گئے تو آپ نے ہمیں مدرسہ میں تھہرایا اور آپ بھی اکثر ہمارے پاس تشریف رکھا کرتے تھے۔اکثر آپ اپنے صاحبز ادے کو بمارے پاس بھیج دیتے وہ آگر ہمارا چراغ روشن کر جایا کرتے اور اکثر اوقات آپ اینے دولت خانہ سے ہمارے لئے کھانا بھی بھیجا کرتے ہم لوگ آپ ہی ئے پیکھے نماز پڑھا کرتے میں خود کتاب الخرقی پڑھا کرتا اور حافظ عبدالغیٰ آپ ہے کتاب الهمدایه فی الکتاب پڑھا کرتے اور اس وقت ہمارے سوا آپ کے پاس اورکو ٹی نہیں پڑھتا تھا۔ ہم آپ کے زیرِسا بیصرف ایک ماہ اور نو دن ہے زیادہ قیام نہ ئر کئے کیونکہ پھرآ ہے کا انتقال ہو گیا اور شب کو ہم نے آپ ہی کے مدرسہ میں آپ کے جنازے کی نماز پڑھی۔ آپ کی کرامات سے زیادہ میں نے کسی کی کرامات نہیں کا الکا الجوابر فی مناقب سدّ عبد القادر الآثانی التی الت عزت و تعظیم کرتا تھا۔
سنیں دینی بزرگ کی وجہ سے ہر کہ و مہ آپ کی نہایت عزت و تعظیم کرتا تھا۔
صاحب تاریخ الاسلام نے بیان کیا ہے کہ شیخ محی الدین عبد القادر بن الب صالح عبد اللہ جنگا دوست الجیلی الزاہد صاحب کرامات و مقامات سنے فقہا ، وفقراء کے شیخ و امام وقطب وقت اور شیخ المشائخ سنے پھرا خیر میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میں علم ممل میں کامل سنے آپ کی کرامات بکشر ت متواتر طریقہ سے عبد القادر جیلانی میں جیسا بھر نہیں پیدا کیا۔
عبد القادر جیلانی میں جیسا بھر نہیں پیدا کیا۔

کتاب العبر میں بیان کیا ہے کہ شخ عبدالقادر بن ابی صالح عبداللہ جنگی دوست الجملی شخ بغداد الزاہد شخ وقت قدوۃ العارفین صاحب مقامات و کرامات شھے اور مذہب ضبلی کے ایک بہت بڑے مدرس تھے، وعظ گوئی اور مافی الصمیر بیان کرنا آپ بی کا حصہ تھا۔

حافظ ابوسعید عبد الکریم بن محمد بن منصور السمعانی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ ابومحمد شخ عبد القادر نوشیہ جیاان ہے تھے اور حنابلہ کے امام اور ان کے شخ وقت و نقیہ صالح اور نہایت ہی رقیق القلب تھے، ہمیشہ ذکر وفکر میں رہا کرتے تھے۔

محب الدین محمد بن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ شنا عبدالقاور بن ابی صالح جنگا دوست الزاہد اہلِ جیلان سے تھے، امام وقت اور صاحب کرامات واہم و تقے اس کے بعد انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ بعمر 18 سال 488ھ میں بغدا تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے علم فقد اور اس کے جملہ اصول وفر و مع اور

حافظ زین الدین بن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ حضرت شخ عبدالقادر بن ابی صالح عبداللہ جنگی دوست بن ابی عبداللہ الجیلی ثم البغد ادی الزاہد شخ عبداللہ خیلی ثم البغد ادی الزاہد شخ وقت وعلامہ زمانہ قدوۃ العارفین، سلطان المشائخ اور سردار ابل طریقت تھے آپ کو خلق اللہ میں قبولِ عام حاصل ہوا۔ اہل سنت نے آپ کی ذات بابر کات سے تقویت بائی اور اہل بدعت و متبعان خواہش نے ذات اٹھائی آپ کے اقوال وافعال آپ کے بائی اور اہل بدعت و متبعان خواہش نے ذات اٹھائی آپ کے اقوال وافعال آپ کے مکاشفات اور آپ کی کراہات کی لوگوں میں شہرت ہوگئ اور قرب و جوار کے بلا دوامصار سے آپ کے پائی فقوے آنے گئے، خلفاء و و زراء، امراء، غرباء غرض سب کے دل میں آپ کی عظمت و ہیت بیٹھ گئی۔

قاضی القصاة محب الدین العلیمی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ سید تا شخ عبدالقادر جیسی صنبلی شھے۔ کتاب غذیة الطالبین کتاب فتوح الغیب آپ ہی کی ٹی یہ جہ ہاصل کتاب کے لفظ امام انحنا بلہ کا جس کا ترجمہ ہے کہ آپ صنبلیوں کے امام تھے پس اس میں مترجم سے
ت مج ہوا ہے (فائدہ) کتاب غذیة الطالبین سرکا یؤوث پاک کی تصنیف ہے اس کا مظر ماکل برفض ہے۔ غذیة الطالبین کا حضور کی تصنیفات سے ہونا اجلہ محد ثین و اہل جن سے منقول ہے جیسا کہ متن کتاب بندا سے ناہت ہوا داری طرح کا کھا ہے شاہ وہی ایک ہوا ہے۔ شاہ وہی العمر المراز اور قائدہ الجوابر سے آپ کا صنبی المراز اور قائدہ الجوابر سے آپ کا صنبی المد میں ہونا اظہر من مالہ میں اور صاحب شفاء العملیل نے اور خواجہ نور محمد صاحب قبلہ علی میں اور صاحب شفاء العمر اللہ میں ہونا اظہر من میں ہونا اظہر من سے بھی ہونا اظہر من سے بھی تا ہو کہ تاب شعاع نور میں بھی المراز اور قائدہ الجوابر سے آپ کا صنبی المد میں ہونا نا بہت ہے جس سے بھیت ہوا کہ فتینے کا مصنف کوئی است میں بھیت الطار ثرین بھی نوٹ پاک بی جی بی اس کا مشرم نوید روافش ہے۔ قصنیفات ہے ہیں جوطالبان کی کے لئے از جس مقید ہیں۔
امام حافظ ابوعبداللہ محمد بن بوسف بن محمد البرزالی الاشلی ہے نے اپنی کتاب
امیجۃ البغدادیہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالفادر بیلانی نہیسی بغداد میں حنابلہ و
شافعیہ کے فقیہ اور دونوں مذہب والوں کے شیخ تھے آپ کوفقہا ، وفقیر و خاص و عام غرض
شافعیہ کے فقیہ اور دونوں مذہب والوں کے شیخ تھے آپ کوفقہا ، وفقیر و خاص و عام غرض

ا شافعیہ کے نقیہ اور دونوں ندہب والوں کے رخ تھے اے توقعہا ،وصیروحاس وعام کر رک اسب کے زد دیکے قبولیت عامہ حاصل تھی۔خاص وعام آپ سے مستفید ہوا کرتے تھے آپ مستجاب الدعوات اور نہایت رقیق القلب،علم دوست ،نہایت خلیق اور بخی تھے سوریں بیشت بیشت میں میں کا میں مشغول سے عادید کی محنت و مشقت

آپ کا پید خوشبودارتها، میشه ذکر وفکر میں مشغول رہتے۔عبادت کی محنت ومشقت برداشت کرنے میں آپ نہایت مستقل مزاج اور راسخ القدم تھے۔

# آپ کا وعظ ونصیحت

ابراہیم بن سعدالدین پیسٹے نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ عبدالقا در بیسٹے علاء کا لباس پہنتے تخت پر بیٹے کر کلام کرتے آ۔ ما کلام باواز بلنداور بہسرعت ہوا کرتا تھا جب آپ کلام کرتے تولوگ جب آپ کلام کرتے تولوگ فورا آپ کلام کرتے تولوگ فورا آپ کے ارشاد کی قبیل کرتے جب کوئی سخت اول والاشخص آپ کود کھیا تو وہ رحم دل

فوراً آپ کے ارشاد کی میل کرتے جب لولی سخت ال والا مص آپ لود میسا لووہ رم دل موجا تا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاری<sup>:</sup> میں بیان کیا ہے کہ محی الدین شخ

عبدالقادر بن البی صالح ابومحد المحسنبلی جب بغدادنشر سے گئے تو آپ نے وہاں جا کرعلم حدیث پڑھا اور اُس میں کمال حاصل کیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ علم فقہ وحدیث و علوم حقائق و وعظ گوئی میں آپ بدطولی رکھتے تھے۔ آپ نیک بات بتاتے ۔ اور برائی سے رو کئے کے سوااور کسی امر میں نہ بولتے ۔ خلفاء وزراء امراء وسلاطین خواص وعوام کومجلسوں میں منبر پر چڑھ کر اُن کے روبرو نیک بات بتا دیتے ۔ اور برائی سے اُنہیں کومجلسوں میں منبر پر چڑھ کر اُن کے روبرو نیک بات بتا دیتے ۔ اور برائی سے اُنہیں

کو بلسوں میں سبر پر چرھ کران سے رو برو بیٹ باٹ بہادیے۔ اور برای سے اسی کر کے جوکوئی ظالم کو حاکم بنادیتا تو آپائے منع کرتے ۔غرض آپ کوراہ خوا سال قدم رکھنے خلق اللہ کو نیک بات بتانے اور برائی سے روسنے میں کسی سے پچھ خوف و عار نہ جھ قلائد الجواہر فی مناقب سیّد عبدالقادر بی ہے۔ آپ کی کرامتیں اور آپ کے مکاشفات ہوتا تھا۔ آپ بہت بڑے زاہد ومتی تھے۔ آپ کی کرامتیں اور آپ کے مکاشفات بکٹرت ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ ساداتِ مشاکے کبارے بتھے۔قدی اللّٰہ سرہ ونوں صریحہ۔

روزانہ شب کوآپ کا دسترخوان وسیع کیا جاتا تھا۔ جس پرآپ اپنے مہمانوں کوؤا ساتھ لے کرکھانا تناول فرمائے ۔غرباء ومساکین کےساتھ آپ زیادہ بیٹھا کرتے ۔۔ طالب علم آپ کے پاس ہمیشہ مکٹر ت موجو دریتے ۔

# آپ کی مجلس میں سب کا یکساں ہونا

آپ کی مجلس میں کسی بیٹے والے کو یہ گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ آپ کے نزدیک اس سے زیادہ اس مجلس میں کسی کی بھی وقعت وعزت ہے جولوگ آپ کے فیض صحبت ہے ۔ اور جول تہ تہ آپ ان کا حال دریافت فرماتے رہتے انہیں یا در کھتے اور بھول نہ جاتے ان سے کوئی قصور سرز د ہوتا تو آپ اس سے درگز رفرماتے جو کوئی آپ کے سامنے سی بات پر شم کھالیتا تو آپ اس کی تقمد بی کرتے اور اس کے متعلق اپنا حال سامنے سی بات پر شم کھالیتا تو آپ اس کی تقمد بی کرتے اور اس کے متعلق اپنا حال منظی رکھتے۔

# آپ کے واسطے غلہ نلیحدہ بویا جانا

آپ کے واسے غلہ علی دہ آپ ہی کے پیسے سے بویا جاتا تھا آپ کے دوستوں
میں سے گاؤں میں ایک شخص تھے وہ ہرسال آپ کے واسطے غلہ بویا کرتے پھر آپ
کے دوستوں میں سے کی ایک شخص اسے بہواتے اور دوزانہ چار پانچ روٹیاں پکوا کر
مغرب سے پہلے آپ کے پاس لے آتے آپ انہیں توڑ کر جوغر باء آپ کے پاس
موجو و بوتے انہیں تقسیم کر ویتے اور جو پچھ نچ رہتا اسے آپ اپنے لئے رکھ لیتے پھر
مغرب کے بعد آپ کا خادم مظفر نامی خوان میں روٹیاں لے کر کھڑا ہوتا اور پکار کر کہتا
مغرب کے بعد آپ کا خادم مظفر نامی خوان میں روٹیاں لے کر کھڑا ہوتا اور پکار کر کہتا
کے کئی ضرورت ہے؟ کوئی بھولا بھٹکا مسافر کھانا کھا کر شب کو یہاں رہنا

و الما الجوابر في مناقب سيّد عبدالقادر المائين المحافظ المحافي المحافظ المحاف

ہوتی تو میں یہی کام کرتا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتار ہتا۔ علامہ ابنِ نجار بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے بیبھی فرمایا کہ میرے ہاتھ میں پیسہ ذرانہیں تھہرتا اگر صبح کومیرے پاس ہزار دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ نیجے۔

# ایک کند ذہن طالب علم کی آ پ سے پڑھنے کی حکایت احمد بن المبارک المرفعانی بیان کرتے ہیں منجملہ ان لوگوں کے جوحضرت شیخ

عبدالقادر جیلانی بیسیات علم فقہ پڑھتے تھے ایک مجمی تھا اس کانام اُبی تھا۔ یہ خص مہایت عبی اور کند ذبین تھا نہایت دفت اور محنت سے سمجھائے ہوئے بھی یہ خص کوئی بات نہیں سمجھ سکتا تھا ایک روزیہ محف آ ب سے پڑھ رہا تھا کہ استے میں آپ کی ملاقات کے لئے ابن محل آئے انہیں آپ کے اس محف کے پڑھانے پرنہایت تعجب ہوا جب وہ محف اپنے سبق سے فارغ ہوکر چلا گیا تو انہوں نے آپ سے کہا: کہ مجھے آپ کے اس محف کے پڑھانے کے بڑھانے کے بڑھانے کے ماتھ عد درجہ مشقت اس محف کے پڑھانے ہیں آپ کے ماتھ عد درجہ مشقت المائے ہیں آپ نے ان کے جواب میں فرمایا: کہ اس کے ساتھ میری محنت و مشقت المائے ہیں آپ نے ان کے جواب میں فرمایا: کہ اس کے ساتھ میری محنت و مشقت و مشقت

کے دن ایک ہفتہ ہے کم رہ گئے ہیں، ہفتہ پورانہ ہونے پائے گا کہ یہ بیچارہ رحمت الہٰی کو پہنچ جا سے گا۔ این سمحل کہتے ہیں کرشن کا سامت سے نمایر تا متعجب ہو نے ان رہفتہ

وي قلايما لجوابر في منا قب سيّد عبدالقادر ولي الله المجالي المحالين المحالية المحالي کے دن گنے لگے یہاں تک کہ ہفتہ کے اخیر دن میں اس کا انقال ہو گیا۔ ابن محل کہتے ہیں کہ میں اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوا تھا مجھے آپ کی اس پیشین گوئی سے جوآپ نے اس کے انتقال سے پہلے سنادی تھی نہایت تعجب رہا۔ آپ کی پھوپھی صاحبہ کی دعاہے یانی برسنا شیخ ابوالعباس احمد ابوصالح مطبقی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ جیلان میں خشک سالی ہوئی لوگوں نے ہر چند دعا ئیں مآتگیں نمازِ استنقاء بھی پڑھی مگر بارش نہ ہوئی لوگ آپ کی پھوپھی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ سے دعائے استیقاء کے ، خواستگار ہوئے آپ نیک بخت اور صالح بی بی تھیں اور آپ کی کرامات سب پر ظاہر 🗽 تھیں آپ کی کنیت اُم محر تھی آپ کا نام عا کشداور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا 🕷 آپ نے لوگوں کے حسب خواہش اینے دروازے کی چوکھٹ سے باہر ہو کر زمین ، جھاڑی اور جناب باری کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیس کہ اے پروردگار! میں نے . ز مین لوجھا ژکرصاف کر دیا تو اس پر چھٹر کا ؤ کر دے آپ کے اس کہنے کوتھوڑی بھی دیریا نہیں گزری تھی کہ آسان ہے موسلا دھار یانی گرنے لگا اور بیلوگ یانی میں بھیگتے ، ہوئے اپنے گھروں کو واپس گئے۔ آپ کی راست گوئی کابیان شَخْ محمر قائدروانی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عبدالقادر جیلانی ہے ہیں کہ یا س تھااس روز میں نے آپ ہے گئی ہاتیں پوچھیں میں نے آپ سے میتھی پوچھا کہ آپ ، کی عظمت و ہزرگی کا دارومدار کس بات پرہے؟ آپ نے فرمایا: راست گوئی پر میں نے جھی ، جھوٹ نہیں بولاحتیٰ کہ جب میں مکتب میں پڑھتا تھا تب بھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کے بغدادتشریف لے جانے کا سبب پھرآ پ نے فر مایا: جب میں اپنے شہر میں صغیر سن تھا تو میں ایک ر دز عرف کے ،

ور قلايم الجوابر في مناقب سيّد عبد القادر الله المنظمة دن دیبات کی طرف نکلااور کھیتی ہے بیل کے پیچھے ہولیااس نے میری طرف دیکھااور کہا:عبدالقادر!تم اس لئے پیدانہیں ہوئے ہومیں گھبرا کراپنے گھرلوٹ آیااوراپنے گھر کی حصت پر چڑھ گیا اورلوگوں کو میں نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے دیکھا پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے خدا کی راہ میں وقف کردیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دیں کہ میں وہاں جا کرعلم حاصل کروں آپ نے مجھ ہے اس کا سبب دریا فت کیا تو میں نے انہیں یہی واقعہ سنا دیا آپچیٹم بگریہ ہوئیں اور 80 دینار جو والد ماجد نے آپ کے پاس چھوڑے تھے میرے پاس لے کرآئیں میں نے ان میں سے جالیس دینار لے لئے اور جالیس دینارا بے بھائی کے لئے چھوڑ ویئے آپ نے میرے جالیس دینارمیری گدڑی میں سی دیئے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دی اور آپ نے مجھے خواہ میں کسی حال میں ہوں راست گوئی کی تا کید کی میں چلا اور آپ با ہر تک مجھے رخصت کرنے آئیں اور فرمایا: اے فرزند! میں محض لوجہ الله (الله کے لئے) تمہیں اینے یاس سے جدا کرتی ہوں اوراب مجھے تبہارامنہ قیامت ہی کود کھنانصیب ہوگا۔

#### آ ب كابغدادرخصت مونا رائے ميں قافله كالوثاجانا

 کار البرابرق مناقب سنر عبدالقادر بیشتر کی کہا اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا ان دونوں جو پہلے خف کو جواب دیا تھا دہی اس سے بھی کہا اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا ان دونوں نے جا کراپنے سردارکو یہ خبر سنائی تو اس نے کہا: کہا ہے میرے پاس لاؤوہ آکر مجھے اس کے پاس لے گئے اس وقت یہ لوگ ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے قافلہ کا مال آپ میں تقشیم کررہ ہے تھے ان کے سردار نے مجھ سے پوچھا: کیوں تیرے پاس کیا ہے؟ میں نقشیم کررہ ہے تھے ان کے سردار نے مجھ سے پوچھا: کیوں تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا: چا لیس دیناراس نے کہا: کہوہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا: میری بغل کے پنچ گدڑی میں سلے ہوئے ہیں اس نے میری گدڑی کے ادھیز نے کا حکم دیا تو میری گدڑی کے ادھیز نے کا حکم دیا تو میری گدڑی ادھیڑی گئی اوراس میں چا لیس دینار نظام نے میری والدہ ماجدہ نے مجھے راست اقرار کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ میں نے کہا: میری والدہ ماجدہ نے مجھے راست

را بزنوں کا سردار میری ہے گفتگوس کررونے لگا اور کہنے لگا: کہتم اپنی والدہ ماجدہ سے عبد شکنی نہیں کر سکتے اور میری عمر گزرگئی کہ میں اس وقت تک اپنے پروردگار سے عبد شکنی کررہا ہوں پھراس نے میر ہے ہاتھ پرتوبہ کی پھراس کے سب ہمراہی اس سے عبد شکنی کررہا ہوں پھراس نے میر ہے ہاتھ پرتوبہ کی پھراس کے سب ہمراہی اس سے کہنے سکتے کہ تو لوٹ مار میں ہم سب کا سردار تھا اب توبہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہے ان سب نے ہی میرے ہاتھ پرتوبہ کرلی اور سب نے قافلہ کا سارا مال واپس کردیا ہے بہلا واقعہ تھا کہ لوگوں نے میرے ہاتھ پرتوبہ کرلی۔

# آ پ کواپن ولایت کا حال بچین ہے ہی معلوم ہوجانا

آپ سے کی نے پوچھا: کہ آپ کو یہ بات کب سے معلوم ہے کہ آپ اولیاءاللہ سے بیں؟ آپ نے فرمای: جبکہ میں اپنے شہر میں بارہ برس کے من میں تھا اور پڑھنے کے لئے مکتب جایا کرتا تھا تو میں اپنے اردگر دفر شتوں کو چلتے و کھتا تھا اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو میں انہیں کہتے سنتا کہ ولی اللہ کو بیٹھنے کی جگہ دو۔

ایک روز میرے پاس ہے ایک شخص گزراجے میں مطلقاً نہیں جانتا تھااس نے بہد فرشتوں کو یہ کہتے سنا کہ کشادہ ہوجاؤ اور ولی اللہ کے بیٹھنے کے لئے جگہ کر دوتو اس

کی و الکا کہ الجوابر فی مناقب سید عبدالقادر بھی کے پہلے کی کی سی کا گھی کے ایک کے بیاد کہ ایک کے بید شخص نے فرشتہ نے ان سے کہا کہ بید الک شریف گھر انے کا لڑکا ہے انہوں نے کہا کہ بید عظیم الثان شخص ہوگا پھر جیا لیس ایک شریف گھر انے کا لڑکا ہے انہوں نے کہا کہ بید عظیم الثان شخص ہوگا پھر جیا لیس برس کے بعد میں نے اس شخص کو بہجیانا کہ ابدال وقت سے تھے۔

آپ کا بچوں کے ساتھ کھیلنے سے بازر ہنااور کئی کئی روز تک آپکا کھانا نہ کھانا

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں اپنے گھر پرصغیرین تھااور بھی بچوں کے ساتھ کھلنے کا قصد کرتا تو مجھے کوئی ایکار کر کہتا:

کہ آؤئم میرے پاس آ جاؤ تو میں گھبرا کر بھاگ جاتا اور والدہ ما جدہ کی آغوش میں حصب رہتااوراب میں بیآ وازخلوت میں بھی نہیں سنتا۔

ا ثنائے تنگدستی میں آپ کا کسی سے سوال نہ کرنا

ا ایوان ایک بہت بڑی ممارت کو کہتے ہیں۔مثلاً شاہی محل اور ایوان کسریٰ ہے اِس تشم کی ایک بہت بڑی ممارت یا شاہی محل مراد ہے۔جو اس وقت سے مشہور مقامات میں ہے اور شپر بغداد سے پچھے فاصلہ پرواقع تھا اور و زیان پڑا ہوا تھا۔ (متر تبم) کافی الکرالجوابر فی مناقب تید عبدالقادر بی این کی طرف گیااوران ریزوں میں سے ایک ماجدہ نے بھیجے بیں میں فوراً اس ویران کل کی طرف گیااوران ریزوں میں سے ایک ریزہ میں نے رکھ لیااور باقی انہی اولیائے کرام کو جومیری طرح وہ بھی قوت لا یموت تلاش کررہے نے تقسیم کرد نے انہوں نے بچھ سے پوچھا: کہ بیہ کہاں سے لائے میں نے کہا بیرے لئے میری والدہ ماجدہ نے بھیجے ہیں میں نے نامناسب جانا کہ میں ایخ تھے میں آپ لوگول کو شریک نہ کروں پھر میں بغدادلوٹ آیاادراس ایک ریز ہے کا جے میں نے تامنا جم سب نے مل کا جے میں نے اپنے لئے رکھ لیا تھا کھانا خریدااور نقراء کو بلاکریہ کھانا ہم سب نے مل کا جے میں نے اپنے لئے رکھ لیا تھا کھانا خریدااور نقراء کو بلاکریہ کھانا ہم سب نے مل کرکھالیا۔

## بغداد کی قط سالی کے متعلق آپ کی کئی حکایتیں

ابوبکراتمیمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پھٹے سے سنا آپ نے بیان کیا کہ جب بغداد میں قط سالی ہوئی تو مجھے اس وقت نہایت شک دی پینچی کئی روز تک میں نے کھانا مطلق نہیں کھایا بلکہ اس اثناء میں کوئی پھینکی پھائکی ہوئی چیز خلاش کرتا اورا سے کھالیتا ایک روز بھوک نے مجھے بہت ستایا اس لئے میں دجلہ کی طرف چلا گیا کہ شاید مجھ کو وہاں سے بچھ بھا جی ترکاری کے بے جو پھینک دیئے جاتے میں مل سکیس تا کہ میں اس سے بھوک کی آگ بجھالوں مگر جب اس طرف گیا تو میں جدھر جاتا وہیں تاکہ میں اس سے بھوک کی آگ بجھالوں مگر جب اس طرف گیا تو میں جدھر جاتا وہیں پراورلوگ مجھ سے پہلے موجود ہوتے اور جو بچھ ملتا اسے وہ اٹھا لیتے اگر جمھی کوئی چیز ملتی بھی تو اس وقت بھی بہت سے فقراء میر سے ساتھ موجود ہوتے اور ان سے میں مزاحمت اور پیش قدمی کر کے اس چیز کو لے لینا اچھانہیں جانیا تھا آخر کو میں شہریاں لوٹ آیا یہاں مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ جہاں کوئی پھینگی ہوئی چیز لوگوں نے میں خوات کیا تا تا ہاں ہو۔

ایک دفعدا ثنائے قط سالی میں آپ کا بھوک سے نہایت عاجز آنا

غرضیکہ میں پھرتے پھرتے سوق الریحانین (بغداد کی ایک مشہور منڈی) کی

الكائد الجوابر في منا قب سيّر عبد القادر ولي الله المائية الما مبجد کے قریب پہنچا اس وقت مجھ کو بھوک کا ایسا غلبہ ہوا کہ جسے میں کسی طرح روک نہیں سکتا تھا۔اب میں تھک کراس مجد کےاندر گیااوراس کےایک گوشہ میں جا کر بیٹھ ر ہااس وقت گویا میں موٹ سے ہاتھ ملار ہاتھا کہاسی اثناء میں ایک فاری جوان مسجد میں نان اور بھنا ہوا گوشت لے کرآیا اور کھانے لگا۔غلبۂ بھوک کی وجہ سے پیے کیفیت تھی کہ جب کھانے کے لئے وہلقمہ اٹھا تا تو میں اپنا منہ کھول دیتاحتیٰ کہ میں نے اپنے نفس کواس حرکت ہے ملامت کی اور دل میں کہا: کہ پیرکیا نازیبا حرکت ہے یہاں بھی آخر خدا ہی موجود ہے اور ایک دن مرنا بھی ضروری ہے پھراتنی ہے صبری کیوں ہے؟ ا ہے میں اس شخص نے میری طرف دیکھااوراس نے مجھے سے صلاح کی کہ بھائی آؤتم بھی شریک ہوجاؤ میں نے انکار کیااس نے مجھے تتم دلائی اور کہا:نہیں نہیں آؤ شریک ہو جاؤ میرےنفس نے فوراً اس کی دعوت کو قبول کرلیا میں نے کچھ تھوڑ اسا ہی کھایا تھا کہ مجھ سے میرے حالات دریا فت کرنے لگا آپ کون اور کہاں کے باشندے ہیں؟ اور کیا مشغلہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا: کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور طلب علم مشغلہ رکھتا ہوں اس نے کہا: میں بھی جیلان کا ہوں اچھا آپ جیلان کے ایک نوجوان کوجس کا نام عبدالقادر ہے بہچانتے ہیں میں نے کہا: بیوہی خاکسار ہے بیہ جوان اتنا س کر بے چین ہو گیااوراس کے چہرے کارنگ متغیر ہو گیااور کہنے لگا: بھا کی خدا کی تشم! میں کئی روز ہے جمہیں تلاش کرر ہا ہوں جب میں بغداد داخل ہوا تو اس وقت میرے یاس ا پنا ذاتی خرچ بھی موجود تھا مگر جب میں نے تمہیں تلاش کیا تو مجھے کسی نے تمہارا پتہ ہیں بتلایا اور میرے پاس کا اپنا خرچ پورا ہو چکا تھا آخر کو میں تین روز تک اپنے کھانے کوسوائے اس کے کہتمہاراخرچ میرے پاس موجودتھا کچھ بندوبست نہ کرسکا جب میں نے دیکھا کہ مجھے تیسرافاقہ گزرنے کو ہےاور شارع (سابقیم) نے یے در یے فاقہ ہونے کی حالت میں تیسرے روز مردار کھانے کی اجازت دیدی ہے اس کئے میں آج تمہاری امانت میں ہے ایک وقت کے کھانے کے دام نکال کریے کھاناخریدلایا

کوچ تلا کہ الجوابر نی منا قب سید عبد القادر ہوگئی کی جھے گئی ہے۔ اور میں آپ کا مہمان ہوں اب آپ خوشی سے یہ کھانا تناول کیجئے ہے آپ ہی کا کھانا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں گو بظاہر یہ میر اکھانا تھا اور آپ میر سے مہمان سے میں نے کہا: تو پھراس کی تفصیل ہمی بتلا ہے اس نے کہا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لئے میر سے ہاتھ آٹھ دینار ہجھے بیں میں نے کہا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لئے میر سے اپنی اس خیانت کی ہمین میں نے کہا: یہ کوئی حالی چاہتا ہوں کہ شارع (سائی ہمیں نے مجھے اس کی اجازت دی تھی میں نے کہا: یہ کوئی خیانت نہیں آپ کیا گئی ہمیں نے اسے تسکین دی اور اطمینان دلا کر اس بات خیانت نہیں آپ کیا گئی ہم دونوں سے پچھی کے رہاوہ میں نے اسی نوجوان کو واپس کر پراپی خوشنودی ظاہر کی پھر ہم دونوں سے پچھی کے رہاوہ میں نے اسی نوجوان کو واپس کر یا اور پچھ نفتری بھی دی اس نے قبول بھی کر لیا اور بچھ سے دخصت ہوا۔

# حتى الامكان آپ كا بھوك كوضبط كرنا

شیخ عبدالندسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیشید ے سنا آپ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نے کئی روز تک کھا نانہیں کھایا ا تفاق ہے میں محلّہ قطبہ شرقیہ میں چلا گیا دہاں مجھے ایک شخص نے ایک چٹھی دی جے میں نے لیااورایک حلوائی کود ہے کرحلوہ پوریاں لے لیں اوراپنی اس سنسان معجد میں گیا جہاں میں تنہا بیٹھ کراپنے اسباق کود ہرایا کرتا تھا میں نے پیطوہ پوری لے جا کر محراب میں اپنے سامنے رکھ دیا اور اب بیسو چنے لگا کہ بیحلوہ پوری میں کھاؤں یانہیں اہنے میں میری نظرایک پر چہ پر پڑی جود بوار کے سابیمیں پڑا ہوا تھامیں نے اس کا غذ کواٹھالیااں میں لکھا ہواتھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض اگلی کتابوں میں ہے کسی کتاب میں فرمایا ہے کہ خدا کے شیروں کوخواہشوں اور لذتوں ہے کیا مطلب خواہشیں اور لذتیں تو ضعیف اور کمز در لوگوں کے لئے ہیں تا کہ وہ اپنی خواہشوں اور لذتوں کے ذ ربعیہ سے طاعت دعبادت ِالٰہی کرنے میں تقویتِ حاصل کریں میں نے بیرکاغذ پڑھ کراپنارو مال خالی کرلیااورحلوه پوری کومحراب میں رکھ دیا۔

شیخ ابوعبداللہ نجار نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میں ا

کی فلائد الجوابر فی مناقب سدّعبد القادر الگائی کی کی کی کی سال مناقب سدّعبد القادر الگائی کی کی سال مناقب سدّع مناقب کی مناقب کی الله مناقب کی مناقب

### آپ كاصرواستقلال

جب وہ مجھ پر بہت ہی زیادہ گزرنے لگتیں تو میں زمین پرلیٹ جا تا اور بیآیہ

25

"فأن مع العسر يسرًّا أن مع العسر يسرًّا"

پڑھتا یعنی'' بے شک ہرا یک بختی کے ساتھ آسانی ہے بے شک ہرا یک بختی کے ساتھ آسانی ہے بے شک ہرا یک بختی کے ساتھ آسانی ہے'' پھر میں آسانی سے سراٹھا تا تو میری ساری کلفتیں دور ہو جاتیں پھر آپ نے فرمایا: جبکہ میں طالب علمی کرتے ہوئے مشاکخ واسا تذہ سے علم فقہ پڑھتا تھا تو میں سبق پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور بغداد میں ندر بہتا اور جنگل کے ویران اور خواب مقامات میں خواہ دن ہوتا یا رات ہوتی رہا کرتا اس وقت میں صوف کا جب بہنا کرتا تھا اور سر پرایک جھوٹا ساتھا مہ باندھتا تھا۔ نظے پیرکا نٹوں اور ہے کا نئوں کی بہنا کرتا تھا اور سر پرایک جھوٹا ساتھا مہ باندھتا تھا۔ نظے پیرکا نٹوں اور ہے کا نئوں کی جب بھرتا رہتا کا ہوکا ساگل اور دیگر ترکاریوں کی کونیلیں اور خرنوب بری جو جھے

نہراور دجلہ کے کنازے مل جایا کرتیں کھالیا کرتا تھا۔

### آپ کا بردی بردی ریاضتیں اور مجامدے کرنا

کوئی مصیبت بھی مجھ پرنہ گزرتی مگریہ کہ میں اسے نبھا دیتا اورا پنے نفس کو ہڑئی بڑی ریاضتوں اور مجاہدوں میں ڈالٹا یہاں تک کہ مجھے دن کو یا رات کو نیب ہے آواز آتی میں جنگلوں میں نکل جایا کرتا اور شور وغل مجاتا لوگ مجھے بجنوں و دیوانہ بناتے اور شفا خانے میں لے جاتے اور میری حالت اس سے بھی زیادہ ابتر بوجاتی یہاں تک کہ مجھ میں اور مردے میں کوئی تمیز نہ رہتی لوگ گفن لے آتے اور غسال بلوا کر مجھے میں اور مردے میں کوئی تمیز نہ رہتی لوگ گفن لے آتے اور غسال بلوا کر مجھے میں اور مردے میں کوئی تمیز نہ رہتی لوگ گفن سے آتے اور غسال بلوا کر مجھے میں اور مردے میں کوئی تمیز نہ رہتی لوگ کوئی درست ہوجاتی۔



## عراق کے بیابانوں میں آپ کا سیاحت کرنا

شیخ ابوالسعو د الحریمنی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیئے سے سنا آپ نے فر مایا: کہ میں 25 برس تک عراق کے بیابانوں میں تنہا پھر تار ہااں ا ثناء میں نہ خلق مجھے جانتی تھی اور نہ میں خلق کوالبیتہ اس وقت میرے یاس جن آیا کرتے تھے میں انہیں علم طریقت ووصول الی اللہ کی تعلیم ویا کرتا تھا جب میں عراق کے بیابانوں میں سیاحت کی غرض سے نکلاتو حضرت خضرعلیہ السلام میرے ہمراد ہوئے مگر میں آپ کو بہجان نہیں سکتا تھا پہلے آپ نے مجھ سے عہد لے لیا کہ میں آپ کی مخالفت ہرگز نہ کروں گااس کے بعد آپ نے مجھے نے مایا: کہ یہاں بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیااور تین سال تک اس جگہ جہاں آپ مجھے بٹھا گئے تھے بیٹھار ہا آپ ہرسال میرے پاس آتے اور فر ماجاتے میرے آنے تک یہیں بیٹھےر ہنااس اثناء میں وُ نیااور دُ نیاوی خواہشیں اپنی اپنی شکلوں میں میرے پاس آیا کرتیں مگر اللّٰہ تعالیٰ مجھے ان کی طرف التفات كرنے ہے محفوظ ركھتا اى طرح مختلف صورتوں اور شكلوں ميں ميرے یاں شیاطین بھی آیا کرتے جو مجھے تکلیف دیتے اور مجھے مار ڈالنے کی غرض ہے لڑا کرتے مگراللہ تعالیٰ مجھےان پر غالب رکھتا تبھی بیاور دوسری صورتوں اورشکلوں میں آ کراینے مقصد میں کامیاب ہونے کی غرض سے مجھ سے عاجزی کیا کرتے تب بھی الله تعالی میری مدد کرتا اور مجھے ان کے شرے محفوظ رکھتا میں نے اپنے نفس کے لئے ریاضت ومجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جے میں نے اپنے لئے لازم نہ کرلیا ہواور جس پر جمیشہ قائم نہ رہا ہوں مدت دراز تک میں شہروں کے ویران اورخراب مقامات میں زندگی بسر کرتا ۔ ہااورنفس کوطرح طرح کی ریاضت اورمشقت میں ڈالا گیا چنانچہ ایک سال تک میں ساگ وغیرہ اور پھینکی ہوئی چیزوں سے زندگی بسر کرتا رہا اور اس ا ثناء میں سال بھرتک میں نے پانی مطلق نہیں پیا پھرا کیک سال تک پانی بھی پیتار ہا پھر تیسر بسال میں صرف یانی ہی پیا کرتا تھا اور کھا تا پچھ بیس تھا پھرا یک سال تک کھا نا ور فاہرانواہر فی منا قب سیّرعبدالقادر ہوں گئی کے کھی کے ایک اور سونا مطلق چھوڑ دیا ایک وفت میں شدتِ سردی کی وجہ سے شب کو ایوانِ کسر کی میں جا کر سور ہا دہاں مجھے احتمام ہو گیا میں ای وقت اٹھا اور دجلہ پر جا کر میں نے شل کیا اس کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے احتمام ہو گیا میں ای وقت اٹھا اور دجلہ کے کنارے جا کر میں نے شل کہ اس لئے جب میں واپس آیا تو مجھے احتمام ہو گیا میں نے جا کر پھر شل کیا اس کے بعد نیند آجانے کے خوف سے جھت پر چڑھ گیا۔ برسوں نے جا کر پھر شل کیا اس کے بعد نیند آجانے کے خوف سے جھت پر چڑھ گیا۔ برسوں کے میں (بغداد) کے محلہ کرخ کے ویران مکانوں میں رہا کیا۔ اس اثناء میں سوائے کو ندلوں کے میں کچھ نہ کھا تا تھا اس اثناء میں ہر شروع سال میں میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا جو صوف کا جبہ پہنے ہوتا میں جر شروع سال میں میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا جو صوف کا جبہ پہنے ہوتا میں نے ہزار کی تعداد تک علوم وفنون میں قدم رکھا اور انہیں میں نے حاصل کیا تا کہ دنیا کے تمام جھڑ وں اور مخصول سے نجات اور راحت حقیقی مجھے میسر نہ ہو۔

مجھےلوگ دیوانہ ومجنوں بتاتے میں کانٹوں اور بے کانٹوں کی زمین میں ننگے پیر پھرا کرتا اور جو پچھ بھی تکلیف وختی مجھ پرگز رتی میں اسے نبھا جاتا اورنفس کو اپنے او پر تبھی غالب نہ ہونے دیتا مجھے دنیا وی زیب وزینت بھی بھی نہ بھاتی ۔

## آپ پر بجیب حالات کاطاری ہونا

کا کا کا الجواہر فی مناقب سیوعبدالقادر ہوگئی کی جھے ایک سے کھی تو میں اس وقت اپنے آپ کو ایک دور دراز مقام میں پاتا۔ ایک دفعہ مجھے ایک عالت طاری ہوئی میں اس وقت بغداد کے ایک ویران مقام میں تھا یہاں سے میں تھوڑی دور دوڑ کرآ گے گیااور مجھے کھ خبر نہ ہوئی پھر جب مجھ سے میالت جاتی رہی تو میں نے اپنے آپ کو بلاد شستر میں پایا جہاں مجھے بغداد سے بارہ روز کا فاصلہ ہوگیا میں ابنی اس حالت پر غور کرر ہاتھا کہ ایک عورت نے مجھ سے کہا تم اپنی اس حالت پر تحب کرر ہے ہو حالا نکہ تم شخ عبدالقادر ہو۔ (رضی اللہ تعالی عنہ)

الرف کی غرض سے شیاطین کا آپ کے بیال مسلح ہوکر آنا شخ عثمان صرفی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی پہینہ سے سنا آپ نے فرمایا: کہ میں شب وروز ویران اور خراب مقامات میں رہا کرتا تھا اور بغداد میں نہیں آتا تھا میرے پاس شیاطین مسلح ہوکر ہیبت ناک صورتوں میں صف بہ صف آتے اور مجھ سے لڑتے اور مجھ پرآگ میے بینک کرمارتے مگر میں اپنے دل میں وہ ہمت اور اولوالعزمی یا تا جسے میں بیان نہیں کرسکتا اور غیب سے مجھے کوئی ایکار کر کہتا کہ

است اور اوو الروی ان کی طرف آؤہم ان کے مقابلہ میں تمہیں تابت قدم رکھیں گے اور تبہاری مدذکریں گے پھر جب میں آن کی طرف اٹھٹا تو وہ دائیں بائیں یا جدھرے تہماری مدذکریں گے پھر جب میں آن کی طرف اٹھٹا تو وہ دائیں بائیں یا جدھرے آئے آئ طرف بھاگ جاتے بھی ان میں سے میرے پائی صرف ایک ہی شخص آتا اور مجھے طرح طرح سے ڈرا تا اور کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ میں اسے ایک طمانچہ مارتا تو وہ بھا گنا نظر آتا پھر میں "لا تحول و لا قُوّةً اللّه بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَطِيْم " پڑھتا تو میں اسے ایک طمانچہ مارتا کہ جائے کہ اور سے ایک کریمہ منظراور بد بودار شخص آیا اور معلی کریمہ منظراور بد بودار شخص آیا اور معلی کریمہ منظراور بد بودار شخص آیا اور ایک کریمہ منظراور بد بودار شخص آیا اور ایک کریمہ منظراور بد بودار شخص آیا اور ایس کے کھی تھے اور میں بہنا چاہتا ہوں میں نے کہا جا یہاں سے چلا جا مجھے تھے اب میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں میں نے کہا جا یہاں سے چلا جا مجھے تھے اب میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں میں نے کہا جا یہاں سے چلا جا مجھے تھے اب میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں میں نے کہا جا یہاں سے جلا جا مجھے تھے اس میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں میں اور کے بعد یہ میرے یا س پھر دوبارہ آیا اس کے بعد یہ میرے یا س پھر دوبارہ آیا اس

ولا تدالجوابر في مناقب يدعبدالقادر ولي المنظمة وتت اس کے پاس آگ کے شعلے تھے جن سے یہ مجھ سے لڑنا جا ہتا تھا کہ ایک شخص سبرے نیر سوارتھااس نے آگر مجھےایک تلوار دی تو ابلیس اپنے الٹے پاؤں لوٹ آپا۔ تیسری دفعه میں نے اس کو پھر دیکھااس وقت یہ مجھ سے دور بیٹھا ہوارور ہاتھااوراپ سریرخاک ڈالٹا جا تا تھااور کہدر ہاتھاعبدالقادر!اب میںتم سے ناامید ہوگیا ہوں تیں نے کہا: ملعون! یہاں ہے دور ہو میں تیری جانب ہے کسی حالت میں مطمئن نہیں آ اس نے کہا: کہ یہ بات میرے لئے عذابِ دوزخ ہے بھی بڑھ کر ہے پھراس نے جھے یر بہت سے شرک اور وساوس شیطانی کے جال بچھا دیئے میں نے بوچھا: کہ شرک او وسادیں کے جال کیسے ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ دنیاوی وساوس کے دو جال ہیں جس ہے شیطان تم جیسے لوگوں کا شکار کیا کرتا ہے تو میں نے اس ملعون کوڈ انٹا تو وہ بھا گ کہ اور سال بھر تک میں ان باتوں کی طرف توجہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے وہ دونو یہ جال ٹوٹ گئے بھراس نے بہت ہے اسباب مجھ پر ظاہر کئے جو ہر جانب ہے مجھ ہے ملے ہوئے تھے میں نے جب یو چھا کہ یہ کس طرح کے اسباب میں؟ تو مجھے بتلایا ہے۔ کہ پیٹلق کے اسباب ہیں جوتم ہے ملے ہوئے ہیں تو سال بھر تک میں ان کی طرف توجه کرتار ہا پہاں تک کہ مجھ سے بیاسباب منقطع ہو گئے اور میں ان سے جدا ہو گیا چ مجھ پرمیرے باطن کا انکشاف کیا گیا تو میں نے اپنے ول کو بہت سے علائق میں ملوث و یکھامیں نے دریافت کیا کہ بے علائق کیا ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ بیافاق تمہارے ارادے اور تمہارے اختیارات ہیں پھرا کیے سال تک میں ان کی طرف متوجہ رایبا ۔ تک کہ دہ سب علائق منقطع ہو گئے تو میرے ال کوان سے خلاصی ہوئی۔ بھر مجھ پرمیرانفس ظاہر کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے امراض بھی باقی 🛴 اوراس کی خواہش ابھی زندہ ہے اور اس کا شیطان سرکش ہے تو سال جرتک میں ہے اس کی طرف توجه کی بیباں تک کفس کے کل امراض جڑ سے جاتے رے اوراس ق لے سبز و کھوڑوں کے اقسام میں ہے ایک حتم کا نام ہے جوسند رنگ مگر کسی فقر رسبزی ال ہوتا ہے۔

جہر فلاکھ الجوابر فی مناقب سیّد عبد القادر وہائی ہے جھے کی اور اب اس میں امر الہی کے سوااور کھے خوابمش مرکنی اور اس کا شیطان مسلمان ہو گیا اور اب اس میں امر الہی کے سوااور کھے باتی نہیں رہا اور اب میں تنہا ہو کر اپنی ہتی ہے جدا ہو گیا اور میری ہتی مجھے الگ ہو گئی تب بھی میں اپنے مقصود کوئیس پہنچا تو میں تو کل کے دروازے پر آیا تا کہ میں تو کل کے دروازے پر بہت کے دروازے یہ میں اپنجوم کو بھاڑ کرنگل گیا پھر میں شکر کے دروازے پر آیا اور مجھے اس بی اس بچوم کو بھاڑ کرنگل گیا پھر میں شکر کے دروازے پر آیا اور مجھے اس بروازے پر بھی ایک بڑا بچوم ملا میں اس کو بھی بھاڑ کر اندر چلا گیا اس کے بعد میں غنا کے دروازے پر آیا تیا کہ میں اس دروازے سے داخل ہو کر مقصود کے دروازے پر آیا تا کہ میں اس دروازے سے داخل ہو کر مقصود عمل کے دروازے کے دروازے پر بھی بھے بہت بڑا بچوم ملا اسے بھی بھاڑ کر میں اندر چلا میں اس دروازے پر بھی بھی بہت بڑا بچوم ملا اسے بھی بھاڑ کر میں اندر چلا گیا۔

پھر میں فقر کے دروازے پر آیا تو اس کے دروازے کو میں نے خالی پایا میں اس
میں داخل ہوا اور اندر جا کر دیکھا تو جن جن چیز وں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب کی
سب یہاں موجود تھیں یہاں ہے مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات
ہوئی۔روحانی عزت غزائے حقیقی اور بچی آزادی مجھے یہاں ملی میں نے یہاں آکر اپنی
زیست کو مٹا دیا اور اپنے اوصاف کو چھوڑ دیا جس سے میری ہستی میں ایک دوسری
حالت پیدا ہوگئی۔

شخ ابومحم عبداللہ جبائی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت شخ عبدالقادر جیلائی میں ہے افر مایا: ایک وفت حد درجہ کی تنگی فر مایا: ایک وفت جنگل میں ہیٹھا ہوا میں اپناستی و ہرار ہاتھا اور اس وقت حد درجہ کی تنگی مجھے دامن گیرتھی مجھے اس وفت کسی کہنے والے نے جسے میں نہیں و کھے سکتا تھا ہے کہا کہتم کسی سے قرض لے لوجس سے تمہیں تحصیل علم میں مدد ملے میں نے کہا: کہ میں تو فقیر آدی ہوں میں کس سے اورکس امید برقش لوں؟ اس نے کہا: نہیں تم کسی سے بچھ قرض لے لواس کا اورکس امید برقش اورکس امید برقش اورکس امید برقش اورکس امید اورکس امید برقش اورکس ایس نے کہا: نہیں تم کسی سے بچھ قرض لے لواس کا ادا کرنا جمارے و مدہ بعد ان ال میزی فروش کے پاس آیا میں نے

ور قار كدالجوابر في مناقب سدّ عبدالقادر ولي الله المنافع المنا اس ہے کہا کہ بھائی اگرتم ایک شرط پرمیرے ساتھ کچھسلوک کرلوتو مجھ پرتمہاری از حد مہر بانی ہوگی وہ شرط میہ ہے کہ جب مجھ ہاتھ آئے گا تو میں تنہیں اس کا معادضہ ادا کر دوں گااورا گرمیں اپناوعدہ پورانہ کرسکا تو تم اپناحق مجھےمعاف کردینامیں جا ہتا ہوں کہتم مجھ پرمہر بانی کرکے روزانہ مجھے ڈیڑھ روٹی دے دیا کروسبزی فروش میری ہے بات س کررو دیا اور کہنے لگا: کہ حضرت میں نے آپ کوا جازت دی جو پچھ آپ کا جی عاہے مجھ ہے لے جایا کریں چنانچہ میں اس سے روزانہ ڈیڑھ روٹی لے آیا کرتا پھر جب مجھےاں شخص کی روزانہ ڈیڑھروٹی لیتے ہوئے ایک مدت گزرگی تو میں ایک روز بہت فکر مند ہوا کہ اسے میں اب تک کچھ بھی نہیں وے سکا تو مجھ سے کسی نے اس وقت کہا: کہتم فلانی دکان پر جاؤاوراس دکان پڑتہیں جو پچھ ملےاسے اٹھا کر سبزی فروش کو دے دوجب میں اس دکان پرآیا تو اس پر میں نے سونے کا ایک بڑا انگزایڑا دیکھا اسے میں نے اٹھالیااور جا کرسبزی فروش کودے دیا۔ شیخ ابو محمد عبداللہ جیائی کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے بیھی بیان فر مایا: بغداد میں جس جگه که میں فقہ پڑھتا تھا وہیں پر اہلِ بغدا دیے ایک اور بھی بہت بڑی جماعت فقہ یڑھتی تھی جب غلبہ کی قصل قریب ہوتی تو بیلوگ ایک گاؤں میں جو بعقو با کے نام سے مشہور ہے جایا کرتے اور وہاں ہے بچھ غلہ وغیرہ وصول کرلاتے ایک وقت انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آؤئم بھی جارے ساتھ بعقو با چلوہم وہاں سے غلہ وغیرہ لا تمیں گے چونکہ میں اس وفت کم سن تھا اس لئے میں بھی ان کے ہمراہ گیا اس وفت بعقو بامیں ا یک نہایت ہی بزرگ اور نیک بخت صحص تھے جوشر بف یعقو بی کے لقب سے پیار ہے جاتے تھے میں ان بزرگ ہے شرف نیاز حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے اثنائے کلام میں مجھ سے فر مایا: کہ طالب جن اور نیک بخت لوگ کس سے مجھی سوال نہیں کرتے پھرانہوں نے خصوصیت کے ساتھ مجھے اس بات ہے منع فر مایا: کہ میں آئندہ مجھی کسی ہے۔ سوال نہ کروں پھراس کے بعد میں کہیں نہیں گیا اور نہ کسی

وی فلائد الجوابر فی مناقب سیّد عبدالقادر دلیسی می القادر دلیسی می القادر دلیسی می القادر دلیسی می القادر می می سے چرمیس نے سوال کیا۔

شیخ عبداللہ بن جبائی کہتے ہیں کہ مجھ ہے آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ وقت شب کو مجھے حالت طاری ہوئی اس وقت میں نے ایک بڑی چیخ ماری جس ہے ڈکیتی لوگ گھبرا اسٹھے انہوں نے جانا کہ شاید پولیس آن پہنچی بیدلوگ نکلے اور میرے پاس آئے میں زمین پر پڑا ہوا تھا یہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا: بیتو عبدالقا در مجنوں ہے اس بھلے آ دمی نے ہمیں ڈرادیا۔

# بغداد ہے جانے کا قصداور شخ حمادالدّ باس ہے ملاقات

نیز!وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے آپ نے بیان کیا کہ بغداد میں مکثر ہے فتنہ و فساد کی وجہ ہے ایک د فعد میں نے قصد کیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں چنانچے جنگل کی طرف نکل جانے کی غرض ہے میں اٹھااور اپنا قر آن مجید کندھے میں ڈال کر (بغداد کے ) محلّہ حلبہ کے دروازے کی طرف کو چلاتھا کہ کسی نے مجھ سے کہا: کہ کہاں جاتے ہو؟ اورا یک دھکا دیا کہ میں گر پڑا مجھے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ میری پیچھ ہیچھے ہے کوئی کہہ ر ہا ہے کہ عبدالقادر!لوٹ جاؤ تنمہارے ہے خلق کونفع پہنچے گامیں نے کہا:خلق کا مجھ پر کیاحق ہے؟ میں اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لئے جاتا ہوں اس نے کہا نہیں تم یہیں رہوتمہارا دین سلامت رہے گامیں اس کہنے والے کو دیکے نہیں سکتا تھااس کے بعد مجھ پر چندا ہے۔ حالات طاری ہوئے جو مجھ پر بہت ہی دشوار گزرے اور میں نے ان کے لئے خدائے تعالیٰ ہے آرز و کی کہوہ مجھے تھی ایسے آ دمی ہے ملائے جوان حالات کو جھتے پر کشف کر دے اس لئے میں صبح کواپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے نکلا اور ایک شخص نے درواز و کھول کر مجھ سے کہا: کہ کیوں عبدالقادر! تم نے خدا تعالیٰ ہے کل کس بات کی خواہش کی تھی؟ میں خاموش رہااور پچھ بول نہ سکا پھر اس شخص نے غضبناً ک ہوکرز ور ہے درواز ہ بند کر لیا کہ اس کی گر دوغبار میرے منہ تک آئی میں اس درواز ۔ یہ واٹھا کہ مجھے یادآ یا کہ میں نے خدا نے تعالیٰ ہے

ور قلائد الجوابر في منا قب سيّد عبد القادر في الله المحالي المنافع الماليوابر في منا قب سيّد عبد القادر في المنافع الماليون المال کیا خواہش ظاہر کی تھی اور میرے دل میں بیامروا قع ہوا کہ پیخص اولیاءاللہ سے تھے لہٰذامیں نے لوٹ کر ہر چندان کا دروازہ تلاش کیالیکن میں ان کے دروازے کو پہچان نہ سکا میرے دل پر اور بھی ہیہ بات گرال گزری پھر میں نے بہت دیر کے بعد انہیں یجیا نااوران کی خدمت میں آمد'رفت کرتار ہا۔ یہ بزرگ شیخ حمادالد باس منص آپ مجھ یر میرے ان مشکل حالات کومنکشف کرتے رہے میں جب پڑھنے پڑھانے کے لئے آپ کے پاس سے چلاجا تا اور پھروالیس آتا تو آپ فرماتے کیوں عبدالقادر؟ یہاں کیے آئے ہو؟ تم تو فقیہ ہوفقہاء میں جاؤیہاں تمہارا کیا کام ہے؟ میں خاموش رہتا آپ مجھے سخت اذیت پہنیاتے حتیٰ کہ آپ مجھے مارا بھی کرتے ای طرح سے جب میں آپ کی خدمت میں جاتاتو تبھی تھی آپ مجھ سے فرماتے کہ آج ہمارے پاس بہت ساکھاناوغیرہ آیاتھا ہم نے کھالیااورتمہارے وائط ہم نے بچھ ہیں رکھا میرے ساتھ آپ کا بیہ عاملہ ، دیچرآپ کی مجلس کے اور لوگ بھی بنصاید اٹکاین، سے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہتم تو فقیہ ہوتم ہمارے پاس آ کرکیا کرتے ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ بین کرآ ب کوجمیت غالب ہوئی اورآپ نے ان ہے فر مایا: کہ نامعقولو! تم لوگ اے کیوں تکلیف دیا کرتے ہو؟ تم میں تو کوئی بھی اس جیسانہیں میں اگر اسے تکلیف دیتا ہوں تو صرف امتحان کے لئے اے تکلیف دیتا ہوں مگر میں دیکھتا ہوں کہوہ ایک نہایت مستقل مزاج شخص ہےاور بہاڑی طرح ہے کہی طرح ہے بھی جنبش نہیں کھا سکتا ( ڈاٹٹڈ)۔

### آپ کی مجالس وعظ میں لوگوں کا کثیر تعداد میں حاضر ہونا

شخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ ہیں خواب اور بیداری دونوں حالتوں میں نیک بات بتا تا اور برائی سے منع کرتا تھا۔ طاقت ِلسانی مجھ پرغالب تھی میرے دل میں ہے در ہے ہروقت اس امر کا وقوع ہوتا تھا کہ اگر میں اپنی زبان کوروکوں گا تو ابھی میرا گا گھونٹ دیا جائے گا مجھے اپنی زبان بند

ا انہیں ے آپ نے بیعت کی ۔ ادر علم طریقہ حاصل کیا جیسا کہ او پر ندکور ہوا۔

وي قلائد الجوابر في مناقب سيّد عبرالقادر بالله المحاسبة کرنے پرمطلق قدرت نہیں ہوتی تھی ابتداء میں میرے پاس دویا تین آ دمی جیشا کرتے تھے پھر جب لوگوں میں شہرت ہوئی تو اب میرے پاس خلقت کا ہجوم ہونے لگااس وفت میں وعظ کے لئے عیدگاہ میں جو کہ (بغداد کے ) محلّہ حلبہ میں واقع تھی جیفا کرتا تھاادر کثر ت ججوم کی وجہ ہے جب تمام لوگوں کوآ وازنہیں پہنچتی تھی تو میر اتخت وسط میں لایا گیالوگ شب کوروشی اورمشعلیں لیکر آتے اور اپنے بیٹھنے کے لئے جگہ مقرر کر جاتے ادراب اس کثرت سے لوگ آنے گئے کہ بیعیدگاہ لوگوں کے لئے کافی نہیں ہوتی تھی اس لئے میراتخت شہر سے باہر بردی عیدگاہ میں رکھا گیا اور اب اس کثرت سے لوگ آنے لگے کہ بہت ہے لوگ گھوڑ وں فچروں اورسواری کے گدھوں اوراونٹوں پرسوار ہوکر آتے اورمجلس کے حیاروں طرف کھڑے رہتے اس وقت مجلس میں قریباستر ہزارآ دمی ہوا کرتے تھے۔ (رضی انہ تعالیٰ عنہ)

حضور ملككم كاآب كوحكم وعظاورحضور ملقظاورحضرت على كرم الله وجبه

#### کا آپ کے منہ میں تفتکار نا

نیز! آپ نے فرمایا: کہ ایک دن میں نے ظہر کے وقت سے پہلے رسول کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا میرے بزرگوار والد ماجد! میں ایک عجمی شخص ہوں فصحائے بغداد کے سامنے کس طرح سے زبان کھولوں آپ نے فر مایا: اپنا منہ کھولو میں نے منہ کھولا آپ نے سات دفعہ میرے منہ میں تقتکا را کھرآپ نے فرمایا: جاؤتم وعظ ونصیحت کروا در حکمت عملی ہے لوگوں کو نیک بات کی طرف بلاؤ پھر میں ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھا تو خلقت میرے پاس جمع ہوگئی اور میں کچھ مرعوب سا ہو گیا اس کے بعد میں نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو دیکھا آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھولو میں نے منہ کھولا

ع تھو کشے اور تنظار نے میں بیڈر ق ہے کہ تنظار نے میں تعوک زیاد ونہیں نکایا مگر صرف اس کے جھینے نکتے ہیں۔

عَلَى مِثْلِ لَيُلَى يَقْتُلُ الْمَرُءُ نَفْسَهُ وَمَحْلُو لَـهُ مُرُّ الْمَنَايَا وَالْعَذِب

لیلی جیسے معثوق پر انسان اپی جان قربان کر دیتا ہے اور اس کی سر ری ختیاں حلاوت ہے بدل کرشیریں ہوجاتی ہیں -

بعض شخوں میں اس طرح پر ہے کہ آپ نے فرمایا : مجھے باطنی طور پر نہا گیا کہ عبدالقادر! بغداد میں جاؤاورلوگوں کو وعظ ونصیحت کروآپ فرمات ہیں ہیں بغداد نے اندر گیا اورلوگوں کو میں نے الی حالت میں دیکھا کہ دہاں رہنا مجھے ناپسند معلوم ہوں اس لئے میں یہاں سے چلا گیا پھر مجھے دوبارہ کہا گیا کہ عبدالقادر! بغداد میں جاؤا اولی لوگوں کو وعظ ونصیحت کروتم سے آئییں نفع پہنچ گامیں نے کہا: مجھے لوگوں سے کیا واسط محملے نوین کی حفاظت کرنی ضروری ہے تو مجھے ہا گیا کہ نہیں تم جاؤاتہ اولی سے کیا دادین میں میا میں ہوئے کہا گیا کہ ہیں تا کہ اولی میں سلامت رہے گا اس وقت میں نے اپنے پر دردگار سے متر دفعہ عبدلیا کہ وہ میر سے دین کی حفاظت کرنے میں اوکئی مرید ہے تو جہ کے نہ مرے گامیں بغداد میں آباد رہے کی حفاظت کرے گا اور کہ میراکوئی مرید ہے تو بہ کے نہ مرے گامیں بغداد میں آباد ورلوگوں کو وعظ ونصیحت کرنے لگا۔

اس کے بعد میں نے ویکھا کہ میری طرف کوانوار چلے آرہے ہیں میں ۔ پوچھا: کہ بیانوار کیا ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ خدانعالی کی طرف ہے جو کچھفتو حات ہو کی

ل اور میان ہوچکا ب کرآ ب جنگل و بیابان میں رہا کرتے تھے اور شوے ند سے کم آف فی است تھے۔

المراجور الله من قب سيرعبدالقادر و المراح المراد المراح المراح الله الله المراح المراح الله الله المراح الله الله المراح الله المراح الله الله المراح الله الله المراح الله الله المراح الله المراح الله الله المراح الله الله المراح الله الله المراح الله المراح الله المراح الله المراح الله المراح الله المراح المراح الله المراح المراح الله المراح الله المراح الم

ان فقو حات کے بعد میری زبان میں گا ایک پیدا ہوگئی اور میں لوگوں کو وعظ و
سیحت کرنے انگاس کے بعد میرے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے تاکہ
سیطری ہے آپ اولیائے کرام کا امتحان لیا کرتے تھے آپ میرا بھی امتحان لیں۔
میری طفری ہے کہ اور و نیاز کا اور جو پچھاس وقت آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی اس کا
شف کرد یا گیا پھر جبکر آپ ایک سکوت کے عالم میں تھے میں نے آپ سے کہا: کہ
شف کرد یا گیا پھر جبکر آپ ایک سکوت کے عالم میں تھے میں نے آپ سے کہا: کہ
س نے مقرب موں علیہ السلام سے فر مایا تھا کہتم میرے ہمراہ ندرہ سکو گے میں کہتا
موں کہ آپ میرے ساتھ نہ رہ عین گیا ہوں
موں کہ آپ میرے ساتھ نہ رہ عین تو میں حاضر ہوں اور آپ بھی
س اور میں محمدی ہوں آپ میرے ساتھ و ساتھ و ساتھ میں تو میں حاضر ہوں اور آپ بھی
مور میں اور میں محمدی ہوں آپ میرے ساتھ و ساتھ و کہان اور میمری تلوارے۔
مود میں اور میم معرفت کی گیند اور میم میران ہے اور میمری تلوارے۔
میراتھ الی سے اور میمراکسا ہوا گھوڑ ااور مید میراتیم و کمان اور میمیری تلوارے۔

آپ کے خادم خطاب نے بیان کیا ہے کہ آپ ایک روزلوگوں ہے ہم کلام تھے \* پا آٹائ کلام میں اٹھ کر ہوامیں چند قدم چلے اور آپ نے فر مایا: کہ آپ اسرائیلی \* یا اور میں مجمد کی ' وال آپ ذیرائھ ہر کرمحد کی کا کلام بھی سنیں آپ سے دریا فٹ کیا گیا

و لل من قب سيد عبد القادر في من قب سيد عبد القادر في من القب سيد عبد القادر في من القب الم کہ یہ کیساواقعہ تھا؟ آپ نے فرمایا: کہ حضرت خضرعلیہ السلام یہاں ہے گزررہے تھے تومیں انہیں کلام سنانے کے لئے انہیں تھہرانے گیا تھا تو آپٹھہر گئے۔ ( جُانْتُوْ) مندولایت کے سجادہ نشین میں بارہ خصلتوں کا ہوناضروری ہے نیز! آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص میں تا دفتتیکہ بارہ حصلتیں نہ یا کی جا کمیں ولایت کی مند پراہے سجادہ نشین ہونا ہرگز جا ئرنہیں وہ بارہ حصلتیں کہ جن کا ولایت کی مند پر بیٹھنے والے کے لئے ضروری ہے، یہ ہیں۔ اول:- دوخصلتیں خدا تعالیٰ ہے سیکھے۔عیب پوشی و رحم دلی۔ اور دوخصاتیں جناب سرور کا ئنات علیہ الصلوٰ ق والسلام ہے س<u>کھے</u>۔ شفقت و رفاقت اور دو حصاتیں حضرت ابو بکرصدیق ڈلٹنڈ سے سیکھے۔ راستی اور راست گوئی اور دوخصلتیں حضرت عمر

ہڑا ہے کیھے۔ ہرایک کو نیک بات بتلا نا اور برائی ہے رو کنا اور دوخصلتیں حضرت

عثان خالفنزے سیکھے۔کھانا کھلانااورشب بیداری کر کےعبادت الٰہی کرتے رہنااور دو خصلتیں حضرت علی کرم الله تعالی و جہہ سے سکھے۔ عالم بنیا اور شجاعت و جوانمر دی اختياركرنابه پھرآپ نے فر مایا: کہ مقتداء بننے کے لائق وہ مخص ہے کہ جوعلوم شرعیہ وطبیّہ

ہے ماہراوراصطلاحات صوفیہ ہے واقف ہو۔ بدوں اس کے کوئی شخص مقتداء بنے کے لائق نہیں۔ شیخ الصوفیہ حضرت جنید بغدادی ہیں ہے ہیں کہ ہماراعلم قر آن و حدیث میں دائر ہے جس شخص نے کہ کتاب اللہ و حدیث رسول اللہ کو ضبط نہ کیا ہو فقاہت (دین فہم) نہ رکھتا ہواصطلاحات ِصوفیہ سے ناواقف ہو وہ مقتداء بنے کے لائق نہیں ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ شخ کومریدوں کی تربیت کے لئے جوطریقہ اختیار کرنا جا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی مرید کی تربیت کرے تو محض لوجہ اللہ اس کی تربیت کرے نہ کہ کسی د نیاوی غرض سے یا اپنے نفس کوخوش کرنے کے لئے چاہنے کدا ہے بمینے تصبحت کرتا

کھی فائد الجواہر فی مناقب سیّر عبد القادر جھی کے جب وہ عاجز ہوجائے تو اس سے بیش آئے جب وہ عاجز ہوجائے تو اس سے مری کرے اور اسے نہایت شفقت ومہر بانی سے پیش آئے جب وہ عاجز ہوجائے تو اس سے مری کرے اور زیادہ ریاضت میں نہ ڈالے اس کے مال باپ کی طرح اس پرمہر بان رہے اسے محنت شاقہ میں جس کی وہ برداشت نہ کر سکے نہ ڈالے بلکہ حکمت عملی سے کام لے۔ ابتداء میں آسانی سے کام لے اور بہل مہل با تیں بتائے اور ہرگناہ ومعصیت اور والدین کی نافر مانی سے نہد لے اور پھر مشکلات کو اس پر پیش کرے والدین کی نافر مانی سے نہد لے اور پھر مشکلات کو اس پر پیش کرے کیونکہ گناہ مصیبت سے بہتے کا اس سے عہد لے اور پھر مشکلات کو اس پر پیش کرے کیونکہ گناہ مصیبت سے بہتے کا عہد لینا اعاد بیث نبوی سے خابت ہے جن کے ذکر کیونکہ گناہ مصیبت سے بہتے کا عہد لینا اعاد بیث نبوی سے خابت ہے جن کے ذکر کرنے کہ میں بہال ضرورت نہیں سیجھتے۔

نیز! ﷺ کوچاہۓ کہ وہ اپنے مرید کوسلسلہ کے ساتھ ذُکر کی تلقین کرے جبیبا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے جناب سرور کا گنات علیہ الصلوٰ ق و السلام ہے دریافت کیا کہ یارسول اللہ طاقیۃ ابندے کے لئے زیادہ آ سان اور تمام طریقوں میں سب سے زیادہ اِنْضل اور خدا تعالیٰ ہے زیادہ نز دیک کون ساطریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا: اے علی! تم تنہائی میں ذکراللہ تغالیٰ کیا کرو۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا: یا رسول الله سی نیخ ا ذکر الله کی فضیلت ہے حالا نکه تمام لوگ ذکر الله کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے علی! جب تک کہ زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک قیامت نه ہو گی حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے عرض کیا، یارسول اللہ! میں ذکر کس طرح ہے کیا کروں؟ آپ نے فر مایا:اے علی اتم تین دفعہ مجھ ہے سن لواور پھرخو د تین د فعه میرے سامنے کہو پھر آپ نے نین د فعہ آنکھیں بند کر کے بلند آ واز ہے فر مایا: '' لا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ " اورحضرت على سنا كئے \_ پھرتين دفعه آئکھيں بند كر كے حضرت على كرم الله وجهه نيباً وازبلند كها-" لا إلنهَ إلاَّ السُّلَّهُ" اوررسول التُّصلي الله عليه وسلم سنته رب یہی تلقین ذکر اللہ تعالیٰ کی اصلی ہے جو کلمہ تو حید ہے خدائے تعالیٰ سب کواسی کی تو فیق

نیز! آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو مخص کسی ایسے شیخ سے کہ جسے رسول اللہ سالیا ہے نبیت متصلہ حاصل ہو ذکر شریف کی تلقین حاصل نہ کرے تو اسے بینسبت متصلہ ضرورت یعنی موت کے وقت حاصل ہونا بہت دشوار ہے اس لئے آپ اکثر اوقات اں شعرکو پڑھا کرتے تھے۔ مَسِلِيُسِحَةُ التَّسِكُسرَادِ وَالتَّشْنِسَى لَا تَسغُ فِيلِيْنَ فِي الْوِدَاعِ عَيْبَيْ اےصورت زیبااوراے در دِز بان! کوچ کے دفت تو مجھے بے تو جہی نہ کر نا مشائخ عظام آپ کی نہایت تعظیم اور آپ کا بہت ہی ادب کیا کرتے تھے آپ کے مریدوں کی تعداد شارے زائد ہے اور وہ سب کے سب د نیا وآخرت میں فائز المرام ہوئے ہیں۔ان میں ہے کوئی بھی بے تو بہ کے نہیں مراسات درجہ تک آپ کے مریدوں کے مرید بھی جنت میں جائیں گے۔ شیخ علی الغریثنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیل تنز نے فر مایا: کے میں نے دوزخ کے داروغہ مالک ہے پوچھا: کہتمہارے پاس میرےاصحاب میں

مریدوں کے مرید بھی جنت میں جاسی ہے۔

شخ علی الغریثنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی بھاتنے نے فر مایا:

کہ میں نے دوزخ کے داروغہ ما لک ہے بوچھا: کہ تمہارے پاس میرے اسحاب میں

ہے کوئی بھی ہے تو اس نے کہا: نہیں پھر آپ نے فر مایا: مجھے خدائے تعالیٰ کی عزت و

جلال کی قتم ہے میرا ہاتھ اپنے مریدوں پر اس طرح ہے ہے جس طرح کہ آسان

زمین پر اگر میرے مرید عالی مرتبہ نہ ہوں تو کوئی مضا کقہ نہیں خدائے تعالیٰ کے

زددیک مجھے تو عالی رتبہ حاصل ہے میں اس کی عزت وجلال کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ

جب تک خدائے تعالیٰ میڑے اور تمہارے ساتھ جنت تک نہ جائے گا میں اس کے

سامنے سے قدم نہ اٹھاؤں گا۔

## آپ ہے نبیت (بغیرت بیعت ہوئے) کا انعام

کسی نے آپ ہے پوچھا: کہا یہ شخص کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں جوآپ کا نام لے مگر درحقیقت نہ تو اس نے آپ ہے بیعت کی ہوا ور نہ آپ ہے خرق پیزنا ہوتو کیا شخص آپ کے مریدوں میں سے شار کیا جائے گایا نہیں؟ آپ نے فرمایا: جو شخص کیا شخص آپ کے مریدوں میں سے شار کیا جائے گایا نہیں؟ آپ نے فرمایا: جو شخص میر انام لے اور اپنے آپ کومیری طرف منسوب کرے گوا یک ناپہندیدہ طریقہ سے ہی میں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گاوہ شخص میرے مریدوں میں شار ہوگا۔

نیز آپ نے فرمایا: ہے کہ جو شخص میرے مدر عددوازے پر سے گزرے نیز آپ نے دن اسے عذاب میں تخفیف ہوگا۔
گاتو قیامت کے دن اسے عذاب میں تخفیف ہوگا۔

ایک روز اہلِ بغداد سے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا: کہ حضرت میر سے والد کا انقال ہو گیا ہے۔ آج صبح کو میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ جھ سے کہمد ہے ہیں کہ قبر میں مجھے عذاب ہور ہا ہے تم حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ وہ میر سے لئے دعا فرہا کیں آپ نے پوچھا:

کیا تمہارے والد میر سے مدرسہ کے دروازہ پر سے گزرے ہیں؟ اس شخص نے کہا:

ہاں! آپ یہ من کر خاموش ہو گئے یہ شخص دو سرے روز آپ کی خدمت میں پھر آیا اور کہنے لگا: حضرت آئی میں نے والد کوخوشنو داور سبز لباس پہنے ہوئے دیکھا انہوں کہنے لگا: حضرت آئی میں نے اپنے والد کوخوشنو داور سبز لباس پہنے ہوئے دیکھا انہوں نے بھو سے کہا: کہ اب مجھ سے حضرت شنخ عبدالقادر جیلانی کی دعا کی برکت سے عذاب اٹھادیا گیا سومیر نے فرزند اتم عذاب اٹھادیا گیا سومیر نے فرزند اتم عذاب اٹھادیا گیا سومیر نے فرزند اتم عذاب اٹھادیا گیا اور یہ سبز لباس جسے تم دیکھ رہے ہو مجھے پہنایا گیا سومیر نے فرزند اتم عذاب کی خدمت سے جدانہ ہونا۔

پھرآپ نے فرمایا: کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو مسلمان میر سے مدرسہ کے دروازہ سے گزرے گامیں اس کے عذاب میں تخفیف کردوں گا۔
میر سے مدرسہ کے دروازہ سے گزرے گامیں اس کے عذاب میں تخفیف کردوں گا۔
آپ سے ایک دفعہ بیان کیا گیا کہ (بغداد کے ) محلّہ باب المازج کے مقبر سے میں ایک میت کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے آپ نے لوگوں سے پوچھا: کہ کیا اس شخص نے مجھ سے خرقہ بہنا ہے؟ لوگوں نے کہا: ہمیں علم نہیں آپ نے پوچھا: اچھا اس سے میری مجلس میں بھی آیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں علم نہیں آپ نے پوچھا: اچھا اس نے بھی میرے بچھے نماز بھی پڑھی ہے انہوں نے کہا: ہمیں علم نہیں آپ نے فرمایا:

شخ ابونجیب عبدالقادر سہروردی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے شخ حمادالد ہاس بہتیہ کے پاس سے ہرشب کو پچھ گنگنا ہے ہی نائی دیتی تھی آپ کے اصحاب نے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی بہتیہ ہے کہا: کہ آپ حضرت سے اس کی وجہ دریافت سے بہتی آپ اس وقت شخ موصوف کی خدمت میں رہتے اور ان کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ یہ واقعہ 508 ہجری کا ہے آپ نے شخ موصوف سے اس گنگنا ہے کا حال دریافت کیا تو شخ موصوف نے فرمایا: کہ میرے کل بارہ بزار مرید ہیں میں سب کو مصل از راہ شفقت ان کے نام لے کر ہرایک کے لئے خدا تعالی سے دعا ما گنگنا ہوں کہ وہ ان کی حاجق کو پورا کرے اور اگر وہ گناہ کرنے کے قریب ہوں تو انہیں اس میں کامیا بی حاصل نہ ہوتا کہ وہ اس سے تا ئب ہوجائیں۔

پھر آپ نے فرمایا: اگر خدائے تعالی مجھے بیمراتب ومناصب عطافر مائے گا تو میں قیامت تک کے اپنے مریدوں کے لئے خدائے تعالی سے عہد لے لوں گا کہ ان میں ہے کوئی بھی بے تو بہ کے ندمرے اور کہ میں ان کا ضامن رہوں گا تو اس پر آپ کے شیخ شیخ حماد نے آپ کی تائید کی اور فرمایا: کہ اللہ تعالی آئییں بیمر تبہ عطافر مائے گا اوران کا سابیان کے مریدوں پر دراز کرے گا۔ ( ٹھائیہ)

شیخ عبداللہ جہائی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں؛ کا ایک شاگر دخھا جے عمر الحادی کہتے تھے، کیشخص بغداد سے چلا گیا اور کئی برسوں تک غائب رہا جب بغداد والیس آیا تو میں نے اس سے کہا: کداشنے عرصہ تک تم کہاں رہے؟ اس نے کہا: کو میں اس وقت بلادِشام ومصر و بلادِ مغرب میں پھرتار ہا۔ شخ موصوف کہتے ہیں کہ بھی اس وقت بلادِشام ومصر و بلادِ مغرب میں پھرتار ہا۔ شخ موصوف کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ اس نے بلادِ عجم کا بھی نام لیا پھراس نے بیان کیا کہ میں نے اس اثنا میں تین سوساٹھ مشارکنے کرام ہے شرف ملاقات حاصل کیا ان سب کو میں نے یہی کہتے سنا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نیسیے ہمارے شیخ و پیشواہیں۔

ابن نجار نے اپنی تاریخ کے شروع میں بیان کیا ہے کہ میں نے ابوشجاع کی تاریخ میں دیکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 526 ہجری لمیں بغداد کی شہر پناہ بنائی تھی تو اس وقت کوئی عالم اور کوئی واعظ ایسا نہ تھا جو اپنی اپنی جمعیت کوساتھ کیکراس کوتعمر کرانے میں شریک نہ ہوا ہو پھر اس اثناء میں محلّہ باب الازج کے پاس حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں نے ایک شخص کود یکھا کہ وہ سواری پر ہیٹھے ہوئے اپنے میں نہیں نے ایک شخص کود یکھا کہ وہ سواری پر ہیٹھے ہوئے اپنی سر پر دوانیٹیس لئے جارہ سے سے مولف کے واقعہ سے یہ بات واضح ہے کہ اس وقت بغداد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں نے ساتھ اور شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں کے عبدالقادر جیلانی نہیں کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوتے تھے آپ عبدالقادر جیلانی نہیں تا ہوگا حی کہ اس کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوتے تھے آپ آئے اور حضرت شیخ حماد کے دو ہروم و دب ہو کر بیٹھ گئے پھر تھوڑی دیر کے بعدا تھ گئے اس کو تا ہوگا حتی کہ اس کمی کا مرتبہ بہت عالی ہوگا حتی کہ اس کا قدم اولیا گئے زمانہ کی گردن پر رکھا جائے گا۔

ایک وقت آپ کے شخ میاد کے سامنے آپ کا ذکر آیا آپ اس وقت عالم

ال اس واقعہ کے بیان میں دو تین غلطیاں واقع ہوگئ ہیں مگر ہم پینیں کہا گئے کہ پیغلطیاں کس طرح واقع ہوئی ہیں ہم کے اس کے تھیج کرنے کی بابت بہت کوشش کی مگر ہمیں اس کا موقع نہیں ملا افل بید کہ اس واقعہ میں شیخ حماد کی شرکت بیان کی گئی ہے اور ان کا انتقال 525 ھیں ہوا ہے اور بید واقعہ 526 ھا ہے۔ دوم بید کہ اس واقعہ میں جو کہا گیا ہے بیان کی گئی ہے اور ان کا انتقال 525 ھیں ہوا ہے اور بید واقعہ 526 ھا ہے۔ دوم بید کہ اس واقعہ میں جو کہا گیا ہے ان کی ہمراہی میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جائور پر سوار سے اور اسے خرر پر دوا پنیٹیں لئے ہوئے تھے۔ اب شخص معلوم نہیں کہ کون تھے گرعبارت کا سیاق وسباق بتا تا ہے کہ پیٹھی شیخ عماد ہونا جا ہے گر ان کوایک شخص ہے تعمیر کرنا بالکا ہے معنی کیونکہ یکوئی اجنی شخص نہ تھے بلکہ بغداد کے ایک مشہور وامع وف اور بہت بڑے شیخ ضیکہ واقعات بالکا ہے معنی کیونکہ یکوئی اجنی شخص نہ تھے بلکہ بغداد کے ایک مشہور وامع وف اور بہت بڑے شیخ ضیکہ واقعات کے بیں گرسنداورنا مو وغیرہ میں پی کھنلطی واقع ہوئی۔ واللہ الصواب ۔

ولا مُدالِجوا بر في منا قب سيّه عبدالقادر بني تنه المحالي المحالي المحالية شاب میں تھے تو حضرت شیخ حماد نے آپ کی نسبت فر مایا: کہ میں نے ان کے سر پر دو جھنڈے دیکھے جوز مین سے لے کرملکوت ِاعلیٰ تک پہنچتے ہیں اور افق ِ اعلیٰ میں میں نے ان کے نام کی دھوم دھام تی ( ﴿ اللَّهُونُـ ﴾ -محود النعال نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والدکو کتے سا کہ میں پینے حماد کی خدمت میں حاضر تھااتنے میں شیخ عبدالقادر جیلانی آئے اس وقت آپ عالم شاب میں تھے۔ شخ حماد آپ کی تعظیم کیلئے اٹھے اور فرمانے لگے۔ "هر حبا بالجبل الراسخ والطود المنيف لا يتحرك'' اورايخ بازو پرآپكو بشماليا جبآپ بیٹھ گئے آپ سے شیخ حماد نے یو چھا: کہ حدیث 'اور کلام میں کیا فرق ہے آپ نے بیان کیا کہ حدیث وہ ہے جس کی خواہش کی جائے جبیبا کہ سوال وجواب میں ہوتا ہے اور کلام وہ ہے جو دل پر چوٹ کرے۔ ( یعنی دل پراپنا گہرااٹر ڈالے )اور دل کا بیدار ہونے کی خواہش ہے بےقرار ہونا تمام اعمال ہےافضل ہے بیمن کریٹیخ موصوف نے فرمایا:تم سیدالعارفین ہوتمہارا عدل وانصاف مشرق ہے مغرب تک پہنچے گاتمہارے پیر کے نیچےاولیائے زمانداپی گردنیں بچھا کیں گے تمہارا درجہ عالی ہوگاتم اپنے اقران وامثال ہے فائق ومتازر ہوگے۔ پھیے۔ شیخ ابونجیب سہرور دی بیان کرتے ہیں کہ 523ھ کا واقعہ ہے کہ میں ایک وقت

سیح ابو بجیب سپروردی بیان کرتے میں کہ 523ھ کا واقعہ ہے کہ ایک ولک بغداد میں حضرت شیخ عبدالقا در بغداد میں حضرت شیخ عبدالقا در بغداد میں حضرت شیخ عبدالقا در اہم جیلانی میں ایک طول طویل اور عجیب تقریر کی توشیخ حماد نے فرمایا عبدالقا در اہم عجیب عجیب تقریریں کرتے ہو تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ خدا تعالی تمہاری کسی عجیب عجیب تقریریں کرتے ہو تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ خدا تعالی تمہاری کسی ایس بات کا خوف نہیں کہ خدا تعالی تمہاری کسی ایس بات کا خوف نہیں کہ خدا تعالی تمہاری کسی ایس بات کا خوف نہیں کہ خدا تعالی تمہاری کسی ایس بات کا خوف نہیں کہ خدا تعالی تمہاری کسی ایس بات کا خوف نہیں کہ خدا تعالی تمہاری کسی ایس بازے تشہید دی ہے جب کوئی آتا ہے تو عمر بالے محاورہ اپنے محاورہ ایک علی ایس بازے تشہید دی ہے جب کوئی آتا ہے تو عمر بالے محاورہ ا

میں اس وقت مرحبا بک ہولتے ہیں جس ہے اعلیٰ درجہ کی خوشنو دی کا اظہار مدنظر ہوتا ہے۔ ع عربی میں حدیث ادر کلام دونوں کے بحثیت افت ایک ہی معنی میں گر اصطلاح علمی اور عرفی کے لحاظ ہے اس

میں تفریق کی می ہے اور اس مقام پر بھیتیت عرفی ان دونوں میں فرق بیان کیا گیا ہے۔

ور المراجوابر في مناقب سدّ عبدالقادر بن الله المراق المرا

مشارکخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے تکم دیا کہ ہم اپنی بقد رہمت اپنے مریدوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔
اپنے مریدوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔
نچر آپ نے فرمایا: جس نے مجھے دیکھا بڑا خوش نصیب ہے اور جس نے مجھے دیکھا بڑا خوش نصیب ہے اور جس نے مجھے مہیں دیکھا اس پرنہایت افسوں ہے۔
شیخ علی قرشی نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی نیسید نے فرمایا ہے

کہ مجھے ایک نامہ دیا گیا ہے جس میں میرے احباب اور قیامت تک کے مریدوں ئے نام درج بیں پھرفر مایا گیا کہ بیلوگ تمہیں دے دیئے گئے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

آپ کا یالی پر چلنا

سہیل بن عبداللہ تستری نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ اہل بغداد کی نظرے آپ عرصہ تک غائب رہے لوگوں نے آپ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کو د جلہ کی طرف جاتے ویکھا تھالوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے د جلہ کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ پانی پرے ہماری طرف چلے آ رہے ہیں اور محچلیاں بکٹرت آپ کی طرف آن آن کرآپ کوسلام ملیک کرتی جاتی ہیں ہم آپ کواور مچھلیوں کوآپ کا ہاتھ چو متے د کھتے تھے اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا اس اثناء میں ہمیں ایک بڑی بھاری جائے نماز دکھائی دی اور تخت سلیمانی کی طرح ہوامیں معلق ہوکر بچھے گئی پیدجائے نماز سبر رنگ اورسونے جاندی ہے مرصع تھی اس کے اوپر دوسطریں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر مين"الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" أوردوسري سطر مين "سلام عليكم اهل البيت انه حميدٌ مجيد" لكها بواتها جب بيجائ نماز بچھ چکی تو ہم نے دیکھا کہ بہت لوگ آئے اور جائے نماز کے برابر کھڑے ہو گئے ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت عیاں تھی بیلوگ سب کے سب سرنگوں اور ان کی آنکھوں ہے آنسو جاری تھے بیلوگ ایسے خاموش تھے کہ گویا قدرت نے نہیں ایبا ہی بنایا ہے ان کے آگے ایک ایسے تخص تھے جس کے چبرے سے ہیبت، انہیں ایبا ہی بنایا ہے ان کے آگے ایک ایسے تخص تھے جس کے چبرے سے ہیبت، وقار اور عظمت ظاهرتهی جب تکبیر کهی تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سیسته نماز پڑھانے کے لئے آگے ہو ھے اس وقت ایک نہایت عظمت وہیب کا وقت تھاغ ضیکہ اس وقت ان سب لوگوں نے اور ان کے سر داروں اور اہلِ بغداد نے آپ کے پیچھے ظهر کی نماز پڑھی جب آپ تکبیر کہتے تو حاملانِ عرش بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہتے جائے اور جب آپ نبیج پڑھتے تو ساتوں آ سانوں کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ ساتھ بیج یڑھتے جاتے اور جب آپ سمع اللہ کمن حمدہ کہتے تو آپ کے لیوں سے سبز رنگ کا نور نکل کرآ سان کی طرف جا تا جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے بیدد عا پڑھی۔

فلا كُوالْجُوالِمِ فِي مِنَا قَبِ سِيِّرْ عِبِدالقادر وَاللَِّينَ فَي الْمُعَالِمُونَ مِنَا قَبِ سِيِّرْ عِبِدالقادر وَاللَّينَ فَي المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ الْمُعِمِ المُعِلِمُ المُعِ

"اللهم انی اسئلك بحق محمد حبیبك و خیرك من خلقك و ابائی انك لا تقبض روح مرید او مریده لاذوابی الاتوبة" ترجمه: اب پروردگار! مین تیری درگاه مین تیرے حبیب اور بهترین ظائل حضرت محمطفی سائلی که وسیله بنا کر دعا ما نگتا بهول که تو میرے مریدول کی اور میرے مریدول کی مریدول کی جو که میری طرف مذب وقف سائلی ا

منسوب ہوں روح قبض نہ کر گر تو ہیں۔
سہیل بن عبداللہ تستری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے
ایک بہت بڑے گروہ کو آمین کہتے سنا جب آپ دعاختم کر چکے تو پھر ہم نے بیندائی۔
"ابشر فائی قداست جبت لك" تم خوش ہوجاؤمیں نے تمہاری دعا قبول کرلی۔
شیخ منصور حلاج بینے کے حق میں آپ کا قول

حافظ محر بن رافع نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ میں نے دسویں ذیقعد 639ھ کو ابراہیم بن سعد بن محر بن غانم بن عبداللہ لغلبی رومی سے قاہرہ کے دارالحدیث میں سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ جبکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بہتے دارالحدیث منصور حلاج بہتے کی نسبت دریافت کیا گیاتو آپ نے فرمایا: کہان کے دعویٰ کا باز وچونکہ دراز ہوگیا تھا اس کے شریعت کی مقراض سے تراش دیا گیا۔

بین کے استے میں ہے۔ استے کہ میں نے اپنے شیخ 'شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں ہے۔ سے سنا آپ نے عربراز نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں ہے کہ میں اس کے زمانہ میں کوئی ایسا شخص نے منا آپ نے فرمایا: کر حسین حلاج نے محصور کھائی۔ ان کے زمانہ میں ہوتا تو میں ضروران کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ نہیں ہوتا تو میں ضروران کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ پھرآپ نے فرمایا: کہ قیامت تک میرے دوستوں اور میرے مریدوں میں سے پھرآپ نے فرمایا: کہ قیامت تک میرے دوستوں اور میرے مریدوں میں سے

جوکوئی ٹھوکر کھائے گاتو میں اس کا ہاتھ پکڑلوں گا۔ شخ منصور حلاج علیہ الرحمۃ کی نسبت آپ کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ اور کتاب دارالجواہر میں جو کہ حافظ ابوالفرج علامہ ابن جوزی کی تالیفات سے ہے اور

یں ہیں ہے۔ اس کے کہ میں نے شخ علی بن ہتی ہے۔ اے کہ وہ کہا شخ ابوالفتح ہروی نے بیان کیا ہے کہ میں نے شخ علی بن ہتی ہے۔ کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کسی مرید کا شیخ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہوسکتا۔
زیادہ افضل نہیں ہوسکتا۔

ر پر رہا۔ میں اور ہے ہیں ہیں کہ میں نے شیخ ابوسعید قیلوی یا بقول بعض ابوسعد تیلوی یا بقول بعض ابوسعد سے سنا کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ ، شیخ عبدالقادر جیلانی و نیا کی طرف نہیں لوٹے گراس شرط پر کہ جوکوئی آپ کا دامن بکڑے وہ نجات پائے۔

شیخ بقاء بن بطوبیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میسیئے کے اصحاب ومریدین کو میں نے صلحاء کے ایک بوے گروہ کے ساتھ دیکھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی نے آپ سے یو چھا: کہ حضرت آپ کے مریدوں میں پر ہیزگاراور گنبگاردونوں ہی ہوں گے آپ نے فرمایا: پر ہیزگار میرے لئے ہیں اور گنبگاروں کے لئے میں

شیخ عدی بن ابی البر کات صحر بن صحر بن مسافر نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے 554 ہجری میں اپنے چھا شیخ عدی بن مسافر سے ان کی خانقاہ میں (جو لیلا دجیل میں واقع تھی ) انہوں نے بیان کیا کہ اگر کسی مشاکخ کے مریدوں میں سے کوئی شخص مجھ سے خرقہ پہننا چا ہے تو میں اسے خرقہ بہنا وں گر حضرت شیخ عبد القادر جیا انی میں تی ہے مریدوں کو میں خرقہ نہیں پہنا سکتا کیونکہ ووں گر حضرت شیخ عبد القادر جیا انی میں شوعے ہیں وہ لوگ دریا کو چھوڑ کر نہر میں کیوں وہ سب کے سب رحمت میں ڈو بے ہوئے ہیں وہ لوگ دریا کو چھوڑ کر نہر میں کیوں

ے۔ لے بلادِجبل سے دہشہر مراد میں جوآ ذر بائجان وعراق عرب وخوزستان و فارس اور بلادِ دویلم کے درمیان واقع ہو گئے

شیخ علی بن ادریس یعقو بی نے بیان کیا ہے کہ 550 ہجری میں میرے شیخ ، شیخ علی بن ہیتی مجھے حصرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیسی کی خدمت میں لے گئے اور فرمایا: کہ بیمیرامرید ہے آپ کے جسمِ مبارک پرایک کپڑاتھا آپ نے اے اتارکر مجھے پہنا دیا اور فر مایا:علی تم نے تندری کا قیص پہن لیا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہے میں نے اس کپڑے کو پہنا 65 سال تک مجھے کسی تتم کی بیاری نہیں ہوئی۔ ا نہی نے بیان کیا ہے کہ میرے شخ مجھے ایک دفعہ اور 560 ہجری میں آپ کی خدمت میں لے گئے آپ تھوڑی دریا خاموش رہاں کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک ہے روشنی ظاہر ہو ہو کرمیرے جسم میں مل گئی اس وقت میں نے اہل قبور کو اور ان کے حالات اور ان کے مراتب و مناصب کو اور فرشتوں کو دیکھا اورمختلف آ واز وں میں میں نے ان کی سبیحیں سنیں اور ہرایک انسان کی پیشانی پر جو پچھ لکھا تھا اں کومیں نے پڑھااور بہت ہے واقعات اورامورغریبہ مجھ پرمنکشف ہوئے پھرآپ نے مجھ سے فر مایا:تم انہیں بکڑلوڈ رومت تو میرے شخ نے فر مایا:حضرت! مجھے اس کی عقل زائل ہونے کا ڈر ہے تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا جس سے مجھے باطن میں ہتھوڑ ہے کی طرح ایک چیزمحسوں ہوئی پھر جو کچھ میں نے دیکھا میں اس ہے تھیں گھبرایا اور فرشتوں کی شبیحوں کو میں نے پھر سنا اور اب تک میں عالم ملکوت میں اس روشیٰ ہے مستفید ہوتا ہوں۔

نیز انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب میں بغداد میں داخل ہوا تو میں اس وقت یہاں پرکسی کونہیں پہچانتا تھا اور نے بہاں کے کسی مقام ہے اچھی طرح ہے واقف تھ میں اس وقت آپ کے مدرسہ میں آیا تو میں نے مکان کے اندر ہے ایک آ واز سی کے مدرسہ میں آیا تو میں نے مکان کے اندر ہے ایک آ واز سی کے عبدالرزاق (آپ کے صاحبز اوے کا نام ہے) ویکھو! باہر کون آیا ہے؟ یہ باہر آ ہے اور کہا: کوئی نہیں ، ایک لڑکا ہے آپ نے فر مایا: پیلڑکا صاحب فضل و ذی اور کہا: کوئی نہیں ، ایک لڑکا ہے آپ نے فر مایا: پیلڑکا صاحب فضل و ذی

ور المراجوابر فی مناقب سیر عبدالقادر بیشتی می المحالی المحالی

### آپ کُگل مدت وعظ ونصیحت

آپ کے صاحبزاد ہے حضرت عبدالوہاب بیان فرماتے ہیں کداحقر کے والد ماجد ہفتہ میں تین دفعہ وعظ فرمایا کرتے تھے دود فعہ اپنے مدرسہ میں جمعہ کی صبح اور منگل کی شب کواورا کیک دفعہ اپنے مہمان خانہ میں بدھ کی صبح کوآپ کی مجلس وعظ میں علماء فقہاء ومشاکخ وغیرہ بھی بکثرت ہوتے تھے آپ کے وعظ ونصیحت کی کل مدت چالیس مال ہے جس کی ابتداء 521ھ اور انتہا 561ھ ہے اور آپ کے درس و تدرلیس اور افقاء کی کل مدت 33 سال ہے جس کی ابتداء 528ھ اور انتہا 561ھ ہے۔ دو شخص مال ہے جس کی ابتداء 528ھ اور انتہا 561ھ ہے۔ دو شخص بھائی بھائی جھائی ہوائی تھے وہ آپ کی مجلس میں بدوں الحان کے بلند آ واز سے قر اُت کیا کرتے تھے اور بھی بھی مسعود ہا تھی بھی قر اُت کرتے تھے اکثر آپ کی مجلس میں دو تین آ دمی مر بھی جایا کرتے تھے آپ کی مجلس میں آپ کی تقریر کھنے کے لئے چارسو دوا تیں ہوا کرتی تھیں اکثر آپ اپنی مجلس میں تخت پر سے اٹھ کر لوگوں کے سروں پر سے ہوا میں چل کرجاتے اور پھرا ہے تخت پر واپس آ جاتے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔

### آپ کی مجلس میں یہود ونصاریٰ کا اسلام قبول کرنا

شخ عمر کیانے بیان کیاہے کہ آپ کی کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی کہ جس میں یہودو نصاریٰ اسلام قبول نہ کرتے ہوں یا قطاع الطریق (ڈاکو)، قاتل اور بداعتقا دلوگ آ کار توبند کرتے ہوں ایک دفعہ آپ کی مجلس میں ایک راہب (جس کا نام سنان تھا) آیا اور آکراس نے اسلام قبول کیا، مجمع عام میں کھڑے ہوکراس نے بیان کیا کہ میں یمن کار ہنے والا ہوں میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اسلام قبول کرلوں پھراس کار ہنے والا ہوں میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اسلام قبول کرلوں پھراس بات کا میں نے معظم ادادہ کرلیا کہ یمن میں جو محف کہ سب سے زیادہ افضل ہوگا میں بات کا میں نے ہاتھ پراسلام قبول کروں گا میں اس بات کی فکر میں تھا کہ مجھے نیند آگئی میں نے حضرت عیسی علیہ السلام کوخواب میں دیکھا آپ نے فرمایا: سنان! تم بغداد جاؤاور نے حضرت عیسی علیہ السلام قبول کروکو کونکہ وہ اس وقت روئے زمین کے شخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کروکونکہ وہ اس وقت روئے زمین کے شخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کروکونکہ وہ اس وقت روئے زمین کے شمام لوگوں سے افضل ہیں۔

شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ اس طرح ۔ ایک دفعہ آپ کے پاس 13 شخص آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کرکے بیان کیا کہ ہم لوگ نصاری عرب سے ہیں۔ ہم نے اسلام قبول کرنے کا قصد کیا تھالیکن ہم فکر میں تھے کہ س کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کا قصد کیا تھالیکن ہم فکر میں تھے کہ س کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں اس اثناء میں ہمیں ہاتف نے پکار کر کہا کہ تم لوگ بغداد جاؤاور شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو کیونکہ اس وقت جس قدرا بیان تمہارے دلوں میں بھرا جانا اور کسی جرا جائے گا اس قدرا بیان تمہارے دلوں میں بھرا جانا اور کسی جرا جانا اور کسی جرا جانا اور کسی جگر تمکن نہیں۔

#### آپ کامجاہدہ

آپ نے ایک دفعہ 558 ہجری میں اثنائے وعظ میں بیان فرمایا: کہ 25 سال تک میں بالکل تنہارہ کرعراق کے بیابانوں اور ویران مقامات میں سیاحت کرتارہااور 40 سال تک میں عشاء کے وضو ہے جبح کی نماز پڑھتارہا میں عشاء کے بعدا یک پاؤں برگھڑ اہموکر قرآن مجید شروع کرتا اور نمیند کے خوف سے ابنا ایک ہاتھ کھونٹی ہے باندھ دیا اور نمیند کے خوف سے ابنا ایک ہاتھ کھونٹی ہے باندھ دیا اور نمین شب کوایک ویران ممارت کی سیاجیوں پر چڑھ رہا تھا کہ اس وقت میرے جی میں آیا کہ اگر میں تھوڑی دیر کہیں سو

ولا يُدالجوابر في منا قب سِدِعبدالقادر بني تنزيج القادر بني تنزيج المنزيج القادر بني تنزيج القادر بني تنزيج المنزيج المنزيج القادر بني تنزيج المنزيج القادر بني تنزيج المنزيج القادر بني تنزيج المنزيج القادر بني تنزيج المنزيج رہتا تو اچھاتھا جس سیڑھی پر مجھے یہ خیال گز را تھا ای سیڑھی پر میں ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیااور میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیااور تااختیام قرآن مجیدای طرح کھڑا رہا اور گیارہ برس تک میں اس برج میں جو کہ اب برج عجمی کے نام سے مشہور ہے رہا لیا اور ای سبب ہے اسے برج مجمی کہنے لگے آپ نے فرمایا: میں نے اس ؟ نی میں خدائے تعالیٰ ہے عہد کیا تھا کہ جب تک میرے منہ میں لقمہ دیکر مجھے کھانا نہ کھیا یا جائے گااس وقت تک میں کھانا نہ کھاؤں گااور جب تک مجھے یانی نہ پلایا جائے گا تب تک میں یانی نہ پیوں گا چنا نچہ میں 40 دن تک اس برج میں جیشار ہااس ا ثناء میں بن نے نہ کھانا کھایا اور نہ یانی پیاجب حالیس روز پورے ہو چکے تو میرے سامنے آیے۔ شخص کھانار کھ گیامیرانفس کھانے پر گرنے لگامیں نے کہا: خدا کی شم! میں نے جو خدا تعالی سے معاہدہ کیا ہے وہ ابھی پورانہیں ہوا چرمیں نے باطن میں ایک چیخ سی کے کون چلا کر بھوک بھوک کہدر ہاہے میں نے اس کامطلق خیال نہیں کیا اسے نیس شیخ ابوسعیر مخرمی کا میرے قریب ہے گزر ہوا انہوں نے بھی بیآ وازسی اور مجھ سے آن کر کہا عبدالقادر! په کياشور ہے ميں نے کہا: پيفس کی بےقراري ہے اورروح مطمئن ہے وہ ایے مولیٰ کی طرف لولگائے ہوئے ہے پھرآپ مجھ سے بیفر ماکر چلے گئے کہ اچھا تم باب الازج میں چلے آؤمیں نے اپنے جی میں کہا تا وفتتیکہ مجھےاطمینان نہ ہوگا میں اس برج سے باہر قدم ندر کھوں گااس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے آ کر کہا کہ تم ابوسعید مخرمی کے پاس چلے جاؤ میں آپ کے پاس آیا تو آپ دروازے پر کھزے ہوئے میراا تظار کررہے تھے آپ نے فرمایا:عبدالقادر اِلمہیں میرا کہنا کافی نہ ہوا ﷺ آپ نے دست مبارک سے خرقہ بہنایاس کے بعد میں آپ ہی کی خدمت میں رہنے -61

### آپ کے ہاتھ پر پانچ ہزار یہود ونصاریٰ کااسلام قبول کرنا

شیخ عبدالقادر جبائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جبلانی ہے ہے۔ بھر عبدالقادر جبائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جبلانی ہے۔

و کائر الجوابر فی مناقب سیر عبدالقادر داشتا کی کافر حبیا با نوس میں رہا کروں نہ سیان فرمایا: کہ میں بہت جا ہتا ہوں کہ پہلے کی طرح بیا با نوس میں رہا کروں نہ مخلوق مجھے نہ میں مخلوق کو دیکھوں مگر خدائے تعالیٰ کو مجھ سے خلق کو نفع پہنچا نا منظور مخلوق مجھے نہ میں مخلوق کو دیکھوں مگر خدائے تعالیٰ کو مجھ سے خلق کو نفع پہنچا نا منظور تھا کیونکہ میرے ہاتھ پر پانچ ہزار یہود و نصاریٰ نے اسلام قبول کیا اور ایک لاکھ سے زیادہ قطاع الطریق اور مفسد لوگوں نے تو ہہی۔ رضی اللہ عنہ

ابراہیم الداری نے بیان کیا ہے کہ آپ جمعہ کے روز جامع مسجد کوتشریف لے جاتے تو لوگ سز کول پر آپ سے دعا کرانے یا آپ کی برکت سے دعا ما نگنے کے لئے کھڑے رہے تا ہے کو قبولیت عامہ اور نہایت درجہ کی شہرت حاصل تھی۔ ایک روز جامع مسجد میں آپ کو چھینک آئی لوگوں نے آپ کی چھینک کا جواب دیتے ہوئے جامع مسجد میں آپ کو چھینک آئی لوگوں نے آپ کی چھینک کا جواب دیتے ہوئے میں جس جگہ کہ خلیفہ آئی لوگوں کی آ واز سے تمام مسجد گوئے اٹھی حتی کہ مسجد میں جس جگہ کہ خلیفہ آئی ہی جھا کرتا تھا وہاں تک اس کی آ واز ہی خلیفہ نے پوچھا:
یہ کا ہے کی آ واز ہے؟ لوگوں نے کہا: شخ عبدالقا در جیلانی نہیں ہے کو چھینک آئی ہے تو یہ سے کی خلیفہ موصوف برخوف طاری ہوگیا۔

ابن نقطة الصرفینی نے بیان کیا ہے کہ شخ بقابن بطواور شخ علی بن البیتی اور شخ فیلی بن البیتی اور شخ فیلی کے مدرسہ کا دروازہ جھاڑتے اور اس پر چھڑ کاؤ کیا کرتے تھے اور آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس اندر نہیں جاتے تھے اور جب اجازت کیکر بیلوگ اندر جاتے تو آپ ان سے فرماتے ، بیٹھوتو بیلوگ آپ سے پوچھتے ، ہمیں امن ہے آپ فرماتے ہوں ان ہے فرماتے ، بیٹھوتو بیلوگ مودب ہو کر بیٹھ جاتے اور جب آپ سواری فرماتے ہاں! تمہیں امن ہے پھر بیلوگ مودب ہو کر بیٹھ جاتے اور جب آپ سواری پر سازہ و تے اور جب آپ سواری پر سوار ہوتے اور یا تھ اس وقت موجود ہوجاتے تو بیلوگ زین پر ہاتھ رکھ کردی پانچ قدم آپ کے ساتھ ہو جاتے آپ ہر چند انہیں منع کرتے گر بیلوگ کہتے ای طرح کے حدائے تعالی سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔

نیز! شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے عراق کے بہت ہے مشاگخوں کو جو آپ کے ہم عصر متھ ، یکھا کہ جب آپ کے مدرسہ میں آتے تو مدرسہ کی چوکھٹ کو چو ما تسزاحم تیبجسان السلوك بسالیه وبکتو د فی وقت السلام از دها مها ترجمہ: آپ كے دروازے پر بادشا ہول كتائ تحرات تحے جَبَد آپ كو سلام كرنے كے لئے ان كا ججوم ہوتا تھا۔

اذعا بعنه من بعید تسرجلت وان هی لم نفعل تسرجل هامها جب ده تاج آپ کودورے دیکھتے تو چلنے گئتے خودووئیں بلکدان کے سردار چلنے گئتے۔

بقیۃ السلف الشیخ ابوالغنائم مقدام البطائی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے مریم وں میں سے ایک شخص عثمان بن مزور تدالبطائی کی خدمت میں حاضر ہوئے و شیخ موسوف میں سے ایک شخص عثمان بن مزور تدالبطائی کی خدمت میں حاضر ہوئے و شیخ موسوف نے ان سے فرمایا: کدا ہے میر سے فرزند! شیخ عبدالقادر اس وقت روئے زمین میں سے بہتر وافضل ہیں ۔

شخ معمر جرادة نے بیان کیا ہے کہ میری آنکھوں نے شخ عبدالقا در جہیہ فلیق، وسیح حوصلہ، رحم دل، پابند تول وقرار، ہامر فت و ہاوفا کی وہیں دیکھا۔ ہاوجود پ بٹی عظمت و بزرگی وفضیلت علمی کے جیوٹول کے ساتھ کھڑے بوجائے اور بزون کی تحقیم کرتے اور آپ انہیں سلام کیا کرتے غرباء وفقراء کو آپ اپنے پاس بختات ان ہے عاجزی سے بیش آتے امراء ورؤسا کی تعظیم کے لئے آپ بھی تھڑ ہے ہیں بوے اور نہیں بوے اور نہیں بوے اور نہیں کے دروازے وسال کی تعظیم کے لئے آپ بھی تھڑ ہے نہیں بوے اور نہیں کے دروازے میں کے لئے آپ بھی تھڑ ہے ہیں۔ اور کا میں کے دروازے میں گئے۔

شیخ ابوالغنائم بطلائل بیان کرتے میں کدمیں ایک وقت آپ کے دولت وَاللّٰہ وَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ تیار شخص آپ کے پائ میٹھے ہوئے میں جنہ ہن میں نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا میں اپنی جگہ پر کھزار ، دب یہ واگ الحد کہ جہا گئے تو

ور الحوامر في ما الحوامر في المحاملة آپ نے مجھے فرمایا: کہ جاؤتم ان ہے اپنے لئے کچھ دعائے فیر وغیرہ کراؤ میں مدرسه كے محن على الن سے أكر ملا اور الن سے اپنے لئے وعا كرانے كا خواستكار ہوا تو ان میں سے ایک برزرگ نے مجھ سے فرمایا جمہارے لئے بری خوش فتمتی کی بات ہے كتم اليضخض كى خدمت على بوجس كى يركت ب خدائ تعالى زعن كوقائم ر كھے گا اورجس کی دعا کی برکت سے تمام خلائق پر رحم کرے گا۔ ویگر اولیاء کی طرح ہم لوگ بھی ان کے سامیہ عاطفت میں رہ کران کے حکم کے تابعدار میں ہے کہد کر وہ جاروں بزرگ چلے گئے بھر میں نے انہیں نہیں دیکھا میں آپ کے پاس متعجب ہوکروالیں آیا توقیل اس کے کہ میں آپ سے کچھ کھوں آپ نے جھے سے فرمایا: کہ جو بچھ انہوں نے تم ے کہا ہے میری حیات میں تم اس کی کسی کوخیر نہ کرنا میں نے پوچھا: حضرت بیکون لوگ تھ؟ آپ نے فرمایا: بدلوگ کوه قاف کے دؤسما تصاوراب بدائی اپنی جگه پہنچ (22)\_2

رویروں و سے بعد ہواور ''عبدالقادر تمہیں اس بات کا تھم دیتا ہے'' یا''تم پر اس کا تھم نافذ ہواور اس کی اطاعت داجب ہے وہ تمہارا پیشوااور تم پر ججت ہے'' میں تھے درسے معادل کھا

جب ظیفہ کے پاس بینامہ پہنچا تو وہ اسے چومتا اور آنکھوں سے لگا تا اور کہتا کہ جنگ شخ بچے فرمانے ہیں۔

شخ فقیدا بوالحن نے بیان کیا ہے کہ وزیراین مبیر ہے خلیفۃ المقتصیٰ لامراللہ نے شکایت کی کہ منتخ عبدالقاور میری جنگ اور توجین کیا کرتے ہیں آپ کے مہمان خانے میں جو تھجور کا درخت ہے اے آپ میری طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں تھجور کے درخت تو سرکشی نہ کرورند میں تیراسراڑا دول گا"لبذاتم میری طرف سے تنبائی میں آپ ے جا کرکبو کہ خلیفہ ہے آپ کا تعرض کرنا نامناسب ہے خصوصاً جبکہ آپ کو خلافت کے حقوق معلوم ہیں این مبیر و کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں گیا میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اس لئے میں آپ سے تنبائی ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا اور آپ کی تفتگو منے لگا آپ نے اثنائے تفتگو میں فر مایا: جيك من اس كاسر كانوں كاميں نے تمجھ ليا كہ بيآپ نے ميرى طرف اشار وكيا ب اس کے بعد میں اٹھ کر چلا آیا اور جو پچھ میں نے سناتھا وہ آن کر خلیفہ موصوف کو سنا دیا اور میں نے روکر کہا کہ واقعی شخ کی نیک نیتی میں کوئی شک نہیں ہے پھر خلیفہ موصوف خود آپ کی خدمت میں گیااورمؤ دب ہو کر بیٹھ گیا آپ نے خلیفہ موصوف کو نصیحت کی اور نہایت میالغ کے ساتھ تھیجت کی مہاں تک کہ آپ نے اے رالا ویا اس کے بعد اس سے شفقت اور مبر یانی سے چیش آئے۔

مفتی عراق محی اللہ بن ابوعبداللہ محرین حامد بغدادی نے بیان کیا ہے کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی جینیم قبل القلب اور نہایت درجہ کے خدا ترس، رعب دار اور المر فاكدا لجوابر في من قب سيد مبدالقار في المنظمة الم متجاب الدعوات مخض تھے آپ کے چبرے سے مکارم اخلاق عیاں تھے آپ کا پیپنہ خوشبو دارتھا آپ برائی ہے دور تھے آپ مقبولِ بارگاہِ الّٰہی تھے جب کوئی محارم الٰہی کی برمتی کرتا تو آپ نهایت مختی سے اس پرگرفت کرتے آپ اپ نفس کے لئے بھی خدے نہ کرتے اور نہ جھی رضائے البی کے سوا آپ کسی کی مدد کرتے سائل کو آپ اپنا کوئی کپٹر ای کیول نہ دے دیتے مگراہے آپ بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تو فیق و تائیرالٹی آپ کے ساتھ تھی علم آپ کا مر بی و مذہب اور قرب الٹی آپ کا اتالیق اور حضورآ پ کاخز انه اورمعرفت آپ کا تعویذ اور کلام آپ کا شیر اورنظر آپ کا سفیر اور ، نس آپ کا مصاحب اور بسط آپ کی جان اور رائتی آپ کاعلم اور فتو حات روحانی تبكى يوجى اورحكم آب كاپيشاه رذكرآب كاوز يراورفكر آپ كافسانه گواور مكاشفه آپ َى غَذَا أُورِ مِثْنَا مِهِ آپِ كَي شَفَا أُور آ دابِ شريعت آپِ كَا ظَاہِر أُور أُوصاف وأسرار حقيقت آپ كاباطن تها۔

## آپ کا شیطان کود یکھنااوراس کے مکرے آپ کامحفوظ رہنا

آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ موی بڑھؤیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ ماجد کو کہتے سنا کہ آپ اپنی بعض سیاحت میں ایک روز کسی ایے جنگل کی طرف اللہ ماجد کو کہتے سنا کہ آپ اپنی بعض سیاحت میں ایک روز تک و ہیں رہے جتی کہ آپ پر پیکھرتری میکی بیاس کا از حد غطبہ بوا پیر آپ کے سر پرایک بدلی کا مکڑا آیا اس سے آپ پر پیکھرتری میکی جس سے آپ سیراب ہو گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا: پھر مجھے ایک روشی وار صورت دکھائی دی جس سے آسان کے کنارے روشن ہو گئے اس صورت سے مجھے یہ آواز سنائی دی کے عبدالقاور! میں تمہارارب ہوں میں نے تمام حرام با تیں تم پر حلال آوان کی معدوم ہوگئی اور ووصورت دھوئیں کی شبید دکھائی دی جراس صورت سے مور سے دھوئیں کی شبید دکھائی دیے گئی پھراس صورت سے میر سے روشن معدوم ہوگئی اور ووصورت دھوئیں کی شبید دکھائی دیے گئی پھراس صورت سے میر سے میر نے بیآ واز کی کہ عبدالقاور! تم نے اسے علم اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میر سے میں نے بیآ واز کی کہ عبدالقاور! تم نے اسے علم اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میر سے میں نے بیآ واز کی کہ عبدالقاور! تم نے اسے علم اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میر سے میں نے بیآ واز کی کہ عبدالقاور! تم نے اسے علم اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میر سے میں نے بیآ واز کی کہ عبدالقاور! تم نے اسے علم اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میر سے میں نے بیآ واز کی کہ عبدالقاور! تم نے اسے علم اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میر سے میں نے بیآ واز کی کہ عبدالقاور! تم نے اسے علم اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میر سے میں سے بیآ واز کی کہ عبدالقاور! تم

#### آپکاطریقه

شیخ علی بن ادر ایس یعقو بی بیان کرتے ہیں کہ شیخ علی بن بیتی ہے آپ کا طریقہ در یافت کیا گیا ہیں اس وقت آپ کے پاس موجود تھا انہوں نے بیان کیا کہ دعنرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے گاقدم تفویض اور موافقت پر تھا اور اپنی قوت وطافت پر تھی است نہر کے ۔ تجرید وقو حید تفرید باحضور بوقت عبود بت باسرقائم مقام عبد بت نہ بشنے و نہ برائے شے آپ کا طریقہ تھا آپ کی عبود بت مطالعہ جمع میں گانی ربوبیت سے مؤید تھی آپ مصاحبت تفرقہ ہے تھی۔ مصاحبت تفرقہ ہے تھی۔

شخ عدى بن ابوالبركات صحر بن مسافر بيان كرتے بيل كه بيل في الب والد الب البول في بيان كيا كه مير عم بزرگوار سے حضرت شخ عبدالقاور جياؤن البيد كاطريقة دريافت كيا گياتو ميل الل وقت آپ كى خدمت ميل حاضرتما آپ في فرمايا: "الذبول تحت فجادى الاقدام بيوافقة القلب والروح واتحاد الباطن والظاهر ونسيانا خه عن صفات النفس مع الغيبه عن دوية النفع والضر والقرب والبعد" يعني آپ كاظرايقه برمقام برفروتن اورآپ والنفع والور و العدت نكل الباطن وروح اورفا بروباطن ايك تما آپ صفات في وضرراورقرب و بعدت نكل كرمقام فيبت ميل بينج بوتے تھے۔

خلیل بن احمد الصرصری بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیخ بقابت بطوے سناوہ بیان کرتے تھے کہ قول ونعل کا اورنفس و وقت کا متحدر بہنا اخلاص وتشکیم ( رضا ) اختیار کرنا وی قائد الجوابر فی مناقب سدّ عبد القادر عیات کی الم الله و القادر عیات کی است می دونت و بر لحظه و بر حال می موافق کتاب الله وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بر وقت و بر لحظه و بر حال می موافق ربنا اور تقرب الی الله می زیاد و ہونا آپ کا طریقه تھا۔

شخ ابوسعید قیلوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلائی ہے کہ کا مقام مع اللہ و فی اللہ وباللہ جس کے سامنے بڑی بڑی ہوئ قو تیں برکارتھیں آپ بہت سے متقدیمن میں سے سبقت لے کرا لیے مقام پر پہنچ تھے کہ جہاں تزل ممکن نہیں خدائے تعالیٰ نے آپ کی تین وقد قیق کی وجہ ہے آپ کواکی بہت بڑے زبر دست مقام پر بہنجایا تھا۔

شیخ مظفر بن منصور بن مبارک واسطی معروف به حداد بیان کرنے ہیں که جب میں عالم شباب میں تھا تو میں اس وقت ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ حضرت شخ عبدالقادر جيلاني عليه الرحمة كى خدمت ميل گيامير بسماتهداس وقت ايك كتاب تحي جو ك علوم روحانيا ورمسائل فلسفه يرمشمل هي جب بهم لوگ آپ كے پاس جا كر بين گئے تو قبل ان کے کہ آپ میری کتاب دیکھیں یااس کی نسبت مجھ سے پچھ دریافت کیا ہوآپ نے فرمایا: تمباری یہ کتاب تمبارے لئے اچھار فی نہیں ہے، تم اٹھ کراہے دھوڈ الوجی نے تصد کیا کہ میں آپ کے پاس جا کر کہیں ذال دوں پھراہے اپنے پاس نہ رکھوں تا کہیں آپ کی خفکی کا باعث نہ ہواس کتاب ہے محبت کی وجہ سے میرااہے دھونے کو ئی نہ جا بااس کے بعض بعض مسائل اور احکام میرے ذہن نشین بھی تھے میں اس نیت ے اٹھنا جا بتا تھا کہ آپ نے میری طرف تعجب کی نگاہ ہے دیکھا اور میں اٹھونہ سکا گویا میں کی چیزے بندھ رہاتھا پھرآپ نے فرمایا: کہاں ہے وہ تمباری کتا ہے؟ لاؤ مجھے دو میں نے اس کتاب کو نکالا اوراہے کھول کر دیکھا تو وہ صرف سادے کاغذیتے میں نے اے آپ کو دے دیا آپ نے اس پر اپٹا دست مبارک پھیر کر فرمایا: بیابن ضریس کی کتاب فضائل القرآن ہے۔اور مجھےواپس دے دی میں نے دیکھا تو و واہن ضرایس کی کتا ب نشائل القرآن ہے اور ایک نہایت عمد و خط میں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ

ور الما بوابر في مناقب ميز عبد الكار وي المنافق المنافقة نے جھے نے مایا: جو بات کرتمہاری زبان پرنہیں مگرول میں ہے تم اس سے توبہ کرنی عاہے ہومی نے کہا بیشک معزت میں اس سے قوبر کرنا جا ہتا ہوں آب نے فر مایا: اجھا اللويس الفاتوجو كجدمهاك قلفه احكام روحانيات مجعه ياديته وهسب ميراء بن ے فکل کے اور میر ایاطن الیابو گیا کہ کویا کھی ش فے الن کا خیال تک تبیس کیا تھا۔ انہیں نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت تكيدلگائے بيٹے ہوئے تھے آپ سے اس وقت ایک بزرگ كا جواس وقت كرامات وعبادات من مشبور ومعروف تھے نام لے كربيان كيا گيا كدوہ كہتے ہیں كہ میں حضرت یونس تبی الله علیہ السؤام کے مقام ہے بھی گزر چکا ہول تو یہ من کر آپ کا جره مبارك مرخ بوكيا اورائح كربيغ صحة اورتك باتحد من الح زاات ما من ذال ديا اور فرمایا: مجھے معلوم سے عفریب ان کی روح برواز کرنے والی ہے ہم لوگ جلدی سے ان كى طرف رواند ہوئے جب وہال منج تو ان كى روح برواز كر يكي تھى اس سے بيلے یہ بزرگ بالکل میچے وتندرست تھے۔ کوئی بیاری اور د کھ در دالاحی نبیس بواتھا اس کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ اچھی حالت میں ہیں میں نے ان سے او جھا! کہ خداع تعالی تے تم سے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا: کہ اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا ور اسيخ ني حضرت يونس عليه السلام سے مير الكلمه مجھے والا ويا ال بات ميں خدائے تعالى كنزويك حفرت يونس عليه السلام مير الشفيع بنه يغرض! آپ كى بركت سے شر نے بہت فائدہ انتحایا۔ شيخ عبدالرحمٰن بن البوالحن على بطالحي الرفاعي بيان كرت بي كه جب من بغداد كيا تو حضرت شيخ عبدالقا در جيلاني مينيه كي خدمت اقدل مين بهي عاضر موادور جسب آپ کے حال اور آپ کی قراغت تھی وغیرہ کے علاوہ آپ کے دیگر حالات کو میں نے و يكها تو من جيران رو گيا جب وايس آيا اوراسية مامول بزرگواركواس كي اطلاح دي تووه فرمانے لگے کداے میرے فرزندا حضرت شیخ عبدالقادر جیسی قبت کس کونصیب ہے؟

اورجس حال پر کدوہ بین کون روسکتا ہے اور جہاں تک کدوہ پنچے بین کون پہنچ سکتا ہے۔
ابوجس حال پر کدوہ بین کون روسکتا ہے اور جہاں تک کدوہ پنچے بین کون پہنچ سکتا ہے۔
ابوجر حسن نے بیان کیا کہ میں نے شخ علی قرشی کو بیان کرتے سنا کہ وہ ایک خض سے کبدر ہے تھے کہ اگرتم حضرت شخ عبدالقادر جیلانی بیٹ کود یکھتے تو گویاتم ایک ایسٹین کود یکھتے کہ جس نے اپنی بروردگار کی راہ میں اپنی ساری تو حد تھا اور آپ کی تحقیق ظاہرا و باطنا شریعت تھی اور فرا غت بلکی اور بستی فائی ومشاہدہ الی آپ کا وصف تھا آپ ایسے مقام بر میں اغیار کو پر شے کہ جبال شک وشبہ کو مطلقا گنجائش نہ تھی اور نہ آپ کے مقام سر میں اغیار کو بہتر نے کہ مو تن مل سکتا تھی اور نہ قلب میں کسی تھی میں بریشانی ممکن تھی ملکوت ا کر آپ بھتے کہ وہ تیا تھی اور ملک اعتمام سر میں اغیار کو بہتر نے کہ مو تن مل سکتا تھی اور نہ قلب میں کسی تھی کی پریشانی ممکن تھی ملکوت ا کر آپ بھتے دو گیا تھی اور ملک اعظم آپ کے قدموں کے نیچے تھا۔

البتار المستقی المید الماری المید ا

حفرت شیخ عبدالقادر جیلانی جینی فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد میں رسول الغد بھی کود یکھا میں اس وقت تخت پر جیٹا ہوا تھا اور آپ سوار تھے اور آپ کی ایک جنب سے دوسری جانب حفرت موکی علیہ السلام تھے آپ نے فرمایا: موکی تمہاری امت میں بھی کوئی الیا شخص ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں پھر جناب سرور کا نکات علیہ السلام تو والسلام نے مجھ سے فرمایا: عبدالتی ورا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ السلام قات والسلام نے مجھ سے فرمایا: عبدالتی ورا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت ہوا تی نام میں اس وقت ہوا تی نام میں حاضر ہوا آپ اس وقت ہوا تی نام میں اس وقت ہوا تی نام ہو کھے ضلعت

کی مقائد الجواہر فی مناقب تدعبد القادر بھٹی کی کھی کی سی المالی المالیوں ہے۔ پہنا یا اور فرما یا یہ میں نے میرے مند میں بہنا یا ہے پھر آپ نے میرے مند میں بہنا یا ہے پھر آپ نے میرے مند میں بہنا یا ہے پھر آپ نے میرے مند میں تمین دفعہ تھتکارااور مجھے اپنی جگہ واپس کر دیا اس کے بعد منبر پر بیٹھ کر میں مندرجہ ذیل اشعار پڑھنے لگا۔

ما شربها ف ی کل دیسر و بیعة واظهر للعشاق دیسنی و مذهبی هرایک دیروکنیسه میں جا کرعشق الهی کا جام پیول گااورتمام عشاق پراپنا دین و مذہب ظاہر کرول گا۔

> واضرب فوق السطح بالدف حلوةً لكاساتها لا في الزوايات مخبتي

میں سب کے سامنے بالا خانہ پر بیٹھ کرنو بت بیجا کراس کا اعلان کروں گا اورکونوں میں بیٹھ کرخود ہی بی لوں گا۔

خصر الحسینی الموصلی نے بیان کیا ہے کہ میں نے شیخ تصنیب البان موصلی سے سنا کد آپ فرمایا کرتے تھے کہ حصرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیسیاس وقت اہلِ طریقت و محبت کے پیشوا،سالکوں کے مقتدا،امام صدیقین، حجة العارفین وصدرالمربین ہیں۔

## آپكا قَدَمِي هٰذِهِ عَلَى رَقُبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ كَهْنَا

حافظ ابوالعزعبد المغیث بن حرب البغد ادی نے بیان کیا ہے کہ ہم لوگ حضرت شخ عبد القادر جیلانی بیسید کی اس مجلس میں کہ جس میں آپ نے ''قَدَمِی هٰذِهِ عَلَی رُفْیَةِ کُلِّ وَلِی اللهِ '' فر بایا ہے حاضر شخ آپ کی بیملس آپ سے ' ہمان خان نیس جو کہ بغداد کے محلّہ صلبہ میں واقع تھا منعقد ہوئی تھی اس مجلس میں ہمارے سواعراق کے عموماً تمام مشاکخ موجود شخ جن میں ہے بعض مشاکخین کے اسائے گرامی ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ شخ علی بن البیتی میں ہے بعض مشاکخین کے اسائے گرامی ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ شخ علی بن البیتی میں ہے بعض مشاکخین البیمی البیمی میں ہے بعض مشاکخین کے اسائے گرامی ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ شخ علی بن البیمی میں ہے بعض مشاکخین او الجیب السہ وردی میں ہے شخ بھی ایک بھی ایک البیمی میں البیمی میں البیمی میں البیمی میں البیمی البیمی

ولا كما لجوابر في مناقب سدّعبدالقادر بن الله المحالي المحالي المحالية المحا ابوالكرام بيهيد بينيخ ابوعمر وعثان القرشي ميهيد بينخ مكارم الاكبر ميهيد بيخ مطرو جاكير في الرقش خليفه بن موى الاكبر مينية، شخ صديق بن محد البغد ادى مينيد، شخ يجي الرتعش بيه يضخ ضياء الدين ابراهيم الحوفي مينيه، ينخ ابوعبدالله محمد القرزويني مينيد، شخ ابوعمرو عَنَانَ البطائحي بهيئية، شيخ قضيب البنان بيهيد، شيخ ابو العباس احمد اليماني بيهيديه شيخ الوالعباس احمد القزويني بينية، ان كَ شاكر دشيخ را وُو (بينما ذينج گانه مكه معظمه مين يز ها كرتے تھے۔) شيخ ابوعبدالله محمد الخاص مينية، شيخ ابوعمرعثان العراقی الشو کی میں بیان کیا جاتا ہے کہ بیدرجال الخیب سیارہ (سیر کنندہ) سے تھے۔ شیخ سلطان المزین میں ہے۔ الوبكر الشبياني ميسية شخ ابوالعباس احمد بن الاستاذ ميسية مشخ ابومحد الكون سج ميسة وشخ مبارك الحمير ى مينيد، شيخ ابوالبركات ميهيد، شيخ عبدالقادر البغد ادى مينيد، شيخ ابوسعود العطار مبيلة، شيخ ابوعبدالله الأداني مبيليه، شيخ ابوالقاسم البز ار مُبيئيه، شيخ شهاب عمر السهر وردى نميسيم شنخ ابوالنقا البقال نيسيه بشنخ ابوحتنص الغزالي ميسيه بشخ ابومجمه الفارى المنه شخ ابو محمد اليعقو بي سينيه شخ الو مفص الكيماني مينية ، شخ ابو بكر المزين مينيه ، شخ جميل صاحب الخطو ة والزعقه جيئية، ﷺ ابوعمر والصريفيني مينييه، ﷺ ابوالحسن الجوي مينييه، ﷺ ابومحمد الحریمی میسید، قاصنی ابویعلی الفراء بیشید مندرجه بالامشائخ کےعلاوہ اور بھی دیگر ·شائخ موجود تھے آپ ان مب کے روبر ووعظ فر مارہے تھے ای وقت آپ نے بیکھی فَهِ مَا يَا "فَدَمِنَى هَذِهِ عَلَى رَقُبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ" (مِبراية قدم برايك ولى اللَّه ك كرون ی ہے) یہ کن کرشنے علی بن البیتی ہے اسلام اور تخت کے پاس جا کرآپ کا قدم اپنی گردن پر کھالیااس کے بعدتمام حاضرین نے آ گے بڑھ کراپنی گرونیں جھکاویں۔ شیخ عدی بن البر کات صحر بین صحر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے عم بزرگ شخ عدی بن مسافر میں ہے یو چھا کہ اس سے پہلے بجز حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میں كَ اور بهى مشاكَّ مِين سي كن في "قَدَمِني هنذه عَلَى رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ" كَها ے؟ آپ نے فرمایا بھیں میں نے بو تھا، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس

و المالجوابرني مناقب سدّعبدالقادر الله المالية ے محض مقام فردیت مراد ہے میں نے کہا: کیا ہر زمانہ میں فرد ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں مر بجز حصرت شخ عبدالقادر جیلانی میں کے اور کسی فردکواس کے کہنے کا حکم مبیں ہوا پھر میں نے عرض کیا کیا آپ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے قرمایا: ہاں! وہ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے اور تمام اولیاء نے اپنے سر جھکائے دیکھوفرشتوں نے بھی حضرت آ دم علیہ السلام کوسجدہ تب ہی کیا جب کہ خدائے تعالیٰ

نے انبیں حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ کرنے کا تھم دیا۔ شخ بقابن بطونے بیان کیا ہے کہ ابراہیم الاغرب بن اشیخ ابی الحسن علی الرفاعی

البطائحي ہے ہیں کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے میرے ماموں سیدی شیخ احمد الرفاعي بي جيما: كه حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني مينياني جو" فَدَمِي هاذه عَلَى رَقْيَةِ كُلِّ وَلِي اللَّهِ" كَهاجِة كياآپاس ك كني رامور ت يانيس؟ آپ

نے فر مایا: بے شک وہ اس کے کہنے پر مامور تھے۔ من ابو بكر ہوار مين سے باساد بيان كيا گيا ہے كدايك روز انہول نے اين

مریدوں سے بیان کیا کہ عنقریب عراق میں ایک مجمی شخص جو کہ خدائے تعالیٰ کے اور لوگوں کے نز دیک مرتبہ عالی رکھتا ہوگا ظاہر ہو کر بغداد میں سکونت اختیار کرے گا اور " قَسَمِي هنذِهِ عَسلني رَفْهَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ" كَمِكَا اورتمام اوليائ زمانه اس كَى

چيردي كريں گے۔ شخ ابوالاسلام شہاب الدین احمدین حجر العسقلانی بھیا ہے آپ کے اس فول

" قَدَمِى هَاذِهِ عَلَى رَفْبَةِ كُلِّ وَلِيّ اللهِ " كَمَعَى بِوجْ كَنَ تُوشَخُ مُوصُوف نَ فرمایا: کهاس سے آپ کی کرامات کا بکٹر ت ظاہر ہونا مراد ہے کہ جن کا بجز ناحق پسند مخض کے اور کوئی انکارنہیں کرسکتا۔

کرامت داستدراج کافرق اورآپ کے کرامات کا بنواتر ثابت ہونا المُدكرام في كرامت والتدرائ بمرافر قل راء الماسية ون يول أوا المي ك

اسے استدراج کہتے ہیں۔

اسے استدراج کہتے ہیں۔

اسے استدراج کہتے ہیں۔

اسے استدراج کہتے ہیں۔

اسے کی کرامات ہم تک نہیں پہنچیں۔ باوجود آپ سے خوار قِ عادات وکرامات بکثرت کی کرامات ہم تک نہیں پہنچیں۔ باوجود آپ سے خوار قِ عادات وکرامات بکثرت فاہر ہونے کے آپ ہمیشہ حاضر الحس وذکی فہم ومتمسک بقوا نین شریعت رہے آپ ہمیشہ شریعت کے قدم بقدم چلتے اور دوسروں کواس کی طرف بلاتے رہے، شریعت کی المخالفت سے آپ کو تخت نفرت تھی، باوجود یکہ آپ ہمیشہ عبادات و مجاہدات میں مشغول کہ خالفت سے آپ کو تخت نفرت تھی، باوجود یکہ آپ ہمیشہ عبادات و مجاہدات میں مشغول رہے تھے مگر ساتھ بی آپ اپنا بہت سا وقت لوگوں کے ساتھ بھی خرچ کرتے رہے گئے آپ سا حب اولا دواز واج بھی تھے تو پھر جس شخص میں یہ تمام اوصاف جمع ہوں اس کے صاحب اولا دواز واج بھی کیا شکہ ہوسکتا ہے، قطع نظر اس کے خوار ق عادات کا خاہر ہونا صاحب شریعت علی صاحبہا الصلوق و والسلام کی بھی صفت ہے اس لئے آپ خاہر ہونا صاحب شریعت علی ماجبہا الصلوق و السلام کی بھی صفت ہے اس لئے آپ خاہر ہونا صاحب شریعت علی ماجبہا الصلوق و السلام کی بھی صفت ہے اس لئے آپ خاہر ہونا صاحب شریعت علی ماجبہا الصلوق و السلام کی بھی صفت ہے اس لئے آپ خان میں میں شریعت علی رَفّیَة کُلِّ وَلِیِّ اللّٰهِ "کہا۔

خاہر ہونا صاحب شریعت علی رَفْیَة کُلِّ وَلِیِّ اللّٰهِ "کہا۔

خاہر ہونا صاحب شریعت علی رَفْیَة کُلِّ وَلِیِّ اللّٰهِ "کہا۔

خاہر ہونا صاحب نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کے دور کے دور قلمہ علا کی قیم کُمْ اللّٰہ وسوف نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کے دور کے دور قلمہ علا کو قیم کُمُنْ کُمُنْ وَ کُمُنْ کُمْ کُمُنْ کُمُنْ مُنْ مُنْ فَالْمَا کُمْ کُمْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمْ کُمْ کُمُنْ کُمْ کُمُنْ کُمْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمْ کُمُنْ کُمْنَا کُمُنْ ک

شخ موصوف نے بی بھی بیان کیا ہے کہ آپ کے "قَدَمِی هاذِه عَلی رَقْبَة کُلِّ وَلِسِی الْسَلْسِهِ" کہنے کی بہی وجہ ہے کہ آپ کے زمانہ میں ایسا کو کی شخص نہیں تھا کہ ایستر جمہ ہے اللہ کتاب کا افاظ لا بعد ف فی عصرہ من کان بساویہ ، اس ہے تابت ہے کہ ارشاد

ے وہ اسب بہ بہت کے اور ایک اس سے خار من ہیں جیسا کرتھر کے فر مائی ہے اور ایک سے خار من ہیں جیسا کرتھر کے فر مائی ہے اس سے خار من ہیں جیسا کرتھر کے فر مائی ہے امام روفی تبدی وہ الف عالی بیتو نے مکتوبات اللم موفی جداول کے جو اور الف عالی بیتو نے مکتوبات شریف جداول کے جاویل تو صحابہ شریف جداول کو جو اور الله میں واقع کے جاویل تو صحابہ کرا میں اور اللہ میں اور اللہ کے جاویل تو صحابہ کرا میں اللہ میں اللہ کی جو مجشر کریں اس میں کر فضیلت الازم آئے گی جو مجشر بیتوں ہو آئی ہے اور آخرین میں سے امام مبدی پر فضیلت الازم آئے گی جو مجشر بیتوں ہو آئی ہے اور آخرین میں سے امام مبدی پر فضیلت الازم آئے گی جو مجشر بیتوں ہے تا ہے گئی ہو مجشر بیتوں ہو تا ہے گئی ہو مجشر بیتوں ہو تا ہے گئی ہو تا ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو تا

ولا الما الموارق مناقب مير عبد القادر الما الما يله موسكا عرض! آپ كاس قول س آپ ك مندرجه بالا صفات ميس آپ كا بهم پله موسكا عرض! آپ كاس قول س آپ ك اس قول س آپ ك تعظيم و تكريم عصور به اور در حقیقت آپ تعظیم و تكريم ك مستحق و سز اوار بهی س س و الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ الله صبراطٍ مُسْتَقِيْمٍ " خدا ئ تعالى جه جا بتا ب داو دراست ير لے جا تا ہے۔

# "قَدَمِي هٰذِهِ عَلَى رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ" كَايِامْعَىٰ بِن؟

یان کیا گیاہے کوقدم کے یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں بیل بلکہ یہاں پراس کے مجازی معنی مراد ہیں چنانچ شان ادب بھی ای کی متقصی ہے۔قدم ہے مجاز اطریقہ بھی مراد ہوتا ہے جسیا کہ کہاجا تا ہے فلان علی قدم حصید ای طریقه حصید آو عباد بھی عظیم او نحو ذلك یعنی فلاں شخص قدم مید پر ہے بعنی طریقہ حمید پر ہے بعنی مطریقہ حمید پر ہے باس قسم کے مطریقہ حمید پر ہے تو اس معنی المراد ہوتے ہیں تواب آپ کے قول "قدیمی هذہ علی رَقْبَة مُحلِ وَ لِنِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّ

اول: بیر که رعایت ادب ملحوظ رکھنا ایک ضروری امر ہے کیونکہ طریقت اس پر مبنی ہے جسیا کہ حضرت جنید بغدادی میں ایک خاص کی طرف اشار دکیا ہے۔

دوم: یہ کہ یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ آپ جیسے عارف و کامل کے کلام کو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ نمونہ پرمحمول کرنا چاہئے جیسا کہ ہم او پرتقر برکر آئے ہیں بعض لوگوں نے بجائے قدمی یے قادمی وغیرہ کہا ہے سواس کے معنی خدا ہی کومعلوم بین جومعنی کے خاہر و متبادر تھے وہ ہم نے بیان کئے ہیں باتی خفیات و کنایات کوخدا ہی



اللّٰهِ کے کہنے کی خبردینا

شیخ مطربیان کرتے ہیں کہ میں بمقام قلمینیا ایک روزشخ ابوالوفاء کی خدمت میں حاضر تھااس وقت آپ نے مجھ سے فر مایا: کہ مطر جاؤ دروازہ بند کر دواور ایک عجمی نو جوان جومیرے پاس آنا چاہتے ہیں انہیں میرے پاس نہ آنے دومیں اٹھ کر گیا تو میں نے دیکھا كد حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني تشريف لائے ہيں اور آپ كے پاس آنا جا ہے ہيں۔ شيخ موصوف نے اندرآنے کی اجازت جا ہی مگرآپ نے انہیں اجازت نہیں دی اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ ایک بے چینی کے عالم میں مہلنے لگے پھرتھوڑی دیر بعد آپ نے شخ موصوف کو اندرآنے کی اجازت دیدی۔ شخ موصوف اندرتشریف لائے جب آپ نے انہیں دیکھاتو آپ نے دس یانچ قدم آگے بڑھ کریٹنے مصوف سے معانقہ کیا اور فرمایا کہ 🖟 میں نے آپ کواندر تشریف لانے سے اس لئے نہیں منع کیا تھا کہ میں آپ کے مرتبدے واقف نبیں ہوں بلکہ صرف آپ سے خوف کھا کراندرآنے سے مانع ہواتھا مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ مجھ سے مستفید ہول گے ادر میں آپ سے مستفید ہول گاتو بھر میں آپ سے بے خوف ہو گیارضی اللہ عنہم ورضی عنا بہم۔

پ سببہ عبد الرحمٰن الطفونجی نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بھتے مارے شیخ عبدالقادر جیلانی بھتے مارے شیخ تاج العارفین شیخ ابوالوفاء کی خدمت بابر کت میں تشریف لایا کرتے تھے شیخ عبدالقادر جیلانی بہتے اس وقت عالم شباب میں تھے آپ جب ہمارے شیخ موصوف کی خدمت میں تشریف لاتے تو شیخ موصوف ان کی تعظیم کے لئے اٹھتے اور ماضرین ہے بھی فرماتے کہ ولی اللہ کی تعظیم کے لئے اٹھوبعض اوقات آپ دی پانچ حاضرین ہے بھی فرماتے کہ ولی اللہ کی تعظیم کے لئے اٹھوبعض اوقات آپ دی پانچ قدم آپ کے استقبال کے لئے بھی آگے بڑھتے ، ایک دفعہ لوگوں نے آپ کے اس وقت میں جوگا موقات آپ کے اس وقت میں ہوگا کہ بینو جوان ایک عظیم الثان شخص ہوگا درجہ تعظیم الثان شخص ہوگا

کی طائد الجواہر فی مناقب سیّد عبد القادر بی شیخی کی کھی اللہ ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا تو ہر خاص و عام اس کی طرف رجوع کرے گا اس وقت ہمارے شیخ موصوف نے یہ بھی فر مایا کہ گو بغداد میں میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک جمع کثیر میں ''فَدَمِد علی دَفْرَیَة کُلِّ وَلِیّ اللّٰہ'' کہدرہ ہیں وہ اپنا اس جمع کثیر میں ''فَدَمِد علی دَفْرَیَة کُلِّ وَلِیّ اللّٰہ'' کہدرہ ہیں وہ اپنا اس جمع کثیر میں حق بجانب ہوں گے اور تمام اولیائے وقت کی گردنیں ان کے سامنے نیک ہوں گی یہ ان کے سامنے نیک ہوں گی یہ ان کا یہ وقت ہوں گے تم میں سے جوکوئی ان کا یہ وقت پالے وقت ہوں گے تم میں سے جوکوئی ان کا یہ وقت پالے قالے سے جوکوئی ان کا یہ وقت پالے وقت ہوں گے تم میں سے جوکوئی ان کا یہ وقت پالے قالے سے جوکوئی ان کا یہ وقت پالے قالے کے اور تمام کر لے۔

ایک وقت بین اسلم بن نعمة السرو جی ہے کسی نے پوچھا: کہ اس وقت قطب وقت کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: کہ قطب وقت اس وقت مکہ میں جیں اور ابھی وہ او گول پر مخفی ہیں۔ انہیں صالحین کے سواا ور کوئی نہیں پہچا نتا اور عراق کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ عنقریب ایک نوجوان مجمی شخص کہ جن کا نام عبدالقادر ہوگا اور کرامات وخوار آ عادات ان ہے بکثر ت ظاہر ہول گے بہی غوث وقطب ہیں کہ جو مجمئ عام میں "فَدَهِمِی ها نِدِه عَالَی دَقْیَة مُحلِّ وَلِیّ اللّٰهِ" کہیں گے اور اپنائی قول میں آت بجانب ہوں گے خدائے تعالی ان کی ذات بابرکات اور ان کی کرامات سے لوگوں کو نفع بہنچائے گا۔

شخ علی بن ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے شخ شخ ابوالوفا ہتخت پر بیشے ہوئے لوگوں سے ہم محن جے کہ اسے میں آپ کی خدمت میں دھزت شخ عبدالقادر جیلانی ہوئے تشریف لائے آپ اس وقت خاموش ہو گئے اور شخ موصوف کومجلس سے نکال دیا گیا آپ پھر حاضرین سے نکال دیا گیا آپ پھر حاضرین سے خاطب ہو گئے شخ موصوف دوبارہ تشریف لائے اور آپ نے قطع کلام کرکے شخ موصوف کو پھرنکلوادیا اور پھر بدستورلوگوں کی طرف مخاطب ہوئے شخ موصوف تیسری موحوف تیسری اور آپ کی پیشانی چوی اور حاضرین سے انر کرشن موصوف سے معانقہ کیا اور آپ کی بیشانی چوی اور حاضرین سے فر مایا: کہ اہلِ بغداد ولی اللہ کی تعظیم کے گئے اور آپ کی بیشانی چوی اور حاضرین سے فر مایا: کہ اہلِ بغداد ولی اللہ کی تعظیم کے گئے

شخ عمرالبز ازنے بیان کیا ہے کہ جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بہتے اس سیج کو جو کہ حضرت شخ ابوالوفاء نے آپ کو دی تھی زمین پر رکھتے تو اس کا ہرا یک دانہ گو صف لگنا تھا اور آپ کی وفات کے بعداس تبیج کوشنخ علی بن ہتی نے لیااور جو کوئی آپ کے اس بیالہ کو جو کہ شخ موصوف نے آپ کو دیا تھا چھوتا تو کند ھے تک اس کا اتھ کا نیٹے لگنا۔

ﷺ ابو محمد بوسف عاقولی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت شیخ عدی بن مسافر سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں گیا تو شیخ موصوف نے احظر سے بو چھا: کر آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں بغداد کا رہنے والے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں بغداد کا رہنے والے ہیں اور شیخ عبدالقادر جیلانی بیستے کے مریدوں میں سے ہوں آپ نے فرمایا، خوب خوب وہ تو قطب وقت ہیں جبکہ انہوں نے "قدیمے" ہائے کہ فرمایا، خوب خوب وہ تو قطب وقت ہیں جبکہ انہوں نے "قدیمے" ہائے کہ کی رقبیة کے کہ فرمایا، خوب خوب کو باتواس وقت تین سواولیا واللہ نے اور سات سور جالی غیب نے کہ جن میں سے بعض زمین پر بیٹھنے والے اور بعض ہوا میں جلنے والے شیمانی گردنیں جن میں سے بعض زمین پر بیٹھنے والے اور بعض ہوا میں جلنے والے شیمانی گردنیں

ل تنا مها وف أن مفيده الأص سايق فات كي طرف اشاره كيا تما ي

۔ میں موسوف بیان کرتے ہیں کہ پھر میں ایک مدت کے بعد شیخ احمد رفاعی کی فیرمت میں حاضر ہوا تو اس وقت شیخ عدی بن مسافر کا مقولہ جو کہ میں نے آپ سے اس وقت شیخ موسوف نے فر مایا: کہ بے شک عدی بن مسافر نے تج اس وقت سنا تھا بیان کیا تو شیخ موسوف نے فر مایا: کہ بے شک عدی بن مسافر نے تج فر مایا

شخ مطرنے شخ موصوف کے اس قول کی تائید کی ہے اور بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کے صاحبز اوے حضرت شخ عبداللہ ہے دریافت کیا کہ جس مجلس میں آپ کے والد ماجد نے "قَدَمِی ھلذہ علی رَقُبَة مُحلِّ وَلِتِی اللّٰهِ" کہا تھا آپ اس مجلس میں موجود شے آپ نے فرمایا: ہاں! میں اس مجلس میں موجود تھا اور بڑے بڑے بچا س اعیان مشارکخ موجود تھے۔

اس کے بعد شیخ مطربیان کرتے ہیں کہ بعدازاں آپ کےصاحبزادے حضرت شیخ عبداللہ اندر مکان میں تشریف لے گئے اور ہم دو تین آ دمی شیخ مکارم وشیخ محجہ الخاص وشیخ احمدالعریٰی باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہے تو اس وقت شیخ مکارم نے فرمایا: کہ میں خدا تعالیٰ کوحاضرونا ظرجان کر کہتا ہوں کہ جس روز آپ نے '' فَدَیمِی ہے جہ عَلیٰ رُقُبَةِ مُکِلِّ وَلِیِّ اللَّهِ'' فرمایا تھا اس روز روئے زمین کے تمام اولیا ، نے مع محد کندکیا کہ

شیخ مطرکہتے ہیں کہ میں نے شیخ مکارم سے پوچھاوہ دس ابدال کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: کہوہ دس ابدال یہ ہیں۔

- (1) شخ بقابن بطو مينية
- (2) شيخ ابوسعيدالقيلو ي جيسية
- (3) شيخ على بن بيتى بيسة
- (4) شخ عدى بن مسافر جين
  - (5) شيخ مویٰ الزولی مینید
- (6) سيخ احمد بن الرفاعي بينية
- (7) يشخ عبدالرحمٰن الطفسو نجى جيئية
  - (8) شيخ الومحمه بقري مينيد
- (9) يتنخ حيات بن قيس الحراني ميسية شنخ
  - (10) ﷺ ابومدين المغربي بيسير

توبین کریشنج محمدالخاص ویشنج احمدالعرین نے کہا: بے شک آپ کج فرماتے ہیں اور میرے برادر مکرم بین عبدالباریشنج عبدالعزیز نے بھی آپ کی تائید کی۔ شائیز و اور میرے برادر مکرم بین عبدالقادر قد وۃ العارفین بین اور میں اقد وۃ العارفین بین اللہ میں کہ جب حضرت بین عبدالقادر جیلانی بیستے نے "قَدَمِی هافیه علی دَفْبَة سُحِلِّ وَلِیّ الله" فرمایا تواس وقت آپ جیلانی بیستے نے "قیلی مور بی تعین اور رسول اللہ سائیل کی طرف ہے آپ کوایک

ور الما الجوابر في منا قب سيّد عبدالقادر رفيات المحلال المحلال المحلال المحلول المحلو

شخ خلیفة الا کبرفر ماتے ہیں کہ میں نے جناب ِسرورِ کا بَنات علیه الصلوٰ ۃ والسلام کوخواب میں دیکھا تو میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! شیخ عبدالقا در جیلائی ن "فَدَمِي هاذِه عَلَى رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ" كَهابَ سِ نِفر مايا: بِشَك انہوں نے بچے کہا ہےاور کیوں نہ کہتے؟ وہ قطب وقت ہیں اور میری تگرانی میں ہیں۔ قدوة العارفين شيخ حيات بن قيس حرافي سيد كي خدمت ميں ايك شخص آن كر تے ہے بیت کاخواستگار ہواشخ موصوف نے اس سے فر مایا بتم پرمیر سے سواکسی اور شخص کا نشان معلوم ہوتا ہے اس نے کہا: بے شک میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مینید کا نام لیواہوں مگر مجھے آپ ہے یا کسی اور ہے خرقہ حاصل نہیں ہے شیخ موصوف نے فر مایا: ہم لوگ بھی عرصہ دراز تک آپ ہی کے سایۂ عاطفت میں رہے ہیں اور آپ ہی کے انہار معرفت سے پیالے بھر بھر کے پئے ہیں آپ کانفس صادق تھا کہ جس سے نور کی شعاعیں اڑ اڑ کر آ فاق میں پہنچتی تھیں اور اہل اللہ حسب مراتب ان شعاعوں \_متنفيد موتے تے جبآپ"قَدَمِي هاذِه عَلَى رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ" كُنِّ پر مامور ہوئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام اولیاء کے دلوں کوان کی گر دنیں جھکانے کی برکت ہے منور کرویا اور ان کے علوم اور حال واحوال میں ترقی کی اس کے بعد آ پ اس جہانِ فانی کو حچھوڑ کرسلف صالحین کی طرح انبیاء وصدیقین وشہداء وصالحین کے ہم قرین ہو گئے۔ اٹلانہ

لیمبریت الیمنی مخاطب بیلی الا نفاس بیان کرتے ہیں کہ شنخ ابوالخیرعطاءالمصر ک نے جب میرامجاہدہ واجتہا دو یکھا تو مجھ ہے کئے کہ میں اولیاءاللہ میں سے س ک الله الجوابر في مناقب سيرعبدالقادر رفائق المنظمة المنظ طرف منسوب ہوں؟ تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ میرے شیخ حضرت شیخ عبدالقادر جيلاني بيسيمين كهجنبول في "فَدَمِيْ هنذه عَلَى رَفْبَة كُلِّ وَلِيّ اللّه" فر مایا ہےاور جب آپ نے بیفر مایا تو اس وفت روئے زمین کے تین سوتیرہ اولیاءاللہ نے اپنی گردنیں جھکا ئیں جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے کہ ستر ہ حرمین شریفین میں اور سائه عراق میں اور چالیس مجم میں اور تمیں ملک بشام میں اور ہیں مصر میں اور ستا کیس مغرب میں اور گیارہ حبشہ میں اور گیارہ سدِّ یاجوج ماجوج میں اور سات بیابان سراندیپ میں اورسینتالیس کوہ قاف میں اور چوہیں جزائر بحرمحیط میں اور کثیر التعداد بزرگول مثلاً شخ عدی بن مسافر بهیده شخ ابوسعید قیلوی بهیده شخ علی بن مبتی بهیده شخ احمد بن رفاعی ، شیخ ابوالقاسم البصری بهیدیه شیخ حیات الحرانی بیسته وغیر بهم نے اس بات كَ شهادت دى ہے كه آپ "فَدَمِيْ هاذِه عَلىٰ رَفْيَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ" كَهَ بِهامور تھے۔علاوہ ازیں جوکوئی اس کا انکار کرے آپ کواس کےمعزول کرنے کا بھی اختیار د یا گیاتھا۔

شیخ موصوف نے میبھی بیان کیا ہے کہ میں نے مشرق ومغرب میں اولیاءاللہ کو اپنی گرون نہیں اپنی گرون نہیں اپنی گرون نہیں اپنی گرون نہیں جھکا تے ویکھا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی گرون نہیں سے جھکا نگی ان میں سے جھکا نگی ان میں سے بعض کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں۔

الرفاعي مينية آپ نے اپناو مينية شيخ ابوسعيدالقيلوي مينية شيخ على بن بيتي مينية شيخ احربن الرفاعي مينية آپ نے اپني گردن جھا کر فرمايا۔ عملی د قبتی لوگول نے دريافت کيا که آپ کيا فرمار ہے ہيں؟ آپ نے فرمايا: اس وقت بغداد ميں حضرت شيخ عبدالقادر جيلانی مينية نے آپ کيا فرمار ہے ہيں؟ آپ اورشخ عبدالقادر جيلانی مينية نے "قَدَمِی هنده عملی دَفْرَة مُحلِّ وَلِي الله هِ" فرمايا ہے اورشخ عبدالرحمٰن الطفونجي مينية آپ ابوالجيب السبر وردي مينية آپ نے گردن جھائي اور عبدالرحمٰن الطفونجي مينية موري الزولي مينية حيات الحرائي مينية ، شيخ ابومجمد بن شيخ ابومجمد

وَ الْمَالِحِوالِمِ فَا مَا قَبِ سِيْرِ عِبِدَالقَادِر مِنْ اللهِ الكرم مُرَاسَةِ مَنْ عَبَانِ بَنِ مِرْ وَقَ مُرِيسَةِ مَنْ ابِوالكرم مُرَاسَةِ مَنْ مَا جَدَالكروى مُرَاسَةِ مَنْ اللهِ الكرم مُرَاسَةِ مَنْ مَا اللهِ الكرم مُرَاسَةِ مَنْ اللهِ الكرم مُراسِة مَنْ اللهِ الكرم مُراسَة مَنْ اللهِ الكرم مُراسَة مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ الكرون المنظر في مُرَاسِة في اللهِ اللهُ اللهُ

جس مجلس میں کہ آپ نے قَدَمِی هٰذِه عَلٰی رَقْبَةِ کُلِّ وَلِیِّ اللّٰهِ فرمایاس میں تمام اولیائے وقت اور رجال الغیب کا حاضر ہونا اور ان ک طرف ہے آپ کومبار کباد سنانا

شخ موصوف يه جمى بيان كرت بين كد جب آپ ني "فَدَمِي هذه عَلَى رَقْبَة فَي وَلِي وَلِي اللّهِ وَ وَاللّهِ وَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا مِنْ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَا مِنْ الللّهُ وَلِلْ اللللّهُ وَلَا مِنْ اللللّهُ وَلَا مِنْ اللللّهُ وَلَا مُنْ اللللّهُ وَلَا مُنْ الللللّهُ وَلَا مُنْ الللللّهُ وَلَا مُنْ الللّهُ وَلّهُ وَلَا مُنْ الللّهُ وَلَا مُنْ الللّهُ وَلَا مُنْ اللللّهُ وَلّهُ وَلَا مُنْ الللللّهُ وَلَا مُنْ الللللّهُ وَلَا مُنْ اللللّهُ وَلَا مُنْ الللللّهُ وَلَا مُنْ الللللّهُ

ببركته ولا يحضرون عنده الامنكسته رء وسهم ولقف الغيبة بين يديه اربعين صفأ كل صف سبعون رجلا وكتب في كفه انه أخذ من الله موثقًا ان لا يمكر به وكانت الملكة تمشى حواليه و عمره عشر سنين و تبشره بالولايتهُ" اے بادشاہ! وامام وفت و قائم بامرالٰہی وارثِ کتاب اللہ وسنت رسول الله سَالِيَامُ اے وہ صحَّص ! که آسمان و زمین گویا اس کا دستر خوان ہے! اور تمام اہل زمانداس کے اہل وعیال اور وہ مخص کہ جس کی وعاہے یانی برستا ہے اور جس کی برکت سے تھنوں میں دودھ اتر تا ہے اور جس کے روبرو اولیاءسر جھکائے ہوئے ہیں اورجس کے پاس رجال غیب کی جالیس صفیں کھڑی ہوئی ہیں جن کی ہرایک صف میں سترستر مرد ہیں اور جس کی ہتھلی میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے عہد لیا ہے کہ وہ میرے ساتھ مکر نہ کرے گا اور جس کی دس سالہ عمر میں فرشتے اس کے اردگر د پھرتے تھے اور اس کی ولایت کی خبر دیتے تھے۔

آ پکے عہد میں د جلہ کا نہایت طغیانی پر ہونا اور آ پکے فر مانے ہے ان کا کم ہونا

ایک وفت کا ذکرہے کہ دریائے دجلہ نہایت طغیانی پر ہوگیا یہاں تک کہ ای کی طغیانی کی وجہ سے اہلِ بغداد کو شخت خوف ہوگیا کہ کہیں وہ اس میں غرق نہ ہوجا کیں اس لئے انہوں نے آپ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوکر التجا کی کہ آپ ان کی مدد کریں آپ اپناعصا و جلہ کی کنارے پرتشریف لائے اور اپناعصا و جلہ کی اصلی حد پرگاڑ کر فر مایا کہ بس یہیں تک رہود جلہ کی طغیانی اسی وقت کم ہوکر پانی اپنی حد پر بہنچ گیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ

## آپ کااپناعصاز مین پر کھڑا کرنااوراس کاروشن ہوجانا

عبداللہ ذیال بیان کرتے ہیں کہ <del>5</del>60ھ کا واقعہ ہے کہ میں ایک وقت شیخ

شیخ ابوالقی محمہ بن از ہرصر فینی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سال تک خدائے تعالیٰ ہے بیدعاما نگتار ہا کہ وہ مجھے رجال انغیب میں ہے کسی بزرگ کی زیارت نصیب کرے تو میں نے ایک شب کوخواب دیکھا کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل میں ہے مزارشریف کی زیارت کرر ہاہوں وہاں پرایک اور بزرگ بھی موجود ہیں مجھے خیال ہوا کہ بیہ بزرگ رجال الغیب ہے ہیں اس کے بعد میں بیدار ہو گیا پر میں نے جا ہا کہ بیداری کی حالت میں ان کی زیارت کروں چنانچے میں اس امید پرحضرت امام احمد بن حنبل ہیں۔ حنبل بڑاللہ کے مزارشریف کی زیارت کرنے آیا اور میں نے انہیں بزرگ کودیکھا جن کی کہ میں ابھی خواب میں زیارت کر چکا تھامیں نے جا ہا کہ جلد زیارت سے فارغ ہو کران بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوؤں گگروہ مجھ سے پہلے فارغ ہوکر واپس آئے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے آیا یہاں تک کہ وہ وجلہ پر آئے اور دجلہ کے دونوں کنارےاس قدر قریب ہو گئے کہ یہ بزرگ اپناایک قدم اس کنارے پراور دوسرااس کنارے پررکھ کر د جلہ ہے پار ہو گئے میں نے اس وقت انہیں قتم دلائی کہ وہ ذراکھبر کر مجھ ہے کچھ ہم بخن ہوں چنانچہ وہ گھہر کرمیری طرف متوجہ ہوئے میں نے ان سے يوچها: كه آپ كاند جب كيا بي انهول نے فرمايا: " حَينِيْ فَا مُسْلِمًا وَّ مَا أَنَا مِنَ

ور الله المراب المراب

آپ کے ایک مرید کابیت المقدس ہے آن کر ہوا میں چلنے سے تائب ہوکر آپ سے طریق محبت سیکھنا

ایک وقت آپ وعظ فرمانے کی غرض سے تخت پر دونق افر وز ہوئے۔ ابھی آپ نے کچھ فر مایانہیں تھا کہ حاضرین وجد میں ہو گئے اور ان پر ایک عجیب حالت طاری ہوئی۔ بعض حاضرین کوخیال ہوا کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فر مایا: کہ میراایک مرید بیت المقدس سے آیا ہوا ہے اور وہاں سے یہاں تک کی کل مسافت اس نے صرف ایک قدم میں طے کی ہاس نے آن کہ میرے ہاتھ پر تو بہ کی آج تم سب اس کے مہمان ہو بعض حاضرین کوخیال گزرا کہ جس شخص کا بیرحال ہواس نے کس بات سے مہمان ہو بعض حاضرین کوخیال گزرا کہ جس شخص کا بیرحال ہواس نے کس بات سے تو بہ کی ہوگئ؟ آپ نے فر مایا: اس نے ہوا میں چلنے سے تو بہ کی ہے اب بیرواپس نہ جائے گا اور میرے پاس بی رہے گا تا کہ میں اسے طریقِ محبت کی تعلیم دوں۔ خود آپ جائے گا اور میرے پاس میں ہوا پر چلا کرتے تھے۔

آپ فر مایا کرتے تھے کہ مس طلوع نہیں ہوتا گرید کہ وہ جھے سلام کرتا ہوا نگلتا ہوات ای طرح سے سال اور مہینے مجھے سلام کرتے ہیں اور تمام واقعات کی مجھے اطلاع دیتے ہیں نیک بخت و بد بخت بھی میر سے سامنے پیش کئے جاتے ہیں میری نظر لوج محفوظ پر ہے اور میں اس کے علوم ومشاہدات کے سمندروں میں غوط لگار ہا ہوں

ولي الجوابر في مناقب يدعبدالقادر ولي المنظمة ا میں نائب رسول اللہ منگھ اور آپ کا وارث اور تم پر جحت ہوں تمام انبیاء ﷺ کے قدم بقدم ہوں آپ نے اپنا کوئی قدم نہیں اٹھایا مگریہ کہ وہاں پر بجز اقدام نبوت کے میں نے اپناقدم رکھامیں ملا تکہوانس وجن کل کا پیشواہوں۔ ا یک د فعد آپ نے اثنائے وعظ میں فر مایا: کہ جب خدائے تعالی سے د عاکر و تو مجھے وسلیہ بنا کر دعا مانگا کرواوراے کل روئے زمین کے باشندو! میرے پاس آ كر مجھ ہے علم طریقت حاصل كرواور اے اہلِ عراق! ميرے نز دیک احوال اس طرح ہے ہیں کہ جس طرح گھر میں لباس لٹکے رہے ہیں کہ جسے جا ہوا تارکر پہن لو توتمهیں جاہے کہتم سلامتی اختیار کروور نہ میں تم پرایک ایسے کشکر کے ساتھ چڑھا کی کروں گا کہ جس کوتم کسی طرح ہے بھی دفعہ نہ کرسکو گے اے فرزند! تم سفر کروگو ایک ہزارسال کا سفر کیوں نہ ہومگر و ہاں بھی تم میری آ واز سنو گے۔ اے فرزند! ولایت کے مدارج یہاں سے یہاں تک نہیں مجھے کئی دفعہ طلعتیں عطا کی گئیں اور تمام انبیاء واولیاءمیری مجلس میں رونق افر وز ہوئے ہیں زندہ اپنے جسموں ہے اور مردہ اپنی روحوں سے اے فرزند! تم قبر میں منکر نگیر سے میرا حال یو چھٹا تو وہ میری

خبردیں گے۔ محبت إلهي

آپ کے خادم ابوالرضیٰ بیان کرتے ہیں کہایک دفعہ آپ نے روح کے متعلق کچھ بیان فرمانا شروع کیا پھرآپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اس کے بعد آپ بھر کھٹرے ہوئے تو آپ نے بیدوشعر پڑھے:

> روحي الفت بحبكم في القدم من قبـل وجـودهـا وهي في العدم

میری روح پہلے ہی ہےتم ہے مانوس ہو چکی تھی جبکہ اس کا وجو دبھی نہ تھا بلكه وه ير ده عدم ميں تھی۔



ھل یہ حسل ہی من بعد عرفانکم ان انسقیل عن طرف ھواکم قدم اب کیا مجھے زیبا ہے کہ تہیں پہچان لینے کے بعد تمہاری محبت کے کوچہ سے اپناقدم ہٹالوں۔

## ایک گویے کا آپ کے ہاتھ پرتائب ہونا

یمی آپ کے خادم ابوالرضیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ ایثار یعنی د دسرے کواینے او پرتر جے دینے کے متعلق کچھ بیان فر مارہے تھے کہا تنے میں آپ نے اویر کو دیکھا اور آپ خاموش ہو گئے پھر آپ نے فرمایا: میں تم سے زیادہ نہیں صرف سودینار کے لئے کہتا ہوں بہت ہے لوگ آپ کے پاس سوسودینار لے کر آئے آپ نے صرف ایک شخص سے لے لئے اور باتی لوگ واپس آئے لوگوں کو تعجب ہوا کہ آپ نے بیسودینارکس واسطےطلب فرمائے ہیں؟اس کے بعد آپ نے مجھے بلا کرفر مایا: کہتم پیمقبرہ شونیزیہ پرلے جاؤ وہاں ایک بوڑ ھا مخص بربط بجار ہا ہوگا اسے بیسود نیار دے دواور میرے پاس لے آؤ میں حسب ارشاد مقبرہ شونیزیہ پر گیا و ہاں پر ایک بوڑ ھاشخص بربط بجار ہاتھا میں نے اسے سلام علیک کیا اور بیسو دینار اسے دے دیئے۔ وہ بیدد مکھ کر چلایا اور بے ہوش ہوکر گر گیا جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے اس سے کہا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تمہیں بلا رہے ہیں ہے خص بربط اپنے کندھے پررکھ کرمیرے ساتھ ہولیا جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے اے اسے زو یک منبر پر بلوا کر اس سے فر مایا: کہتم اپنا جو کچھ قصہ ہے اسے بالنفصيل بيان كرواس نے كہا: كەحضرت ميں اپنى صغرىنى ميں گا تا بجا تا بہت عمدہ تھا اور بہت اشتیاق ہے لوگ میرے گانے کو سنا کرتے تھے جب میں سن کبر کو پہنچا تو لوگوں کا میری طرف التفات بالکل کم ہو گیا اس لئے میں عہد کر کے شہرہے باہرنکل گیا کہاب آئندہ ہے میں مُر دوں کے سوااور کسی کواپنا گانا نہ سناؤں گامیں اس اثناء

ور الدر المحال المار ال

الا رجا قبلبي و نطق لساني

اللی قیامت کے دن کے لئے میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے بجزاس کے کہ دل سے امیر مغفرت رکھتا ہوں اور زبان سے تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔

> قدامك الراجون يبغون المنى واخيبتا ان عدت بالحرمان

کل امیدر کھنے والے تیری درگاہ میں فائز المرام ہوں گےا گر میں محروم رہ جاؤں تو میری بدشمتی پرسخت افسوس ہے۔

> ان كان لا يسرجوك الامحسن فيمن يلوذو يستجير الجاني

اگر صرف نیک لوگ ہی تیری بخشش کے امید وار ہوتے تو گنہگارلوگ کس کے پاس جاکر پناہ لیتے ؟

> شيبى شفيع يوم عرضى اللقا فساك تنقذنى من النيران

میر ابردها پاقیامت کے دن تیری درگاہ میں میراشفیع ہے گا۔امید ہے کہ تو مجھے اس پرنظر کر کے دوزخ ہے بچالے گا۔

میں کھڑا ہوا یہی اشعارِ پڑھ رہاتھا کہ اسے میں آپ کے خادم نے آن کر مجھے بہ دینار دے دیئے اب میں گانے بجانے سے تائب ہوکر خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں

وي قلائد الجوابر في مناقب سيّد عبد القادر وفي في المنظمة المنظ پھراں شخص نے اپنابر بطِ تو ڑ ڈالا اور گانے بجانے سے تا ئب ہو گیا۔ اس دقت آپ نے سب سے مخاطب ہو کر فر مایا: اے فقراء! دیکھو جب کہ اس شخص نے ایک لہو ولعب کی بات میں راست بازی اور سچائی اختیار کی تو خدائے تعالی نے بھی اے اپنے مقاصد میں کامیاب کیا تو اب خیال کرو جوشخص کہ فقر وطریقت اور اینے تمام حال واحوال میں سچائی ہے کام لے اس کا کیا حال ہوگاتم ہر حال میں سچائی اور نیک نیتی اختیار کروادر یا در کھو کہ اگر بید دونوں باتیں نہ ہوتیں تو کسی مخض کوتقرب الی الله بهى نه حاصل موتاد يكهوالله تعالى كيافرما تاب "وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا" جب تم بات کہوتوانصاف کی (لیعنی پیچ بولا کرو) جب آپ نے اس وقت سودینارطلب کئے تصفو چالیس شخص آپ کی خدمت میں سوسودینار لے کر حاضر ہوئے آپ نے صرف ایک شخص سے لے کر باتی لوگوں کو واپس کردیئے یہ گویّا جب تا ئب ہو گیا تو پھران سب لوگوں نے بھی اپنے اپنے دینار ای کودے دیئے بیوا قعہ دیکھ کریا چھخص جاں بحق تشلیم ہوئے۔ شیخ حمادعلیهالرحمة کے مزار پرآپ کا دیر تک ٹھیر کراُن کیلئے وعا مانگنا کیمیائی و بزاز اور ابوالحن علی المعروف بالسقاییان کرتے ہیں کہ 523 ہجری کا واقعہ ہے کہ 27 ذی الحجہ کو چہار شنبہ کے دن ہمارے شخ شیخ عبدالقادر جیلانی میسید قبرستان شونیزیہ کی زیارت کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو اثنائے زیارت میں آ پے حضرت حیاد اللہ باس جیسیا کے مزار پرتشریف لائے اس وقت اور بھی بہت ہے لوگ آپ کے ہمراہ تھے۔ شیخ موصوف کے مزار پرآپ بہت دیر تک کھڑے رہے حتی کہ آنتا ہے کی تپش حدور جہ بڑھ گئ تھی جب آپ یہاں سے واپس ہوئے تو آپ کے چبرے پرنہایت سرورنمایاں ہوا۔لوگوں نے آپ ہے اس کی اور شیخ موصوف کے مزار یرآپ کے زیادہ دیر تک تظہرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: کہ 499ھ کا واقعہ ے کہ ہم اوگ ایک ونت پندر ہویں شعبان کو جمعہ کے روز آپ کے ( یعنی شخ موصوف

ور قلائد الجوامر في مناقب سدعبد القادر في الله المحالية ا کے ) ساتھ جامع الرصافہ میں نماز پڑھنے کی غرض سے بغداد سے نکلے اس وقت آپ ے ساتھ آپ کے دیگر اصحاب بھی موجود تھے جب ہم قنطرة اليھود (يعني یمودیوں کے پل) کے پاس پہنچ تو آپ نے مجھے پانی میں دھکیل دیااس وقت نہایت مردی کے دن تھے جب آپ نے مجھے دھکیلاتو میں بسم الله نویت غسل الجهعه كهتا مواياني مين كود برامين اس وقت صوف كاجبه پينے موئے تھا اور ميري آستین میں ایک جبہ اور د با ہوا تھا میں نے اپنا یہ ہاتھ او نیجا کر لیا تا کہ یہ جبہ نہ جھیگنے پائے آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے بعد میں میں نے پانی میں سے نکل کراپنے جبہ کونچوڑ ا اور پھرآپ کے پیچھے ہولیا مجھے اس وقت سردی ہے تکلیف پینجی آپ کے بعض اصحاب نے مجھے پھر یانی میں دھکیلنا جا ہا تو آپ نے انہیں ڈانٹااور فر مایا کہ میں نے انہیں امتحان کی غرض ہے یانی میں دھکیلاتھا مجھے معلوم ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح ایک نہایت مضبوطآ دي بين-غرض ہے کہ آج میں نے آپ کو (لیعنی شیخ موصوف کو ) حلہ نورانی جو کہ جواہر ہے مرضع تھا پہنے ہوئے اور تاج یا قوتی سر پرر کھے ہوئے ہیروں میں سونے کی تعلین دیئے ہوئے ایک عمدہ صورت میں ویکھا نیز میں نے ویکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں میں سونے ك تكرك لئے ہوئے ہيں مگرآپ كاايك ہاتھ چلتا اورايك بكارے ميں نے آپ ہے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ میں نے تمہیں اس ہاتھ سے یانی میں وصكيلاتها توكياتم جھے اس كى معانى دے سكتے ہوميں نے كہا: ہاں! بے شك ميں آپ کواس کی نسبت معافی دیتا ہوں تو آپ نے مجھ سے فرمایا: اچھا تو تم میرے لئے خدائے تعالیٰ کی جناب میں دعا مانگو کہ وہ میرےاس ہاتھ کو درست کر دے اس لئے

ساتھ ہوکر دعاما نگنے گئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کوقبول فرمائے گھر جب تک کہ خدائے تعالیٰ نے آپ کے دست ِمبارک کو درست نہیں کیا اس وقت تک میں آپ کے لئے

میں اتنی دیر خدائے تعالیٰ ہے دعا ما نگتا ہوا کھڑار ہا یا نچے ہزاراولیاءاللہ اور بھی میرے

وي قلاكدالجوابرني مناقب يدعبدالقادر ولا المنظمة المنظم اس کی جناب میں دعا کرتا رہا چنانچہ خدائے تعالی نے آپ کے دست مبارک کو درست کردیا اورای ہاتھ ہے آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا جس سے آپ کواور مجھے صد درجه خوشنو دی حاصل ہو گی جب بغدا دمیں پی خبرمشہور ہوگئی تو حضرت شیخ حماد الدباس كے اصحاب میں سے بڑے بڑے مشائخ صوفیہ تمع ہوئے كه آپ ہے اس كى حقیقت واصلیت کامطالبہ کریں۔ان بزرگوں کے ساتھ فقراء کی اور بہت می خلقت بھی شریک ہوگئی یہ جملہ مشائخ آپ کے مدرسہ پرتشریف لائے مگرآپ کی عظمت و ہیبت کی وجہ ہے کسی کوآپ کے سامنے بولنے کی جرأت نہیں ہوئی آخرآپ ہی نے ان سے پیش قدمی کرکے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی جماعت میں ہے دوشخصوں کومنتخب کرلیس تا کہ جو م کھے میں نے بیان کیا ہے ان کی زبانی تمہیں اس کی تقیدیق ہوجائے ان جملہ مشاکخ نے پوسف ہدانی نزیل بغداداور شیخ عبدالرحمٰن اللہ وی مقیم بغداد کواس کے لئے منتخب كيا- دونوں مشائخ موصوف اہلِ كشف حاذ ق وصاحب احوالِ فاخرہ يتھے جملہ مشائخ نے ان دونوں بزرگوں کو نتخب کر کے آپ سے کہا کہ آپ کومہلت ہے کہ جمعہ تک آپ ہمیں ان دونوں بزرگوں کی زبانی آپ اپنی اصلیت وحقیقت دریافت کرا دیں آپ نے فر مایا نہیں نہیں یہاں ہے اٹھنے ہے پہلے تہہیں انشاء اللہ میرے قول کی تحقیق ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اپناسر جھکا یا اور آپ کے ساتھ ہی تمام فقراء مشائخ نے بھی اینے سر جھکا دیئے تھے کہاتنے میں مدرسہ کے باہرے تمام فقراء چیخ اٹھے اور پینخ یوسف ہمدانی ننگے پیر دوڑتے ہوئے آئے جس طرح سے کوئی اینے وشمن کی طرف ے بھا گتا ہے اور آپ نے مدرسہ میں آن کرفر مایا کہ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مشاہدہ کرا دیا کہ شیخ حماد رٹائٹؤنے جھے سے فر مایا: کہتم جلدی شیخ عبدالقادر کے مدرسه میں جا کرمشائخ ہے کہہ دو کہ ابومحد شخ عبدالقادر نے میرے متعلق جو کچھ خبر دی ہے سیجے ہے بیا تنا کہہ کرابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اتنے میں شیخ ابومجر عبدالرحمٰن الکر دی بھی تشریف لائے اور جو کچھ کہ شیخ ہمدانی نے بیان کیا تھا وہی انہوں نے بھی المرابران مناقب يدعبدالقادر المرابق المرابران مناقب يدعبدالقادر المرابق المرابع المرابع المرابع الله عنهم و بيان كياس كي معافى ما نكى (رضى الله عنهم و رضى الله عنا بهم)-

رضی اللہ عنا بہم)۔

ہ سے صاحبر اوے شخ عبد الرزاق وشخ عبد الوہاب بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ شخ بھا بن بطو یا نچویں رجب کو جعد کے دن صبح کے وقت ہمارے والد ماجد کے مدرسہ میں تشریف لائے اور ہم سے فرمایا: کہ آج شب کو میں نے دیکھا کہ شخ عبد القادر کے جسم سے ایک بہت بڑی روشی نکل رہی ہے اور اس وقت جس قدر فرشتے کہ زمین پراترے شے سب نے آن کر آپ سے مصافحہ کیا تمام فرشتے آپ کوشاہد و مشہود کے نام سے یاد کرتے ہے آپ کے صاحبر اوے فرماتے ہیں کہم نے آگر آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے آج صلوٰ قالر غائب پڑھی ہے ہیں کہ ہم نے آگر آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے آج صلوٰ قالر غائب پڑھی ہے تو آپ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل اشعار پڑھ کرسنا گے۔

ذانطرت عینی وجوه حبائبی فتلك صلوتی فی لیالی والرغائب نه

جب میری آنکھ اپنے ہم نشینوں کے چہروں کودیکھتی ہے تو بڑی بڑی را توں میں یہی میری نماز ہوتی ہے۔

> وجوه اذا ما اسفرت جمالها اضاء ت لها الالوان من كل جانب

وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ ہے جب حمیکنے لگتے ہیں تو ان کی روشنی ہے کا ئناے کا ہرا کیکہ حصہ روثن ہو جا تا ہے۔

> حرمت الرضى لم اكن باذلا دمى ازا حم شجعان الوغي بالمناكب

میں مقام رضا ہے محروم رہ جاتا اگر پینے کی طرح اپنا خون نہ بہاتا اور میدانِ جنگ کے بہادروں کو چیرتا ہوانکل جاتا



اشق صفوف العساد فین بعیزمة تعلی مجدی فوق تلك المراتب میں عارفول کی صفول کو دلیری ہے پھاڑتا ہوا چلا گیا جس سے میرا مرتبہ ان کے مراتب سے عالی ہوگیا۔

و من لم يوف المحب مايستحقه فداك المذى لم يسات قط ہوجب جس نے محبت ِ الٰہى كاحق جيسا كەچاہئے پوراادانه كياتواس نے اب تك اپنے اوپرے امرِ واجب كونہيں اتارا۔

کسی نے آپ سے بوچھا: کہ مقام ابتداء وانتہاء میں جو حالات آپ کو پیش آئے ہیں انہیں بیان فرمائے تا کہ ہم ان کی پیروی کرسکیں تو آپ نے اس وقت مندرجہذیل اشعار پڑھ کرسنائے۔

انسا داغب فیسمن تقرب وصفه ومساسب لفتی یا لاطف لطفه ومساسب لفتی یا لاطف لطفه مین اس کی طرف مائل ہوں کہ جس کی صفت تقرب ہے اور ہرایک جوانم دکوکداس جیسی مہر بانی کرنی ضروری ہے۔ و مفاوض العشاق فی اسرارهم

من کیل معنی لم یسعنی کشفه جو کهعشاق کا امراز ہےان کی ہرطرح کی آرزوؤں ہے کہ جن کوزبان بیان نہیں کرسکتی واقف ہے۔

قىد كان يىسكولى مزاج شرابيه واليوم يىصىحيىنى لىدييه صوف جس كى شراب محبت كى يو كى تحصى كردين تحى مگرآج اس كے بكثرت واغیب عن رشدی باول نظرة والیوم است جیلیه شم از ف میں ابتداء میں اول نظر ہی میں بے ہوش ہو جاتا تھا اور اب میں اس کی تجلیات کامشاہدہ کرتا ہوں اور اس کے سامنے آتا ہوں۔ آپ کے مقامات اور بید کے مواہب وعطائے الہی ہر مخص کو حاصل ہونا ضروری نہیں

اس کے بعد آپ سے پوچھا: گیا کہ آپ کی طرح سے ہم لوگ بھی نماز پڑھئے میں روزے رکھتے ہیں اور ریاضت و مشقت بھی کرتے ہیں کیکن آپ کے حال و احوال ہے ہمیں بچھ بھی بہرہ یا بی نہیں ہوتی آپ نے فر مایا: کہتم نے ہم ہے اندال میں مقابلہ کیا ہے اس لئے مواہب وعطائے الٰہی میں تم سے مقابلہ کیا جاتا ہے خداتی فتم! جب تک کہ مجھ ہے بینیں کہا گیا کہتم کھاؤاں وقت تک میں نے کھانائبیں کھایا ای طرح سے جب تک مجھ سے منہیں کہا گیا کہم یانی ہواس وقت تک میں لے یانی نہیں بیاای طرح میں نے کوئی کام نہیں کیا جب تک کہ مجھے اس کام کے کرنے کے كئے نه كہا گيا ہوا بتداء ميں جَبَد مجاہدات ورياضات ميں مشغول ربتا تھا تو آيك وقت مُ ذكر ہے كه مجھے نيندغالب ہوئى تو اس وقت ميں نے كسى كو كہتے سنا" يا عبدالقادر ماخئقتك للنوم وقد احييناك ولم تك شيئًا فلا تفضل عنا وانت شيء" کہ اے عبدالقادر! ہم نے حمہیں سونے کے لئے پیدائبیں کیا اور ہم نے حمہیں جباہتم موجود ہی نہ تھاس وقت سے زندہ کیا ہے تواب جبکرتم موجود ہوہم ہے غافل ندر ہو۔ آپ کے خادم ابوالنجا البغد ادی المعروف بالخطاب بیان کرتے، میں کہ ایک

وقت کا ذکر ہے کہ ہمارے ﷺ سیدی عبدالقادر نے دوسو پھائ و ینارقرض ہو گئے تو اس

وي ما كدالجوابر في مناقب ميد عبدالقادر بني تؤكيد ا نیاء میں ایک شخص جے ہم مطلق نہیں پہیا نے تھے بدوں اذن کے آپ کے پاس آیا ہے تخص بہت دیر تک آپ کے پاس میشار ہااس کے بعداس نے آپ کوسونا نکال کرویا ادر کہا کہ بیآ ہے کا قرضہ اتار نے کے لئے ہے چھر پیخص چلا گیااور آپ نے مجھ سے کہا کہ میں جا کر اس ہے کل قرضہ ادا کر دوں میں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت بیکون بزرگ تھے؟ آپ نے فر مایا: کہ میخص صیرفی القدر تھے میں نے پوچھا كه في القدرے كيا مراد ہے؟ آپ نے فر مايا: صرفی القدروہ فرشتہ ہے كہ جے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا قرض ا تارنے کے لئے بھیجا کرتا ہے۔ جلافیڈ آپ کے خادم ابوالرضیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ کے خلوت خانہ کے دروازے کو کھٹ کھٹایا تو مجھے اندر ہے کچھآ وازیں سائی ویں میں درواز ہو کھول کر حجرے کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ حجست پرسے مندرجہ ذیل اشعاب یڑھتے ہوئے میری طرف اترے۔ طافت بكعبة حسنكم اشواقي فسجدت شكرا للجلال الباقي

فسجدت شکرا للجلال الباقی میرے اشتیاق تمہارے حسن کے کعبہ کا طواف کر چکے ہیں اس کئے میں نے خدائے تعالی کا مجد وشکرادا کیا۔

ورمیت فی قبلسی جسمار هواکم بیدالسمنٹی ویبقیت فسی احراقی آرزوؤں کے ہاتھوں نے میرے دل پرتمہاری خواہشوں کے تنگر مارے اور میں ویباہی تزیمار ہا۔ سیکسران عشق لایسزال مولھا

بىالىت شىغىرىسما سقالى الساقى جام مشق كا بيامار وكر بميشه اس پرحريص رہتا ہوں كاش! مجھے ساقى جام

#### 

ایک وقت بارش ہونااور آپ کے فرمانے سے صرف آپ کے مدرسہ سے ہند ہوکراطراف وجوانب میں برہتے رہنا

شخ عدی بن ابوالبرکات بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے اپ عم بزرگوار شخ عدی بن مسافر سے نقل کر کے بیان کیا کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی بڑا تھا الم مجلس ہے ہم کلام سے کم استے میں بارش ہونے گئی آپ نے آسان کی طرف نظرا تھا کر فر مایا: کہ میں تو تیرے لئے لوگوں کو جمع کا بتا ہوں اور تو آئیس مجھیرتا ہے آپ کا یہ کہنا تھا کہ بارش کتر اگر مدرسہ کے اردگر دیری رہی اور صرف آپ کے مدرسہ میں برسنا موقوف ہوگئی اس مقام پر آپ کے چند اشعار نقل کئے گئی جنہیں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

ما فی البصبابة منهل مستعذب الا ولسی فیسه الا له الاطیب وادی عشق میں کوئی ایسی نهرنبیس ہے جو کہ میری نبرِ عشق سے زیادہ لذید و شیریں ہو۔

او فسی السوصال مکانة منحصوصة الا و مسسزلتسی اعسز واقسرب اورندمکان وصال میں کوئی خاص مقام ہے جو کدمیرے مقام وصال ت زیادہ ذکی عزت اور زیادہ قریب ہو۔

وهبت لى الايسام رونىق صفوها ميحلت مناهلها وطاب المشرب مجھزماندنے اس كى روئق اور صفائى كاموقع دياہے جس سے وادى عشق

### المراجوابر فی مناقب سرعبدالقادر الله المراجوابر فی مناقب سرعبدالقادر الله المراجوابر فی المراجوابر فی المراجوا کے یافی نہایت شیریں اور خوش مزہ ہو گئے۔

وغدوت مخطوب الكل كريمة

وغدوت مخطوب الكل كريمة

لا يهتدى فيها اللبيب فيخطب
اورجس عبرايك جوانم دوبام وت ورت نے مجھے پيغام ديا جس ك
طرف كه برك دانشمندكو پيغام بيج كى رہنما كى نہيں ہوكتى۔
انا من رجال لا يخاف جليسهم
انا من رجال لا يخاف جليسهم
ميں ان لوگوں ہوں كہ جن كے نديموں پركوئى خوف نيس زمان خوف
نردہ ہور ہائے مرخ نہيں كه وہ خوفزدہ كوں ہے۔

قسوم لهسم فسي كل مسجد رتبة غسلوية وبسكل جيسش مسركب المامي مهر يمام كرينه

میں ان لوگوں میں ہے ہوں کہ جنہیں ہر فضیلت میں ان کارتبہ عالی اور جرا یک اشکر میں ان کا گز رہے۔

انسا بسلبل الافسراح الملا دوحها طسرب وفسى المعلياء بساز اشهب يمن خوشنو دى كا بلبل مول جب اس كے مرے بھرے درختوں پر بیشتا دول تو اس وقت خوشی ہے پھولانہیں ساتا یا میری مثال بازاھہب كی

اضحت جيوش الحب تحت مشيتي طهوعها ومه المحب تحت مشيتي طهوعها ومههما دمة الايغهرب ملك محبت كالتمام الشكر مير عقبطة الصرف مين بوكر مير المطبع بواليا بي المك محبت كالتمام الشكر مير عقبطة الصرف مين بوكر مير المطبع بواليا بي المكن المان الدين الد

الم المرابوابر في مناقب سند عبدالقادر ولي المرابي المرابوابر في مناقب سند عبدالقادر ولي المرابول المرابوط المرابوط المرابوط المرابوط المرابوط المرابوط المرابوط المرابوط المرابول المر

اضحی الزمان کحله مرقومة تزهوا و نحن لها اطراز المذهب زمانه کی مثال گویا که ایک خلعت مرضع کی ہے جو که نهایت بی خوشنما بواہ، تم گویااس کے طلائی نقش و نگار میں ۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: کہ تمام پر ندے کہتے ہیں گر کرتے نہیں اور شکر و (باز) کرتا ہے گر کہتا نہیں ای لئے بادشاہوں کی تقیلی پراس کو جگہ ملتی ہے اس کے جواب میں ابوالمظفر منصور بن السبارک نے مندرجہ ذیل ابیات کیے۔

بك الشهور نهنسى والسواقيت يسامن بساله فساظه تغلوا ليواقيت آپكومبينے اوراوقات بھى مباركبادويتے ہيں آپ كا كلام يا توت وجوام سے وزن كياجا تاہے۔

الباز انت فان تفخو فلا عجب
وسانسر الساس فواحست
باز آپ ہیں آپ کتا ی فخر کریں زیبا ہے آپ کے مقابلہ میں اور بالی
لوگ فاخت کا تکم رکھتے ہیں۔

اشم من قدميك الصدق مجتهدا لانها قدم من نعلها صبت جب مين كوشش كرتًا جول تو آپ ك قدمول سے رائق كى إو يا تا بون



#### عجب وغرورے بیخے کے متعلق آپ کا کلام

ﷺ عبداللہ البجالی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ عجب وغرور ہے بہخ کے متعلق کچھ بیان فرمار ہے تھے اثنائے تقریر میں آپ نے میری طرف مخاطب ہو کرفر ما اِسَ کہ جب تم نتمام اشیاء کو خدائے تعالیٰ کی طرف ہے جانو اور سمجھو کہتم کو نیک کام کرنے کی وہی تو فیق دیتا ہے اورنفس کا اس ہے بچھ بھی لگاؤنہ رکھوتو تم اس عجب وغرور ہے نے جاؤگے۔

#### علم كلام وعلم معرفت

شخ الصوفية شخ شہاب الدين عمرالسمر وردى بيان فرماتے ہيں كہ ميں اپنے عالم شباب ميں علم كلام ميں بہت مشغول رہتا تھا حتی كہ ميں نے اس فن كى بہت ك كتابيں زبانى يادكر لی تھيں ميرے عم بزرگ مجھے اس ميں كثرت اشتغال ہے منع كيا كرتے بلكہ تخت ناراض ہوتے تھے ليكن ميرامشغله اس ہے روز بروز بروضتا جاتا تھا ايك وقت آپ حضرت شيخ عبدالقا در جيلانی نہيں كی خدمت میں تشریف لائے آپ كے ساتھ اس وقت ميں بھی تھا۔ اثنائے راہ ميں ميرے عم بزرگ نے مجھے نے فرمایا: كه عمراللہ تعالی فرماتا ہے۔

یناً یُنها الکیدین المنوا إذا ناجینهٔ الوّسُولَ فَقَدِمُوا بَیْنَ یَدَی نَجُواکُمُ صَدَفَةً (مسلمانوں!جبتم بیغیبر کے کان میں کوئی بات کہنے جاؤتو پہلے اس کے سامنے صدقہ لے جاکر (رکھ دو) ہم بھی اس وقت ایک ایسے شخص کے پاس جارے میں کہ جن کا دل خدا کی باتوں کی خبر دیتا ہے تو تم سوچ لوکدان کے روبروکس کس طرح میں کہ جن کا دان کے برکات سے مستفید ہوسکو پھر جب ہم آپ کی خدمت میں سے رہو گے تا کہ ان کے برکات سے مستفید ہوسکو پھر جب ہم آپ کی خدمت میں

وج الدالجوابر فی مناقب سیّوعبدالقاور رفی مناقب سیّوعبدالقاور رفی مناقب سیّوعبدالقاور رفی مناقب سیّوعبی الدوس می کام میں مشغول رہتا ہے میں نے کئی دفعه اس کومنع کیالیکن سی میرا بختیجا ہے ہمیشہ سیا می کلام میں مشغول رہتا ہے میں نے کئی دفعه اس کومنع کیالیکن سی میرا بختیجا ہے ہمیشہ سیا می کلام میں مشغول رہتا ہے میں کون می کتاب یاد کی ہے؟ میں نہیں ما دتا آپ نے بین کرفر مایا: عمرتم نے اس فن میں کون می کتاب یاد کی ہیرا اور جب آپ نے ویش کیا فلال فلال کتاب آپ نے میرے سینہ پر اپنا وست مبارک پھیرا اور جب آپ نے اپنادست مبارک اٹھایا تو مجھے ان کتابوں میں ہے کسی کتاب کا ایک لفظ جب آپ نے اپنادست مبارک اٹھایا تو مجھے ان کتابوں میں ہوگئے اورائی وقت ہمی یا نہیں رہا میرے دل سے اس کے تمام مسائل نسبیا منسیا ہوگئے اورائی وقت ہمی یا نہیں رہا میرے دل سے اس کے تمام مسائل نسبیا منسیا ہوگئے اورائی وقت ہمیا ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں علم لدنی میری زبان پرتھا نیز آپ نے مجھ سے فر مایا: کہتم ہمی اتب کے آستانہ سے واپس ہوا تو تحکمت وعلم لدنی میری زبان پرتھا نیز آپ نے مجھ سے فر مایا: کہتم عمراق کے احتاب کے اس کے واپس ہوا تو تحکمت وعلم لدنی میری زبان پرتھا نیز آپ نے مجھ سے فر مایا: کہتم عمراق کے اس کے واپس ہوا تو تحکمت وعلم لدنی میری زبان پرتھا نیز آپ نے مجھ سے فر مایا: کہتم عمراق کے واپس ہوا تو تحکمت وعلم لدنی میری زبان پرتھا نیز آپ نے مجھ سے فر مایا: کہتم

راں ہے ایر سماہیر ہے ، و شخ عبداللہ جبائی فرماتے ہیں غرضیکہ حضرت شخ عبدالقادر جبیلانی علی انتخفیق امام اہل طریقت تھے۔ ( اللہ شنہ)

ابوالفرح ابن الہمامی کا بھولے ہے بے وضونماز پڑھنااور بعد نمازاس بات

#### ے آپ کا انہیں اطلاع دینا

ابوالفرح ابن الہامی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بہت اسے اکثر ایسی باتیں سنا کرتا تھا جن کا وقوع مجھے بعید و ناممکن معلوم ہوتا اس لئے میں ان باتوں کی تر دید کیا کرتا تھا مگر ساتھ ہی میں آپ سے ملنے کا شائق بھی رہتا تھا ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک روز مجھے (بغداد کے محلہ) باب الازج جانے کی ضرورت لاحق ہوئی جب میں وہاں سے واپس ہوا تو آپ ہی کے مدرسہ کے قریب سے میرا گزرہوا ہوئی جب میں وہاں سے واپس ہوا تو آپ ہی کے مدرسہ کے قریب سے میرا گزرہوا اس وقت آپ کی مسجد میں عصر کی نماز کی تکبیر کہی جارہی تھی اس وقت مجھے بید خیال ہوا کہ میں بھی عصر کی نماز پڑھتا ہوا آپ کوسلام کرتا چلوں اس وقت مجھے بید خیال نہیں رہا کہ میں اس وقت مجھے بید خیال نہیں رہا کہ میں اس وقت مجھے بید خیال نہیں رہا کہ میں اس وقت ابونے نہیں میں نماز میں شریک ہوگیا جب آپ نماز پڑھ کر دعا ہے کہ میں اس وقت باونے نوٹیس میں نماز میں شریک ہوگیا جب آپ نماز پڑھ کر دعا ہے

رکی قائد البوابر فی مناقب سید عبد القادر بیستی میسی التفات کر کے فر مایا کہ فرزند من ااگرتم میر سے فارغ ہوئ تو آپ نے میری طرف التفات کر کے فر مایا کہ فرزند من ااگرتم میر سے بال اپنا کام لے کرآت تو میں تمہارا کام پورا کر دیتا مگر تمہیں نسیان بہت غالب ہے تم نے اس وقت بھولے ہے بے وضو کی نماز پڑھ کی تو آپ کے بیفر مانے سے جھے تعجب ہوا اور دنشت غالب ہوگئی کہ آپ کو میر المحفی حال کیونکر معلوم ہوگیا میں نے اس وقت ہوا اور دنشت غالب ہوگئی کہ آپ کو میر المحفی حال کیونکر معلوم ہوگیا میں نے اس وقت اپ کی صورت میں رہنے سے نصوصاً آپ کی خدمت میں رہنے سے ضوصاً آپ کی خدمت میں رہنے سے فقیر بے علم کی مرغ بے پر کی مثال ہے

تشخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں کتاب حلیہ الا ولیاء ابن اس نوسنار ہاتھا کہ اس جمعے وقت ہوئی اور خیال ہوا کہ میں مخلوق نے قط تعلق اس نوسنار ہاتھا کہ اس اشاہ میں مجھے وقت ہوئی اور خیال ہوا کہ میں مخلوق نے قط تعلق مرت شخ مبدالقادر جیلائی نہیں کی خدمت میں آیا در آپ کے پیچے نماز پڑھی جب آپ نماز کے بو نے تو میں آپ کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا آپ نے جمھے و کھے کر فرمایا بھم مخلوق سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو گر ابھی نہیں اول تم علم کلام حاصل کرو۔ مشائح طیقت کی خدمت میں رہ کران سے ادب وسلوک بیکھوتو تمہیں اس وقت مخلوق سے انقطاع کرنا جائز ہو گا اگر تم س سے پہلے گوشتینی اختیار کرو گوتو تمہاری مثال مرن انقطاع کرنا جائز ہو گا اگر تم س سے پہلے گوشتینی اختیار کرو گوتو تمہاری مثال مرن بھی ہوگی تو اس کو یو چھنے کے لئے باہر نکلو سے پرئی ہوگی جو اس کو یو چھنے کے لئے باہر نکلو سے پرئی ہوگی جو اس کو یو چھنے کے لئے باہر نکلو سے بی بھی کو شریق موگی تو اس کو یو چھنے کے لئے باہر نکلو سے بی بھی کو شریق موگی تو اس کو یو چھنے کے لئے باہر نکلو سے بی بی کے گوشتین ایسا محفق ہونا چاہئے جو کہ شم تھی کی طرح روشن ہوتا کہ اوگ اس کی نو رائی بی بی بی کا نو رائی ہوئی ہونا کہ واٹھا سکیں ۔

خلیفه المستنجد باللہ کازرنفتر لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہونااور آپ کا آس کونہ لینا

۔ شیخ ابوالعباس الخضر الحسین موسلی نے بیان کیا ہے کہ ہم کئی اوگ ایک شب کو

وي ملاكدا لجوابر في منا قب سيرعبدالقادر بي توزيد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میلید کے مدرسه میں حاضر تھے کہ خلیفہ المستنجد بالله ابو المظفر پوسف بن المقتضى المراللة آپ كى خدمت ميں حاضر ہوا اور سلام كر كے آپ کے سامنے مؤ د ب ہوکر بیٹھ گیا خلیفہ موصوف اس وقت آپ سے نصیحت حاصل کرنے كى غرض ہے آيا اورايينے ساتھ وس تھيلياں زرنفذ بھروا كرلايا، پيتھيلياں خليفه موصوف نے آپ کے سامنے پیش کیس آپ نے ان کے لینے سے انکار کر دیا خلیفہ موصوف نے آ پ ہے بہت اصرار کیا کہ آپ اے قبول فرمالیں مگر آپ نے اس کے اصرار ہے صرف دوعمدہ ی تھیلیاں اٹھالیں ایک اپنے دائمیں اور ایک اپنے بائمیں ہاتھ میں پھر آپ نے ان دونوں تھیلیوں کو دونوں ہاتھوں سے نبچوڑ اتو ان سے خون ٹیکنے لگا آپ نے خلیفہ موصوف ہے فرمایا: کہتم خدائے تعالیٰ ہے نہیں شرماتے لوگوں کا خون کر کے تم اس مال کومیرے باس لائے ہوخلیفہ موصوف بین کر ہے ہوش ہو گیا پھر آب نے فرمایا: کداگر رسول الله مؤلیظ سے اس کے نسب متصل ہونے کی عزت و حرمت مدِنظر نه ہوتی تو میں اس خون کواس کے محلات تک بہادیتا۔ ر وافض میں ہےایک جماعت کا آپ کی کرامت دیکھے کراینے رفض ہے تا ئب ہونا قدوة العارفيين ﷺ ابوالحس على القريش بيان فرماتے ہيں كه 559 ھ كا واقعہ ہے کہ روافض کی ایک بہت بڑی جماعت دوخشک کدو جو کہ سلے ہوئے اور مہر شدہ تھے کے کرآئے ان لوگوں نے آپ ہے یو چھا: کہآپ بتلائے کہان دونوں کدوؤں میں آلیا چیزے؟ آپ نے اپنے تخت سے اثر کرا یک کدو پر اپنادست مبارک رکھااور فی مایا، ال میں آفت رسیدہ بچے ہے اور اپنے صاحبز اوے عبدالرزال کواس کدو کے کھو لئے کے لئے فرمایا. جب وہ کدر کھواہ گیا تو اس میں ہے وہی آفت رسیدہ بچہ اٹلا اس کواہیے وست مبارك سة المحاكر فمر مايا: "قسم باذن الله" ووخداتعالي كي عظم عائد كهرُ ابو عُمَيا كِيمِ آپ نے دوسرے كدة برا پنادست مبارك ركھ كرفر مايا: كهاس ميں صحيح وسالم و تندرست بچے ہے اے بھی آپ نے اپنے صاحبزادے کو کھو لئے کا تنکم ویا یہ مرہ بھی

الله والمراق مناقب میر عبدالقادر شین می القادر شین می القادر شین می القادر شین می بیشانی پکوکر که که الا اورائه کر چلنے لگا آپ نے اس کی بیشانی پکوکر فر مایا: بیشہ جاؤ تو وہ باذنه نقالی بیشہ گیا آپ کی بیکرامت دیکھ کر بیلوگ اپ وفض سے ایک بین می اس وفت آپ کی بیکرامت دیکھ کرمجلس کے تین شخصوں کی روح از ہوگئی۔

نیز شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک وفت میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ بیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک وفت میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا آپ کہ مجھے اس وفت ایک ضرورت پیش آئی میں اے نے فر مایا جا ہوئتم کیا جا ہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں امر کا خواستگار ہوں میں نے کے فر مایا جا ہوئتم کیا جا ہے ہو؟ میں سے ایک امر کی خواہش کی تھی چنا نچے اس وفت وہ مجھے حاصل کے وقت امور باطنی میں سے ایک امر کی خواہش کی تھی چنا نچے اس وفت وہ مجھے حاصل ہمی ہوگیا۔ (جان تھ)

ایک بچھوکاساٹھ دفعہ آپ کے سرمیں ڈنک مارنا اور پھر آپ کے فرمانے سے اس کامرجانا

آپ کے رکابدار ابوالعباس احمد بن محمد بن القریشی البغد ادی بیان کرتے ہیں کہ
ایک روز آپ سواری پر جامع منصوری تشریف لے گئے جب آپ وہاں ہے واپس
آئے تو آپ نے اپنی حیا درا تاری اور جا دراُ تار کر پیٹانی پر سے ایک بچھونکال کرز مین
پرڈ الا جب یہ بچھو بھا گئے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا: کہ مست باذن اللّٰہ بامر الٰہی تو
مرجا تو اسی وقت یہ بچھومر گیا پھر آپ نے مجھے سے فرمایا: کہ اس نے مجھ کو جا مع منصوری
سے یہاں تک ساٹھ دفعہ کا ٹا۔

آپ کے رکابدارابوالعباس کوآپ کادس بارہ سیر گندم دینااوراُن کا پانچ سال تک اُسے کھاتے رہنا

نیز یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد کی قحط سالی میں میں نے آپ ہے "شریق و فاقہ کشی کی شکایت کی تو آپ نے جھے قریباً دس بارہ سیر گندم دیئے اور فر مایا: المراج المرنى مناقب ندعبدالقادر مناقب بند کر کے رکھ دواور صرف ایک طرف ہے اس کا منہ کہا ہے اس کا منہ کھول کر حسب ضرورت اس میں بند کر کے رکھ دواور صرف ایک طرف ہے اس کا منہ کھول کر حسب ضرورت اس میں سے زکال لیا کرومگراہے بھی وزن نہ کرنا چنا نچاس گیہوں کر پانچ سال تک کھاتے رہے ایک دفعہ میری زوجہ نے اس کو شھے کا منہ کھول کر ویکھا کہ اس میں کتنے گیہوں میں تو اس میں جس قدراق ل روز ڈالے تھے استے ہی ویکھا کہ اس میں کتنے گیہوں میں تو اس میں جس قدراق ل روز ڈالے تھے استے ہی

ویکھا کہ اس میں کتنے گیہوں ہیں تو اس میں جس قدراوّل روز وَالے متھا تنے ہی معلوم ہوئے پھر بدگیہوں سات روز میں ختم ہو گئے میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فر مایا: کہ اگرتم اسے نہ ویکھتے تو تم اس طرح سے اس میں سے کھاتے

رہے۔ ایک د فعہ قندیل کی طرح ایک روثن شے کا دوتین د فعہ آپ کے دہن سبارک

ایک وعدسدین کرس میک در ن مے قریب ہوہوکر واپس ہونا

عمر بن حسین بن خلیل الطیب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ کے رو بروہی منہ گھٹے ہوئے بیٹھا تھا اس دقت میں نے قندیل کی طرح ایک روشنی میں دیکھی جو آپ کے دہن مبارک سے دو تین دفعہ قریب ہو کر واپس موگئی میں نے نہایت متعجب ہو کر اپنے جی میں کہا: کہ میں لوگوں سے ضرور اس کا ذکر

کروں گا آپ نے ای وقت فرمایا: کہتم خاموش ہیٹھےرہو،مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں پھرمیں نے آپ کی وفات تک اس کاکسی سے ذکرنہیں کیا۔ میں سرمط میں ض

آ پِ كاطى الارض شف لحف ا

شیخ ابوالحن المعروف بابن القسطنطة البغدادی بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مینید کی خدمت میں رہ کرآپ سے تحصیل علم کرتا تھا تو اس وقت آپ ہی کا کوئی کا م کرنے کی غرض سے اکثر اوقات شب بیداری کیا کرتا تھا چنا نچہ 553 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک شب کو آپ اپ دولت خانہ سے با ہرتشریف لائے میں آپ کی خدمت میں آفتا ہے ہم کر لایا مگر آپ نے بہیں لیہ اور سیدھے آپ

على مناقب سير عبد القادر فالتن المحالي المنافعة مدرسہ میں تشریف لائے مدرسہ کا دروازہ آپ ہی سے کھلا اور پھر آپ سے ہی بند ہو گیا آپ باہر نکلے میں بھی آپ کے پیچھے ہولیااس کے بعد آپ بغداد کے دروازے پر پہنچے بیددرواز ہ بھی آپ ہے ہی کھلا اور پھر آپ ہی ہے بند ہو گیااس کے بعد ہم ایک شہر میں سنچے جے میں نے بھی نہیں دیکھا تھا اس میں پہنچ کر آپ ایک مکان میں داخل ہوئے جو کہآپ کے مسافر خانہ سے شبیہ تھا اس مکان پر چھ اشخاص تھے انہوں نے آپ کوسلام کیا آپ ذرا آ گے چلے گئے اور میں ایک کھنے کے پاس تھبر گیا۔ یہاں ہے میں نے نبایت پست آواز ہے کسی کے کراہنے کی آواز سنی کے من بعدیہ آہٹ بند ہو گئی اس کے بعد جہاں ہے کہ بیآ ہٹ سنائی دیتی تھی ایک شخص ای طرف گیا اور و ہاں سےایک شخص کواہیۓ کند ھے پراٹھالا یااس کے بعدایک اور شخص جس کی مونچھیں ؛راز تھیں ، سر بر ہندتھا آیا اور آ کرآپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے اس کو کلمہ شہادت تنین دفعه پڑھا کراس کی مونچیس تراشیں اورا ہے ٹوپی پہنائی اورمحداس کا نام رکھااور ن اشخاص ہے فرمایا: کہ مجھے تکم ہوا ہے کہ بیخص متو فی کا قائم مقام ہوگا۔ان سب نے کہا:سبعا وطاعة (بسروچثم) پھرآپ وہاں ہے روانہ ہوئے ہم تھوڑی دور چلے تھے کہ بغداد کے دروازے پرآن پہنچے جس طرح ہے کہ پہلی د فعہ درواز ہ کھلا اور بند ہوا ای طرح ہے اس دفعہ بھی کھلا اور بند ہوا اس کے بعد آپ مدرسہ تشریف لائے اور اندر مکان میں علے گئے جب صبح کومیں آپ ہے سبق پڑھنے ہیٹھاتو میں نے آپ کوشم ولا کر یو چیا کہ یہ کیا واقعہ تھا آپ نے فرمایا: یہ جوشہتم نے دیکھا یہ نہاوند تھا جو کہ اطراف وجوانب کے بلاد بعیدہ میں ہے ایک شہر کا نام ہے اور یہ چھٹف اہدال ونجاء ہے تھے اور ساتق یں شخص کہ جن کی آ ہٹ سنائی دیتی تھی یہ بھی انہی میں ہے تھے۔اور اس وقت و دوفات پانے والے تھے اس لئے میں ان کے پاس گیا اور جس شخص کو کہ میں نے کلمہ شہاد تین پڑ ھایا و دنصرانی اور قسطنطنیہ کا رہنے والاشخص تھا مجھے حکم ہوا تھا کہ شخص ان کا قائم مقام ہوگاای لئے وہ میرے پاس لایا گیااوراس نے اسلام قبول کیا اوراب وہ ابدال و نجباء سے ہاور جو محض کہ اپنے کندھے پر ایک شخص کو لایا تھا وہ ابوالعباس حفزت خضر علیہ السلام سے آپ اسے لے کہ آئے سے تاکہ وہ متوفی کا قائم منایا جائے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد آپ نے بھے سال بات کا عبد لے لیا کہ میمن آپ کی زیست تک اس واقعہ کو کسی سے بیان نہ کروں اور فرمایا: کہ تم میری زندگی میمن کسی راز کا بھی افشانہ کرنا۔ ( ڈٹائٹنڈ)

### جنات کا آپ کی تابعداری کرنا

ابوسعیدا حمد بن علی البغد ادی الازجی بیان کرتے ہیں کہ 537 ھا واقعہ ہے کہ میری ایک دختر مسماۃ فاطمہ ایک خانہ کی جھت پرگی تو اسے کوئی جن اٹھا لے گیااس کی ہنوز شادی نہیں ہوئی تھی اور سولہ برس کا اس کا سن تھا میں نے حضر ت شخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ کی خدمت بٹن عاضر ہوکر آپ سے بیدواقعہ بیان کیا تو آپ نے مجھ ہیلانی علیہ الرحمۃ کی خدمت بٹن عاضر ہوکر آپ سے بیدواقعہ بیان کیا تو آپ نے مجھ ہے فرمایا: کہتم (بغداد کے محلہ) کرخ کے وہیا نے میں جا کہ پانچویں ٹیلہ کے زدیک بیٹے جاؤاورا ہے گرداگردز مین پر حصار تھنچے لواور حصار تھنچے وقت بہنے ہالے لئے یہ المسلّم اللّم نے میں اللّم علی نیّیۃ عَبْدِ الْفَقَادِ رِ بِرُ تھوجب نصف شب گزرے گی تو المر خصار کی تو میں اللّم علی نیّیۃ عَبْدِ الْفَقَادِ رِ بِرُ تھوجب نصف شب گزرے گی تو المر خصار کی تو میں جنات کا گزر ہوگا تم ان سے پچھ خوف نہ کھا تا گھرارے پاس سے محتلف صور توں میں جنات کا گزر ہوگا تم ان کے بادشاہ کا گزر ہوگا وہ تم کھرانے کوایک بہت بڑے لئکر کے ساتھ تمہارے پاس ان کے بادشاہ کا گزر ہوگا وہ تم

سے تمہاری ضرورت دریافت کرے گا تو تم اس سے صرف پیے کہنا کہ مجھے عبدالقادر جیلانی نے تمہارے پاس بھیجا ہے اس کے بعدتم اپنی دختر کا واقعہ بیان کر دینا ابوسعید

عبدالله بن احمد کہتے ہیں کہ میں آپ کے حسب ارشاد کرخ کے دیے انہ میں جا کر مقام مذکورہ پر حصار تھینچ کر بیٹھ گیا وہاں ہے جنات کے متعدد گروہ کا ہیت ناک صورتوں میں گزر ہوتارہا گا زیرے پائ آیا میرے حصار کے پاس کوئی نہیں آسانا تھا، آخرا یک

میں دربرہ رہا ہے۔ سیرے ہی میں میرے حصارے ہیں وق میں مسلم اللہ ہما ہم اللہ سرایت تشکر کے ساتھ ان کے ہادشاہ کا گزرہواان کا بادشاہ گھوڑے پرسوارتن اور میرے دیدار

وي قلائدا لجوابر في مناقب سد عبدالقادر الله المحالي المحالية المحا کہا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے جب اس نے آپ کا نام سنا تو گھوڑے پرے اتر کر نیچے بیٹھ گیا اور ای طرح سے اس کے ساتھ اس کا سب کشکر بھی بیٹے گیا بھراس نے مجھ ہے کہا: کدا چھا پھرانہوں نے تم کوکس لئے بھیجا ہے؟ میں نے اپنا قصہ بیان کیا اس نے اپنے تمام لشکر سے دریافت کیا کہ ان کی وختر کوکون اٹھا لے گیا ہے؟ تو ان سب نے کہا: کے معلوم نہیں کون لے گیا ہے؟ اس کے بعد ایک جن لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ چین کے جنات میں سے ہے دختر اس کے 🕽 ساتھ تھی اس بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا تھا جوتو اسے قطب وقت کی ر کا بداری میں ہے اٹھا کر لے گیا؟ اس نے کہا: کہ بید ذختر مجھے اچھی معلوم ہو کی تھی اس لئے میں اس کواٹھا لے گیا بادشاہ نے اس کا کلام نے بی اس کی گردن اڑوا ڈالی اور اڑ کی کومیرے حوالے کیااس کے بعد میں نے بادشاہ سے کہا: کہ آج کے سوامجھے آپ لوگوں کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی تابعداری کرنامعلوم ندتھا تو وہ کہنے لگا: کہ ب شك حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني جم ميں ہے تمام سركش لوگوں پرنظرر كھتے ہيں اس نے وہ آپ کے خوف ہے بھا گ کردور دراز مقامات میں جا ہے کیونکہ جب اللہ تعالی کسی کوقطب وقت کرتا ہے تو جن وانس دونوں پراسے حاکم بنادیتا ہے۔ طالقیۃ ایک آسیبزده کی حکایت أيب بنديج أكر ہے كدا يك خص اصفهان كارہے والا آپ كى خدمت ميں حاض ہوا سے آپ ہے بیان کیا کہ میں اصفہان کارہنے والا ہوں میری زوجہ کوآسیب ہوا گیا ہے اور اس کٹرت ہے اسے دورے آتے ہیں کہ میں نہایت پریشان ہوں۔ تما عامل بھی عاجز آ گئے ہیں کسی ہے آ رام نہیں ہوا آپ نے فرمایا: یہ بیابان سراندیپ اللہ ایک سرئش جن ہے جس کا نام خانس ہےاب کی دفعہ جب تمہاری زوجہ کودورہ آئے 🕊 اس کے کان میں کہنا کہ اے خانس عبدالقادر جو کہ بغداد میں مقیم ہیں تجھ سے کہتے ہیں کے تیز سرکشی نہ کر۔ آج ہے پھرا گرتو آیا تو تو ہلاک کر دیا جائے گااس کے بعدوہ مخف

کی فلاکمالجواہر فی مناقب سیّر عبدالقادر بڑتی کی کھی کی گھی کی ہے۔ اس کے اس کا استخبان چلاگی کی استخبال ہے دریافت کیا اصفہان چلاگی کی اس ہے دریافت کیا گیا اس نے بیان کیا کہ جسیا کہ آپ نے فر مایا تھا میں نے اس کی تھیل کی پھراس وقت اسے کی جھی میری زوجہ کو دورہ نہیں آیا۔

ماہرین فن عملیات نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مہلیہ ، حملات میں علیات میں علیات کے مہلیات کے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مہلیہ آ ہے۔ حیات باسعادت میں چالیس برس تک بغداد میں کسی کو آسیب نہیں ہوا جب آ ہے۔ وفات یا گئے تو بغداد میں آسیب پھرشروع ہوگئے۔

بغداد يرے گذرتے ہوئے ايك صاحب حال كافخر كرنا اور آپ كا أس كا

#### حال سنب كر كے واپس دے دينا

شیخ عبدالله محدین ابی الغنائمی الحسینی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ ﷺ ابوالحن البیتی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میلید کی خدمت میں تشریف لائے میں بھی اس وفت آپ ہی کے ساتھ تھا اس وقت ہم نے آپ کے دولت خانہ کی دہلیز پرایک نو جوان کو جت یزاد یکھا بینو جوان شخ ابوالحن علی البیتی ہے کہنے لگا: کہ حضرت آپ شخ عبدالقادر جیلانی ہیںیے کی خدمت میں میری سفارش سیجئے پھر جب ہم آپ کی خدمت میں مہنچے تو بدوں اس کے کہ شخ ابوالحن علی البیتی نے آپ ہے کچھ کہا ہوآپ نے ان ہے فرمایا: کہمیں نے بینو جوان آپ کودیدیا شیخ موصوف باہر آئے اور آپ کے ساتھ میں بھی باہرآیا آپ نے باہرآ کراس نوجوان کواس بات کی اطلاع دی کہ حضرت میلئے عبدالقا درجیلانی نے تمہارے بارے میں میری سفارش منظور کرلی پینو جوان اس باستہ کی اطلاع پاتے ہی وہلیزے نکلا اور ہوا میں اڑ کر چلا گیا پھر ہم آپ کی خدمت میں واپس آئے تو ہم نے آپ ہے دریافت کیا کہ یہ کیا واقعہ تھا آپ نے فرمایا: بینو جوان ہوا میں اڑتا ہوا بغداد پر ہے گز رااوراس نے اپنے جی میں کہا: کہ بغداد میں مجھ جبیرا تعخص کوئی بھی نہیں ہے اس لئے میں نے اس کا حال سلب کر لیا تھا اور اگر شیخ علی

آپ کے مسافر خانہ کی حجےت گرنااوراُس کے گرنے سے پہلے آپ کا وہاں سے لوگوں کو ہٹانا

شخ عبداللہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام 559 بجری کا واقعہ ہے ایک روز آپ کے مسافر خانہ ہیں آپ کی زیارت کے لئے قریباً تین سواشخاص جمع سے اس وقت آپ بعجلت دولت خانہ سے نکلے اور چار پانچ دفعہ بلند آواز ہے سب سے کہا: دوڑ کرمیر سے پاس آ جاؤ تمام لوگ دوڑ کر آپ کے پاس چلے آئے جب اس کے بیان جملی ندر ہاتو اس کی جیست گر پڑئی اور لوگ نیج گئے آپ نے فرمایا: کہ میں ابھی میکان میں تھا تو اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ اس کی جیست گر نے والی ہے اس لئے مجھے مکان میں تھا تو اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ اس کی جیست گر نے والی ہے اس لئے مجھے خوف ہوا کہوئی دب نہ جائے اور میں نے تمہیں جلدی سے اپنے پاس بلالیا۔ جائے فو

ب فالمسمل حالیت شیخ عبداللہ الجبالی عبدالعزیز بن تمیم الشیبانی سے بیاعبدالغنی بن عبدالواحد سے بیہ

ی عبداللہ البجالی عبدالعزیز بن سیم التعبالی سے بیا عبدائی بن عبدالواحد سے بیا البوجم الخشاب النحوی نے ان ان ابوجم الخشاب النحوی نے ان سے بیان کرتے ہیں کہ ابوجم الخشاب النحوی نے ان سے بیان کیا کہ بیس عین عالم شباب میں علم نحو پڑھتا تھا اس وقت اکثر لوگوں سے بسا افتات حضرت شیخ عبدالقادر جیل نی کے اوصاف جمیدہ سننے میں آتے اور کہ آپ نہایت شاکق افساست و بلاغت سے وعظ فر ماتے ہیں اس لئے میں آپ کا وعظ سننے کا نہایت شاکق فساست و بلاغت سے وعظ فر ماتے ہیں اس لئے میں آپ کا وعظ سننے کا نہایت شاکق فساست و بلاغت سے وعظ فر ماتے ہیں اس لئے میں آپ کا وعظ سننے کا نہایت شاکق میں ایک روز لوگوں کے نما تعمر مخص عدم فرص نی کی وجہ سے اس کا موقع نہیں ملتا تھا غرضیکہ میں ایک روز لوگوں کے ساتھ آپ کی جلس وعظ میں گیا میں اس وقت کہ جس جگہ جا کر بیش اتھ آپ نے التفات نما تھا تھے ہیں ہے جس کے جانچ میں نے اس انہ سے قبل میں رہنا اختیار کیا اور تھوڑی ہی مدت میں مجھے وہ مجھے وہ مجھے صاصل منت سے آپ کی خدمت میں رہنا اختیار کیا اور تھوڑی ہی مدت میں مجھے وہ مجھے صاصل

منت ہے اپ فی خدمت میں رہنا اخسیار لیا اور هوڑی میں مدت میں جھے وہ پچھے حاسل ۱۹۱۶ء که مجھے س عمر تک حاصل نہیں ہوا تھا اور مسائل نحوییہ وعلوم عقیلہ ونقلیہ جو کہ مجھے و المرابر فی مناقب سیرعبدالقادر الگین کی کی این می است می است کی این می است کی این می است کی این می است کی این معلوم نہیں ہوئے سے اچھی طرح سے یا دہو گئے اور اس سے پیشتر جو کچھے کو یا دتھا وہ تمام میرے ذہن سے نکل گیا۔ والگنیونا

#### ایک بداخلاق بالغ لڑ کے کی حکایت

نیز شیخ عبدالله البیالی بیان کرتے ہیں که ابوالحسن علی بن ملاعب القواس نے ان ے بیان کیا کہ میں ایک روز ایک بڑی جماعت کے ساتھ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی کی زیارت کے لئے گیا بیلوگ اپنی ایک مہم کے لئے آپ سے دعا کرانے جارہ تھے۔ راہ میں اور بھی بہت ہے لوگ ان ئے ہمراہ ہو گئے۔ انہی میں ایک لڑ کا بھی ساتھ ہو گیا تھا جس کی نسبت مجھے معلوم تھا کہ اس کے اخلاق اچھے نہ تھے وہ اکثر اوقات نایاک رہتا تھااور بول و براز کے بعداستنجا بھی نہیں کیا کرتا تھا۔اتفاق ہے اس وفت آپ راہتے ہی میں مل گئے ان لوگوں نے آپ سے اپنا مافی الضمیر بیان کیا اور آپ ہے اس کی نسبت دعاء کے خواستگار ہوئے اس کے بعد آپ سے ہماری ملا قات ہوئی ہم نے آپ کی دست بوی کی اور چاروں طرف کے لوگ بھی آپ کی دست بوی کے لئے آرہے تھے جب اس لا کے کی باری آئی اور اس نے آپ کا دست مبارک بکڑنا جاہاتو آپ نے اپنے ہاتھ کواپنی آستین میں د بالیااوراس کی طرف ایک نظر دیکھا تو وہ لڑکا ہے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا چھر جب ہوش میں آیا تو اسی وقت اس کے چہرے پر داڑھی نمو دار ہوگئ پھریدا ٹھااور آپ کے دست مبارک پرتائب ہوا پھر آپ نے اس سے مصافحہ کیا آپ کے دولت خانے تک یہی حال رہا پھرآپ اندرتشریف لے گئے اور ہم لوگ واپس آئے۔ بڑالٹنڈ

## یشخ مطرالبازرانی ہیں۔ کواس کے والد ماجد کی وصیت

قدوۃ العارفین شخ مطہالبازرانی کے خلف الصدق ابوالخیر کروم بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد کی وفات کا وفت قریب ہوا تو میں نے آپ ہے یہ چھا! کہ

وي فلا كدالجوابرني مناقب سيّد عبدالقادر وي الله المحالية نھے بتلائے کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کروں؟ تو آپ نے فرمایا: میخ عبدالقادر کی مجھے خیال ہوا کہ معلوم نہیں آپ قصداً کہدرہے ہیں یا غلبہ مرض کی وجہ ے آپ کی زبان سے نکل گیا ہے اس لئے ایک ساعت کے بعد میں نے دوبارہ آپ ے یو چھا: کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کروں آپ نے فرمایا: شیخ عبدالقادر جیلانی کی پھرتیسری بارا یک ساعت کے بعد آپ سے میں نے یو چھا کہ آپ کے بعد میں کس کی پیروی کروں؟ تو اس دفعہ بھی آپ نے فر مایا:عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت صرف شیخ عبدالقادر جیلانی میں یہ کی ہی پیروی کی جائے گی غرضیکہ میں اینے والد ماجد کی وفات کے بعد بغداد آ کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوااس وفت آپ کی مجلس میں پینچ بقاء بن بطو بیسیم شیخ ابوسعید قیلوی میسید اور شیخ علی بن الهیتی میسید وغیرہ اعیان مشائخ بھی موجود تھے اس وقت میں نے آپ کوفر ماتے سنا کہ میں دیگر واعظول کی طرح نہیں بلکہ میں خدائے تعالیٰ کے حکم پر ہوں اور رجال الغیب سے جو کہ ہوا پر رہتے ہیں گفتگوکر تا ہوں اس وقت آپ اپنا سراو پر اٹھاتے جاتے تھے میں نے جھی سراٹھا کراویرکو دیکھا تو مجھ کورجال الغیب کی صفیں آپ کے سامنے ہوا میں دکھائی · یں یہاں تک کہ آ سان میری نظر ہے حصب گیا بیلوگ خود بھی نورانی تھے اورنورانی ہی گھوڑوں برسوار تھے بیسب لوگ اینے سر جھکائے خاموش تھے۔کوئی ان میں آ ب : بده اورکو کی لرز ریا تھا مجھ کو بیہ حالت و مکھ کرغشی ہوگئی پھر جب ہوش آیا تو میں ووڑ کر لوً لول کے درمیان سے نکلتا ہوا آپ کے تخت پر چڑھ گیا آپ میری وجہ سے تھوڑی دہر یٰ موش ہو گئے اور فر مانے گئے کہتم کواینے والد ماجد کی وصیت ایک دفعہ ہی کافی نہ مونی میں خوف زوہ موکر خاموش رہ گیا۔ <sup>خالف</sup>ظ

فقہائے بغداد کا جمع ہوکر آپ کا امتحان لینے کی غرض ہے آپ کے پاس آنا مفر ن بن نبہان بن برکات الشیبانی نے بیان کیا ہے کہ جب ہمارے شیخ است مہدالقادر جیلانی نبیت کی بغداد میں شہرت ہوئی تو بغداد کے بڑے بڑے بڑے فقہاء

و الدرا الحامر في مناقب سيّر عبدالقادر وفي المنظمة الم میں ہے ایک سوفقہاء آپ کاامتحان لینے کی غرض ہے جمع ہوئے ان سب کی رائے اس بات پر قرار یائی کہان سے ہرایک شخص علوم وفنون میں سے ایک نے مسکلہ پرسوال کرے غرضیکہ بیتمام فقہاءآپ کی مجلس وعظ میں تشریف لائے میں اس وقت آپ کی مجلس وعظ میں شریک تھا جب بیلوگ آ کر بیٹھ گئے تو آپ اپناسر جھکا کرخاموش ہوئے اس وقت آپ کے منہ ہے ایک نورانی شعلہ نکلاجس کوکسی نے ویکھا اور کسی نے نہیں دیکھاوہ شعلہان تمام فقہاء کے سینے پرسے گزرگیا جس کے سینے پروہ شعلہ پہنچا گیاوہ نہایت جیران و پریثان سارہ گیااس کے بعدوہ سب کے سب چلانے گئے اور اپنے كپڑے پھاڑ ڈالےاور ہر ہندس ہو گئے اور تخت پر چڑھ كرآپ كے قدمول پرایئے س ڈال دیئے مجلس میں ایک شور پیدا ہو گیا ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گو یا بغدادہ اس با ہے اس سے بعد آپ نے ایک ایک کواینے سینے سے لگا ناشروع کیاجب سب کو آپ اپنے سینے ے لگا چکے تھے توان میں ہے ایک ایک کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا: کہ تمہارے سوال کا پیجواب ہے کہ ای طرح ہے آپ نے ہرایک کے سوال کا نام لے کراس کا جواب بیان فر ما دیا جب آپ سب کے سوالوں کے جواب بیان فر ما بچکے اور مجلس ختم ہوگئی تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس وقت آپ لوگوں کا کیا حال ہو گیا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھے تو جس قدر ہماراعلم تھا وہ سب ہم ہے۔۔اب ہو گیا گویا ہم نے بھی کچھ پڑھا ہی نہ تھا پھر جب آپ نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا تو ہمارا وہی علم بدستورلوٹ آیا پھر آپ نے ہم ہے ہرایک کے سوال کو بیان کر کے اس کے وہ وہ جواب بیان فرمائے کہ جنہیں ہم مطلق نہیں جانتے تھے۔ ( طالقۂ ) بہت سے مخفیہ حالات کوآپ کا ظام کرنا

خطیب ابوالحجرحامدالحرانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت مین عبدالقادر جیلانی میں کا خدمت میں حاضر ہوااورا پی جائے نماز بچھا کرآپ کے نزد کیک ہیٹھ گیا آپ نے میری طرف دیکھے کرفر مایا ہتم ام اورسلاطین کی بساط پہنچھو گئے جب میں ور الن والبس آیا تو سلطان تو رالدین الشهید نے مجھ کوا ہے پاس رکھنے پر مجبور کیا اور مجھے حران والبس آیا تو سلطان تو رالدین الشہید نے مجھ کوا ہے پاس رکھنے پر مجبور کیا اور مجھے اپنا مصاحب بنا کرناظم اوقاف کر دیااس وقت مجھ کوآ پ کا قول یا د آیا۔ رہا تھ اُ

ابوالحسن شيخ ركن الدين على بن ابي ظاهر بن نجابن غنائم الانصاري الفقيه الحسبلي الواعظانزيل مصربيان كرتے ہيں كەايك د فعه كاذ كرہے كەميں اورميراا يك رفيق شفق ہم دونوں جج کر کے بغداد آئے اور اس وقت ہمارے پاس سوائے ایک قبضہ کے اور کچھ نہ نقا اے ہم نے فروخت کر کے جاول خریدے اور پکا کر کھائے مگر اس قدر جیا دلوں سے نہ تق ہم سیر ہی ہوئے اور نہ ہی ہمیں پچھ لطف حاصل ہوا بعدازاں ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مید کی مجلس میں حاضر ہوئے آپ نے اپتا کلام قطع کر کے فر مایا: حجاز سے چندفقرائے مساکین آئے ہیں ان کے پاس سوائے ایک قبضہ ئے اور کچھ نہ تھااس کوانہوں نے فروخت کر کے جاول لے کر پکائے اور کھائے مگراہی ہے نہ تو وہ سیر ہوئے اور نہ ہی اس میں ان کو پچھے مزا آیا ہمیں بیہن کر بہت تعجب ہنوااس کے بعد آپ نے دسترخوان بچھوایا میں نے اپنے رفیق سے آ ہستہ سے پوچھا: کہتمہیں س چیز کی خواہش ہے؟ اس نے کہا: کہ جھ کو کشک وراجی کی خواہش ہے میں نے اینے ول میں کہا کہ مجھ کوشہد کی اشتہا ہے آپ نے فوراً اپنے خادم سے بید ونوں چیزیں منگوائیں اور ہماری طرف اشارہ کر کے فر مایا: کہان دونوں کے سامنے رکھ دوجادم نے كَتُكَ ورا بْنَى مير ب سامنے اور شهدمير ب رفق كے سامنے ركھ ديا آپ نے فرمايا: نہیں نہیں اے انٹ دولیعنی شہد کی جگہ کشک وراجی اور کشک وراجی کی جگہ شہدر کھومیں

الدیار المصریّه " (واعظ مصر مرحبا مرحبا) میں نے عرض کیا حضرت آپ کیا: قرمائے یہ؟ میں تو اس لائق نہیں مجھ کو تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے آپ نے فرمایا نئیں انبیں امجھ کو تھم ہواے کہ میں تم کو ایسا کہوں۔

اس وتت گھبرا کر چنخ اٹھااور دوڑ کرآپ کے پاس گیا آپ نے فرمایا:"اھلا ہو اعظ

و الماكدالجوامر في مناقب سيّر عبدالقادر الله الماكيون مناقب سيّر عبدالقادر الله الماكيون الماكيون مناقب سيّر عبدالقادر الله الماكيون الماك ابوالحن بیان کرتے ہیں کہ پھر میں آپ سے تحصیل علم میں مشغول ہو گیا اور ایک بى سال میں مجھ کواس قدرروحانی فتو حات حاصل ہوئیں جس قدر کہ کسی اور شخص کوہیں سال میں بھی حاصل نہ ہو تکییں اس کے بعد میں بغدا دمیں وعظ کہتار ہا پھر میں نے آپ سے مصروا پس جانے کی اجازت لی آپ نے مجھ کو اجازت دی اور فر مایا کہ جب تم دمثق پہنچو گے تو وہاں تم کوتر کی کی فوج ملے گی جومصر پر قبضہ کرنے کی غرض ہے آئی ہو گیتم ان ہے کہنا کہتم اس سال اپنے مقصد میں کا میا بنہیں ہو تکتے اس لئے تم واپس جاؤ پھر آئندہ دوسرے سال تم کامیاب ہوسکو کے چنانچہ جب میں دمشق میں پہنچا تو مجھ کورتر کی کی فوج ملی جو کچھ آپ نے ان کی بابت مجھ سے فر مایا تھا وہ میں نے ان ہے کہددیالیکن انہوں نے میرا کہنا نہ مانا بعدازاں جبمصر میں پہنچاتو و ہاں جا کر دیکھا کہ خلیفہ مصران ہے مقابلہ کی تیاریاں کرر ہاتھا میں نے اس سے کہا کہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکیں گے بلکے تمہاری ہی فتح ہوگی بالآخر ترکی فوج نے مصر پر حملہ کیااور شکست کھا کرواپس ہوئی خلیفہ مصرنے میری بڑی عزت کی اور مجھ کواپنا مصاحب اور راز دار بنالیا دوسرے سال ترکی سیاہ نے پھر چڑھائی کی اوراس دفعہ وہ مصریرِ قابض ہو گئے اور انہوں نے بھی میری عزت کی غرضیکہ آپ کی صرف ایک بات ہے مجھ کو دونوں دولتوں کی طرف ہے ڈیڑھ لاکھ دینار حاصل

ہوے۔ روط بیان کیا جاتا ہے کہ ابوالحن شیخ زین الدین مذکور زمانۂ سابقہ میں ہی مصر کی طرف آر ہے شیے، ابتداء میں ان کوتفسیر کی صرف ایک ہی کتاب یا دیھی گئر وہ مقبول خاص و عام ہو کر مصر میں بہت شہرت حاصل کر چکے تھے۔ بعدازاں بیا کا برمحد ثین ہے ہو گئے اور لوگ ان سے بہت مستفید ہوئے اصل میں ان کی پیدائش ومشق تھی لیکن مصر میں آ کر بودو یاش اختیار کر لی تھی اور ماہ رمضیان السارک 599 ججری میں یہیں ان کا انتقال ہوا۔

## کی قلائد الجواہر فی مناقب سیّد عبدالقادر بیکٹر کی کھی گھی ہے ہے۔ مکان کی حصیت سے ایک سمانپ کا آپ کے سمامنے گرنااس وقت آپ کا

استقلال اورآپ ہے اس کاہم کلام ہونا

احمد بن صالح الجیلی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت (بغداد کے) مدرسہ نظامیہ میں آپ کے ساتھ موجود تھااس وقت بہت ہے علماء وفقراء آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ اس وقت قضاء وقد رکی بابت بچھ بیان فرمار ہے تھے کہ اسی اثناء میں ایک بہت بڑا سانی آپ کے سامنے جیت ہے گرا تمام لوگ ڈر کے مارے اٹھ کر بھاگ گئے مگرآپ نے باستقلال جنبش تک نہ کی اور ای طرح اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تقریر فرماتے رہے۔ بیسانپ آپ کے کپڑوں میں کھس کر آپ کے تمام جسم پر بھرنے کے بعد آپ کے گلے کے پاس سے الز کر زمین پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے پچھ با تیں کرکے چلا گیا مگراس کی باتوں کوئسی نے کچھ تمجھانہیں اس کے بعد تمام لوگ پھر بدستورآ کراپنی اپن جگہ پر بیٹھ گئے اورآپ سے پوچھنے لگے کہ اس نے آپ سے کیا کیا باتیں کیں آپ نے فرمایا: اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آز مایا مگر آپ جیسائس کوئبیں پایاس کے جواب میں میں نے اس سے کہا کہ میں قضاء قدر میں گفتگو کرر ہاتھااس لئے تو میرےاوپر گرا کہ تو ایک زمین کا کیڑا ہے قضاء وقد رہی تجھ کو متحرک کرتی ہے تونے جا ہا کہ میراقول وقعل دونوں برابر ہوجا تیں۔ ڈاٹنڈ

ایک دفعہ جامع منصوری میں ایک جن کا اڑ دھا بن کرآپ کے سامنے آنا

آپ کے صاحبزاد ہے عبدالرزاق بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار شخ عبدالقادر سے سنا آپ نے بیان فرمایا کہ میں ایک دفعہ جامع منصوری میں نماز پڑھ رہاتھا کہ اثنائے نماز میں میں نے بور سے پر سے کسی چیز کے آنے کی آواذی نماز باتھا کہ اثنائے نماز میں میں نے بور سے پر سے کسی چیز کے آنے کی آواذی نا بعدازاں ایک از دھا میر سے محد کی جگہ منہ بھاڑ کر بیٹھ گیا جب میں مجدہ کرنے لگا تو میں نے اسے الگ کر کے مجدہ کیا بھر جب میں قعدہ میں جیٹھا تو یہ میری رانوں پر

آپ کی دعاہے مریضوں کا شفایاب ہونا

بن الموسلی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیاا نی ہیں۔
کی خدمت میں قریباً عرصہ تیرہ سال تک رہااس اثناء میں میں نے آپ کے بہت سے خوارق عادات دیکھے۔ مجملہ ان کے ایک بیدواقعہ ہے کہ جس بیار کے علاج سے اطباء خوارق عادات دیکھے۔ مجملہ ان کے ایک بیدواقعہ ہے کہ جس بیار کے علاج سے اطباء عاجز آجاتے ہے۔ وہ مریض آپ کے پاس آ کر شفایاب ہوجاتا آپ اس کے لئے عاجز آجاتے ہے۔ وہ مریض آپ کے پاس آ کر شفایاب ہوجاتا آپ اس کے لئے دعاء صحت فرماتے اور اس کے جسم پر اپنا دست مبارک رکھتے ، خدائے تعالی ای وقت

مریض استنقاء ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ المستنجد باللہ کے عزیزوں میں ہے ایک مریض استقاء آپ کے پاس لایا گیااس کا پیٹ مرض استقاء کی وجہ ہے بہت ہی ہڑھ گیا تھا آپ نے اس کے اوپراپنا دست مبارک پھیراتو اس کا پیٹ بالکل چھوٹا ہو گیا گویا کہ وہ بیاری ہی نہیں ہواتھا۔ ڈائٹٹٹ

میش مجاریہ سے بندالہ المال جرالہ فیروری الحسنبلی آپ کی خدمت اقدیں میں حاضر کی قائد الجواہر فی مناقب سِدِ عبد القادر ڈائٹ کی کھی کے اور ہوئے انہوں نے آن کر بیان کیا کہ میر نے فرزند محمد کوسواسال سے بخار آرہا ہے اور کسی طرح سے نہیں اثر تا آپ نے فرمایا: کہ تم اس کے کان میں جا کر کہد دو کہ اے بخار! میر بے لڑے سے دور ہوکر (قریہ) حلہ میں چلا جا پھر ہم نے کئی سالوں کے بعد بخار! میر بے لڑے سے دور ہوکر (قریہ) حلہ میں چلا جا پھر ہم نے کئی سالوں کے بعد ان سے ان کے فرزند کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ جس طرح ہے آپ نے مجھے کو فرمایا تھا وہی میں نے اس کے کان میں کہد دیا۔ بعد از ال اسے بخار نہیں ہوا اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ جب میں بغداد جا تا ہوں تو وہاں سے بہ خرضر ورسنتا موں کہ ان میں کہد کیا۔ میں کہ انہوں تو وہاں سے بہ خرضر ورسنتا موں کہ ان میں کہا جب میں بغداد جا تا ہوں تو وہاں سے بہ خرضر ورسنتا موں کہ انہا جا تا ہوں کہ کہا ہوں کے ان میں مبتلار ہے ہیں۔

# آپ کی دعاہے کبوتری کا انڈے دینا اور قمری کا بولنے لگنا

خصر الحسینی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ ابوالحن علی الازجی بیار ہو گئے تو آپ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ایک کبور ی اور قمری کو دیکھا کبوتری کی بابت آپ ہے بیان کیا گیا کہ عرصہ چھ ماہ ہے انڈ نے نبیں دیتی اور قمری کی نبت آپ ہے یہ بیان کیا گیا کہ اتن ہی مدت ہے یہ بولتی نہیں ہے آپ نے کبوتری کے نزدیک کھڑے ہو کر فرمایا: کہ تو اپنے مال سے فائدہ پہنچا اور قمری کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا: کہ اپنے خالق کی شبیج کر \_خضر الحسینی کہتے ہیں کہ اسی وقت کبوتری انڈے دینے لگی اور بیچے نکالے اور اس کی نسل برجی اور قمری بولنے لگ گئی حتی کہ بغداد میں اس کی شہرت ہوگئی اورلوگ قمری کی باتیں سننے کے لئے آنے لگے۔ 560 جحری کا ذکر ہے کہ ایک دن آپ نے مجھ سے فر مایا: کہ خصر اہم موصل طے جاؤ وہاں پرتمہارے ہاں اولا و ہو گی اور پہلی دفعہ لڑ کا پیدا ہو گا جس کا نام محر ہے جب اس کی عمر سات برس کی ہو گی تو اس کو بغداد کا ایک نابینا جس کا نام علی ہے اسے عرصہ چھ ماہ میں قرآن مجیدز بانی یا د کراد ہے گا اور تم خود 94 سال جیم ماہ اور سات دن

کی عمر پا کرشہرار بل میں انقال کر و گے اور تمہاری قوت شنوائی و بینائی اور تو ی اس وقت تک سی و تندرست رہیں گے چنانچہان کے فرزند ابوعبداللہ محمد نے بیان کیا کہ المراب ا

#### آپ کے ایک مرید کا قول

عمر بن مسعود البز از نے بیان کیا ہے کہ میری آنکھوں نے معارف وحقائق ہیں آپ جیسا عارف نہیں دیھا۔ایک دفعہ آپ کے ایک مرید کی نسبت آپ سے بیان کیا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں بعینہ اپنی انہی آنکھوں سے خدائے تعالیٰ کو دیکھا ہوں آپ نے ایس کے ایسے بلوا کراس امر کی ہابت دریافت کیا کہ یہ جوتمہاری نسبت بیان کیا گیا ہے تی ہے؟ اس نے اس کا اقرار کیا تو آپ اس پر بہت ناراض ہوئے اور فرمانے بھی کہ چھر آئندہ تم کوایسانہیں کہنا چاہئے۔

 نیز یہ کہ اللہ تعالی جب جاہتا ہے اپنے بندوں کے دلوں پر انوار جلال و جمال اتارتا ہے تو انوار جلال و جمال سے ان کے دل وہ شے حاصل کرتے ہیں جو کہ صور توں کوصور تیں نہیں ہوتیں پھر انوار جلال و جمال ہوا کرتی ہیں گر در حقیقت بہاں پر صور تیں نہیں ہوتیں پھر انوار جلال و جمال کے بعد ردائے کبریائے اللی ہے جو کسی طرح سے چاک نہیں ہو سکتی اس وقت آپ کی خدمت ہیں بہت سے ملاء ومشائخ حاضر تھے سب کے سب آپ کی اس فضیح تقریر سے نہایت مظوظ ہوئے اور ساتھ ہی آپ کی اس احسن بیانی سے کہ آپ فضیح تقریر سے نہایت مظوظ ہوئے اور ساتھ ہی آپ کی اس احسن بیانی سے کہ آپ فضیح تقریر سے نہایت مظوظ ہوئے اور ساتھ ہی آپ کی اس احسن بیانی سے کہ آپ فضیح تقریر سے ہی دو تب کے اور ہمٹی گرانا اور آپ کے فیمن کی دو ہے کا حجیت پر سے گئی دفعہ آپ کے اوپر مٹی گرانا اور آپ کے فیمن کر مانا در آپ کے فیمن کر مانے سے اس کا گر کر مر جانا

شیخ معمر جرادہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت آپ بیٹے ہوئے کچھ لکھ رہے سے کہ اس اشامیں چھت سے دو تین باریکھ مٹی گری آپ اسے جھاڑتے گئے جب چوتھی دفعہ گری تو آپ نے سراٹھا کراو پر دیکھا کہ ایک چو ہامٹی کھود کھود کر گرار ہاہے آپ نے اس سے فرمایا: کہ تو اپنا سراڑا دے آپ کا بیفر مانا تھا کہ فوراً اس چو ہے کا سرایک طرف اور دھڑ ایک طرف جا پڑا اس کے بعد آپ اپنا کھنا چھوڑ کر بڑے آبد یدہ ہوئے میں نے عرض کیا حضرت! آپ اس وقت کیوں اس قدر آبد یدہ ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں ڈرتا ہوں کہ مبادا کسی مسلمان سے جھے کو ایڈ ایسیجے تو اس کا بھی بہی حال ہوجو اس چو ہے کا ہموا ہے۔

شیخ عمر بن مسعود کا بیان ہے کہ ایک روز آپ وضوکر رہے تھے کہ ای اثنامیں ایک چڑیا نے آپ پر بیٹ کر دی یہ چڑیا ای وقت گر کر مرگئی جب آپ وضوکر چکے تو آپ نے کپڑے کا اتنا حصہ دھویا اور اتار کر مجھ کو دیا کہ اسے بچ کر اس کی قیمت خیرات کر دو

# و قل کمر الجواہر فی منا قب سیر عبدالقادر رہائی ہے۔ آپ کا قیمتی لباس پہننا اور باطن میں ابوالفضل احمد کا اِس پر معترض ہونا

ابوالفضل احمد بن القاسم بن عبدان القرشي البغد ادى البز از بيان كرتے بيں ك آپ قیمتی لباس زیب تن کیا کرتے تھے ایک دن آپ کا خادم میرے پاس آیا اور کہنے لگامچھکوایک کپڑادو، جونی گزایک دینار قیمت کا ہواس ہے کم قیمت کا نہ ہواور نہ زیادہ قیت کاغرضیکہ میں نے وہ کپڑااسے دیے دیااور پوچھا کہ بیٹس کے لئے ہے؟ آپ کے خادم نے کہا: کہ حضرت شیخ عبدالقاور کے لئے میں نے اپنے ول میں کہا کہ آپ نے امراء وسلاطین کا کوئی لباس نہیں جھوڑ امیرے دل میں ابھی یہ بات نہیں گزری تھی کہ میرے یاؤں میں ایک میخ آگلی جس ہے میں مرنے کے قریب ہو گیالوگوں نے میرے یاؤں ہے اس میخ کے نکالنے کی بہت کوشش کی گمرکسی ہے وہ میخ باہر نہ نکل سکی میں نے کہا: مجھ کو آپ کی خدمت میں لے چلو چنا نچہ لوگوں نے مجھ کو لے جا کر آپ كے سامنے ڈال ديا آپ نے فرمایا: ابوالفضل! تم نے اپنے باطن میں مجھ سے كيوں تعرض کیا؟ خدا کونتم میں نے بیلباس نہیں پہنا مگر تا وقتیکہ مجھ سے اس کی نسبت کہا گیا کہتم الی قمیص پہنو کہ جو فی گز ایک دینار قیت کی ہو،ابوالفضل بیمردوں کا کفن ہے اور مردوں کا کفن خوشنما ہوا کرتا ہے بیر میں نے ایک ہزار موت کے بعد پہنا ہے پھر آپ نے میرے پیر پراپنا دست مبارک پھیرا تو اسی وقت درد جا تا رہااور میں اٹھ کر بخو بی دوڑنے لگا اور بجز اپنے پیر کے میں نے اور کہیں اس میخ کونہیں ویکھا نہ معلوم وہ کہاں ہے آئی تھی اور کہاں چلی گئی؟ پھر آپ نے فر مایا: جس کسی کو بھی مجھ پراعتر نض ہوگا اس کا وہ اعتراض اس کی صورت میں بن جائے گا۔ مِثَاثِمَةُ

خواب میں آ کیے خادم کا سترعورتوں سے ہمبستر ہونا اور آپکا اُس کی وجہ بتلانا ابن الحسین نے بیان کیا ہے کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ اس شب کوخواب میں آپ کے خادم نے سترعورتوں سے جماع کیا جن سے بعض کو بیجانتے تھے اور بعض کو ہیں جب

و المرابر في منا قب سيّد عبدالقادر والنفوا الماسية یے سے کوا مٹھے تو بہت حیران ہوئے اور آپ کی خدمت میں اپنی حالت بیان کرنے گئے آپ نے ان کودیکھتے ہی فرمایا: کہ تھبراؤ مت میں نے شب کولوح محفوظ میں دیکھا کہتم سترعورتوں سے مرتکب زنا ہو گے اس لئے میں نے خدائے تعالیٰ کی جناب میں تمہارے لئے دعا کی کہان واقعات کو بیداری ہے خواب میں تبدیل کردے چنانچہوہ بیداری ہے خواب میں تبدیل کردیئے گئے۔ آپ سے توسل کرنے کابیان شخ علی الخباز کا بیان ہے کہ شیخ ابوالقاسم عمر نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ سنا آپ نے فرمایا کہ جوکوئی اپنی مصیبت میں مجھ سے مدد حیا ہے یا مجھ کو پیکار ہے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گااور جو کوئی میر ہے توسل سے خدائے تعالی سے اپنی حاجت روائی جاہے گا تو خدائے تعالی اس کی حاجت کو پورا کرے گایا بتوکوئی دورکعت نماز پڑھےاور ہررکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد گیارہ د فعہ سورۂ اخلاص یعنی قل ہواللہ احد پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد گیارہ مرتبہ

درودشریف پڑھے اور مجھ پر بھی سلام بھیج اور اس وقت اپنی حاجت کا نام بھی لے تو انشاء الله تعالی اس کی حاجت بوری ہوگی۔ بعض نے بیان کیا ہے کہ رس پانچ قدم جانب مشرق میرے مزار کی طرف چل کرمیرانام لےاوراپنی حاجت کو بیان کرے۔

بعض کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل دوشعروں کوبھی پڑھے ہے أيُلُورَكُنِي ضَيْمٌ وَٱنْتَ ذَخِيْرَتِي وَأَظْلَمُ فِي الدُّنْيَا وَٱنْتَ نَصِيْرِي

کیا مجھ کو کچھ ٹنگ دئتی پہنچ سکتی ہے جبکہ آپ میرا ذخیرہ ہیں اور کیا دنیا میں مجھ برظلم ہوسکتاہے جبکہ آپ میرے مددگار ہیں۔

وَعَارٌ عَلْي حَامِي الْحَمْي وَهُوَ مُنْجِدِيْ إذَا صَلَّ فِي الْبَيْدِاءِ عِلْمَالُ بَعِيْرِي بھیڑ کے محافظ پرخصوصاً جبکہ وہ میرامددگار ہوننگ و ناموں کی بات ہے کہ بیابان میں میرے اونٹ کی ری کم جائے۔

ہر ماہ میں خلیفہ وقت کی طرف ہے آپ کے واسطےخلعت آنا

آپ ان کے ہاں سے فقراء اور مہمانوں کے واسطے آٹا قرض لیا کرتے تھے خود آپ نے اس خلعت کو بھی نہیں یہنا۔

خصر الحسینی بیان کرتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن آپ کے ہمراہ جامع مسجد گیا ہوا تھا یہاں پرایک تاجرنے آکرآپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس علاوہ زکو ہ کے کچھ مال ہے جس کو میں فقیروں اور مسکینوں کودینا چاہتا ہوں لیکن جھے کو اس وقت تک کوئی اس کامستحق نہیں ملالہٰذا آپ جس کوفر مائمس اس کو یہ مال دیدیا جائے یا خود

تک کوئی اس کامستحق نہیں ملالہٰ ذا آپ جس کوفر مائیں اس کو بید مال دیدیا جائے یا خود آپ کیکر جسے جا ہیں دیدیں آپ نے فرمایا:تم سید مال مستحقین وغیر مستحقین دونوں کو ویدوں۔

## ول بدست آور كه فح اكبراست

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے ایک شکتہ دل فقیر کو دیکھا آپ نے اس سے
پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں دجلہ کے دوسرے کنارے جانا چاہتا ہوں اس لئے میں ملاح نے پاس گیا تھا کہ مجھ کوشتی پرسوار کرا کے عبور کرادے مگر اس نے انکار کردیا اس لئے وہ فقیر تنگ دستی کے سبب شکتہ دل ہوریا تھا اس اثنا ، میں کی قاریم ایس نے بیٹر عبدالقارر بھی کی کھی ہے ہے۔ اور کی سے میں المالی آپ نے بید 30 دیناراس غریب کو ایک شخص 30 دیناراس غریب کو دیکر فرمایا: کہ جاؤ، بید 30 دیناراس ملاح کو جا کر دے دواور کہد دو کہ آئندہ پھروہ کسی غریب کو واپس نہ کرے نیز اس فقیر کو آپ نے اپنا قیص اتار کر دے دیا اور پھر ہیں دینار میں آپ نے بیٹھی اس سے خرید لیا۔

عبدالصمد بن مهام كا آب سے انحراف كرنے كے بعد آ يكي خدمت اختيار كرنا ابو الیسر عبدالرحیم بیان کرتے ہیں کہ عبدالصمد بن ہام جو ایک ثقه اور ذی ٹروت مخص گز رے ہیں ۔حضرت مینی عبدالقادر جیلانی ٹیسٹے سے نہایت انحراف رکھتے تتصرف اس وجدے کہلوگ آپ کے عجیب دغریب خوارق عادات بیان کرتے تھے مگر بعد میں انہوں نے آپ کی خدمت نہایت اہتمام سے اختیار کی اس ہےلوگوں کو نہایت تعجب ہواجب آپ کی وفات ہوگئی تو میں نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں ابتداء میں جوآ پ ہے انحراف رکھتا تھا،میرا آپ ہے بیہ انحراف بحض میری بے تصببی کی وجہ تھا۔ ایک وفت کا ذکر ہے کہ جمعہ کے روز مجھے آپ کے مدرسہ کے قریب ہے گز رنے کا اتفاق ہوا میں اس وقت پیشاب یا خانہ بھی جانا حا ہتا تھا مگرنماز عنقریب ہونے والی تھی اس لئے مجھ کو خیال ہوا کہ میں جلدی سے پہلے نماز پڑھاوں بھر پیشاب یا خانہ جاؤں گا میں مسجد میں گیا اورمنبر کے پاس جگہ خالی تھی میں دہاں بیٹھ گیا مجھے بیمعلوم نہ تھا کہ جمعہ کی نماز آپ ہی پڑھا ئیں گےغرض لوگ بكثر ت آگئے ميں اپني جگہ بيٹھا رہا۔ گواس وقت مجھ كوحاجت زيادہ معلوم ہوئي اس لئے میں رفع حاجت کے لئے اٹھنا بھی جا ہتا تھالیکن لوگوں کی کثرت آ مد کی وجہ ہے میں اٹھ نہ سکا اس کے بعد مجھ کو حاجت بَشِدَ ت ہے معلوم ہو کی جسے میں کسی طرح روک نبیں سکتا تھااتنے ہی میں آپ منبر پر چڑھے جس سے میری حالت اور بھی متغیر ہو کرآ پ کابغض میرے دل میں زیادہ ہو گیا مجھےاس وفت نہایت پریشانی ہوئی کہ میں کیا کروں۔علاوہ ہریں حاجت کے بشدّ ت ہونے کی وجہ سے قریب تھا کہ میرے

كية إن يأك بوجات ال لئ مين نهايت مغموم بور باتفا كه أكر ميرا پيثاب يا خانه

والمراجوا برفى مناقب سدعبدالقادر بالتنزيج المحتلي المح نکل گیااور نکلنے کے قریب تھا ہی تو لوگوں کوضرور بد بومعلوم ہوگی اور میرے لئے ذلت ورسوائی کا باعث ہوگا اس مصیبت ہے بس میں لقمۂ اجل ہور ہاتھا کہ اتنے میں آپ نے منبر پر سے دو تین سٹرھیاں از کراپنی آستین مبارک میرے سر پر رکھی جس سے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک باغیجہ میں ہوں جہاں یانی بہدر ہاہے میں نے یہاں استنجاد غیرہ کیااور وضو کی دورکعت نماز پڑھی اس کے بعد آپ نے اپنی آستین اٹھالی تو میں وہیں اپنی جگہ منبر کے پاس بیٹیا ہوا تھا اس سے مجھے نہایت تعجب ہوا بعداز ال میں نے اپنے ہاتھوں اور یاؤں کو دیکھا تو مقامات وضو کی نمی میرے کیٹروں میں موجود تھی مجھےاس سے اور بھی زیادہ حیرت ہو کی غرضیکہ جب نماز ہو چکی اور میں واپس ہونے لگا تو مجھےا پنارو مال دی جس میں میر ی تنجیاں بندھی ہو کی تھیں نہیں ملاجس جگہ پر میں ہیٹھا ہوا تھا میں نے وہاں بہت ڈھونڈ انگر کچھ پتہ نہ چلا میں گھر چلا آیا اور اپنے صندوق کو قفل ساز ہے تھلوالیا میں اسی وقت اپنی کسی مہم کی وجہ ہے عراق عجم کا قصد کرر ہاتھا چنانچے میں اسی روز کی صبح کوروانہ بھی ہو گیا جب ہم دومنزلیں طے کر کے تیسری منزل پر جارے تھے تو اس راہ میں ایک مقام ملاجہاں ایک باغیجے بھی لگا ہواتھااوریانی بہدر ہاتھا میرے دفقاء نے مجھ سے کہا: کہ ممیں آ گے پانی ملتا نظر نہیں آتاس لئے ہم یہیں اتر کر نماز پڑھ لیں اور کھانا وغیرہ بھی کھالیں۔غرض میں نے اتر کر دیکھا تو بے شک وہی مقام تھا کہ جسے میں اس جمعہ کے روز دیکھے چکا تھا میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے قصد ہے آ گے بڑھا ہی تھا کہ وہی اپناوتی رومال مع سنجیوں کے پڑامل گیا مجھے نہایت ہی حیرت ہوئی آخر میں اپناسفر پورا کر کے واپس ہوا تو واپسی ہے میراانسلی مقصد پیقیا کہ بغیراد پینچتے ہی آپ کی خدمت اختیار کروں میں اس واقعہ کوکس سے بیان نہیں کرتا ہوں کہ کہیں سامعین کواس میں شک گز رے اور وہ مجھے جھوٹا سمجھیں میں نے کہا: کہ نہیں آپ نے جو کچھودیکھا ہے وہ سب بیان سیجئے آپ کی نسبت کسی کواہیا خیال نہیں ہوسکتا اس کے بعد انہوں نے کہا: کہ بس مجھ کو اب اس سے زیادہ بیان کرنے گ ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ بہت ہے تقدلوگوں نے اس متم کے واقعات بکثرت بیان

وَيْ الْأَكُوا الْمُوالِمِ فَى مَنا قب سِيْرَ عبد القاور وَلِيَّةُ الْمُحْتِ الْمُعْلِمُ الْمُحْتِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلِّلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُعِلِمُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللْمُعُلِ

## آپ کا ایک مرغی کی ہڑیاں جمع کر کے باذ نہ تعالی اُس کا زندہ کرنا

شخ محمہ بن قائدالا دانی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک عورت اینے لڑ کے کولیکر آئی اور کہنے لگی میں نے اس لڑ کے کو دیکھا کہ وہ آپ ہے بہت انسیت رکھتا ہے اس لئے میں اپناحق چھوڑ کراہے محض لوجہ اللہ آپ کو دیتی ہوں آپ نے اس کڑے کو لے لیا اور اسے محنت ومجاہدہ میں ڈال دیا۔ ایک دفعہ بیٹورت آئی تو اپنے لڑ کے کو دبلا پتلا اور زردرو پایا اور اس نے آپ کو دیکھا کہ جو کی چیا تیاں مرغی کے گوشت سے تناول فر مارہے ہیں، بیعورت کہنے لگی کدآپ تو مرغی کے سالن ہے رونی کھاتے ہیں اور میرے لڑ کے کو جو کی روٹھی روٹیاں کھلاتے ہیں آپ نے اس کی بْرِيال جَمْعَ كَيْس اوران برا پنادست مبارك ركه كرفر مايا" قُومِي بِسِاذُن اللَّهِ الَّذِي يُخي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْمٌ" تو بَحَكُم اللي جوكه بوسيده بدُّيول كوزَنده كرَبّا بِياتُه كَرْي بومر فى الحد كفرى بوكى اور كمن كلى -" لآواله والا الله مُحمَّدٌ رَّسُولُ الله الشَّيْخُ عَبْدُالْمَفَادِرِ وَلِيَّ اللَّهِ " كِهِرآبِ نِياس عورت سے فرمایا: تیرالرُ كاجب اس قابل ہوجائے گا تو اس وقت اس کا اختیار ہے جو چا ہے سوکھائے۔

## اولیاءالله کی حیات وممات میں ان کے تصرفات کیرانعقادا جماع

جمہور علماء وفقراء کا اس بات پراتفاق ہےاور کتبِ قدیم اس ہے بھری ہوئی ہیں

ا قسال حدجة الاسلام اصام مسحد غزالى رضى الله تعالى عنه وارضاه من يستده في حياته يستده بعد مماته (يعني جس بي بحالت حيات مددل جاعتي باس بعد مماته (يعني جس بي بحالت حيات مددل جاعتي باس بعد مماته (يعني جس بي بحالت حيات مددل جاعتي باس بعد مماته (يعني جس برا العالم ورقورة ورقورة ورقورة ورقورة والعرب أن الثال ورحيات يا بيشتر - از ال مدالي مع المدالة الرجياو في رضى الله عند التا الرجياو في رضى الله عند

و الدا الجوابر في منا قب سيّد عبدالقادر بن تنوي المالي المنافع المالي المنافع المالي المنافع المالي المنافع ال کہ جواولیاءاللہ کہ صاحب تصرف تام ہوتے ہیں جن کو خدائے تعالیٰ منتخب کر کے اپنے بندگانِ خاص میں داخل وشامل فرما تا ہے جس طرح سے کہ ان سے تصرفات وخوارقِ عادات زندگی میں صا در ہوتے ہیں ای طرح ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبور پرظہور میں آتے ہیں ۔منجملہ ان کے سیدنا ومولانا قد و تنا الی اللہ تعالی حضرت بثيخ عبدالقادر جيلاني ميهية اورشيخ الثيوخ معروف بابن محفوظ فيروز الدين مرزبان الكرخي مينية وشيخ واصل الى الله عقيل تمنجي مينية اورشيخ كامل حيات بن قيس الحرانی ہے۔ جو کہ ساوات وقواد اولیائے کرام سے ہیں اور جاریا نچ مشائخ ساوات صلحاء ہے ہیں جو کہ باذ ن اللّٰہ مرد ہے کوزندہ اور اند ھے کو بینا اور مبروص ،کوڑھی کو اتھا كرتي تنص وه القطب الرباني و الغوث الصمداني حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني موصوف الصدراور شيخ جليل القدرسيدي احمدالرفاعي فالليؤوقدوة السالكين ثينخ على بن البيتي مينية وقد وة الصلحاء شيخ بقاء بن بطويين -اسي طرح سادات سلوك حيار بين - شيخ كامل موصلي سلمة بن نعمه الروجي مينية وقد وة العارفين شيخ حماد بن مسلم الدياس بيسية و جية الشيوخ تاج العارفين ابوالوفا ومحمر كاكيس بيسية والعابد الزابد المجابد يشخ محمد بن مسافر -

نَفَعْنَا اللَّهُ بِهِمُ فِي الدُّنْيَا وَالْاجِرَةِ مندرجه بالامشائخ کے مناقب وفضائل بالنفصیل جسیا کہ ہم او پر بھی بیان کر

ڪي بين عنقريب آ كي ند كور ہوں گے۔

# شیطان تعین کی دھو کہ دہی

شیخ علی الخیاز بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے شیخ ابوالحفص الکیمانی نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ اپنے خلوت خانہ میں میٹا ہوا تھا کہ دیوار میں سے ایک نہا ہے نہا صورت مخص نکلامیں نے اس ہے بوجھا کہتم کون ہو؟ اس نے کہا: کے بین اہلیس ں۔ تمہیں ایک نصیحت کرتے نے آیا ہوں میں نے پوچھا: وہ کیا؟ تو کہنے گا کہ میں ے انست مراقبہ سکھلاتا ہوں اور سرین کے بل آئر ووبیٹھ گیا پاٹر اردا یا کہ ماتھوں

را المراب المراب المان مناقب می مناقب می مواند را الله المراب ال

# آپ كا اظهار ما فى الصمير

شخ بدیع الدین خلط بن عیاش الشارعی الشافعی بیان کرتے ہیں کہ شافعی زمانہ ابوعمر وعثمان السعدي نے كتاب مندالا مام احمد بن حنبل مينية تلاش كرنے كے لئے مجھ کو بغداد بھیجا جب میں بغداد گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہرخاص وعام کی زبان پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میسید کا نام مذکور ہے اس لئے مجھے خیال ہوا کہ اگر فی الحقیقت آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں تو آپ میرے مافی الضمیر کو ضرور پہچان لیں گے میں اس وفت عادت ِامور کا خیال کر کے آپ کی خدمت میں گیا۔ وہ یہ کہ میں نے خیال کیا کہ جب میں آپ کی خدمت میں پہنچوں گا اور آپ کو سلام کروں گاتو آپ میرے سلام کا جواب نددیں گے بلکہ میری طرف سے منہ پھیر لیں گےاورایئے خاوم سے فر مائیں گے کہ جاؤ ایک ٹکڑا تھجور کا جو کہان کی پیشانی کے داغ کے برابر ہوایک سبز (تر کاری کاٹکڑا) جووزن میں دو دانگ کے برابر ہواوراس ہے کم یازیادہ نہ ہولے آؤ کھر جب بیٹکڑے آپ کے پاس لائے جائیں گے تواب آپ بدوں میرے کیے میرے سر پرٹونی رکھیں گے اس کے بعد آپ مجھے سلام کا جواب دیں گے۔ شیخ بدلیج الدین بیان کرتے ہیں کہ پھرفو رأیہ خیال کرے میں آپ کی خدمت بیں گیا آ باس وقت اپنے مدرسہ کی محراب میں تشریف رکھتے تھے آپ نے میے نی طرف آیک نظرد یکھا جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ نے میر خے **اُن** الضمیر کو

ور قلا كدالجوابر في مناقب سدّعبدالقادر في المنظمة المن دریافت کرلیا غرضیکہ میں نے آپ کوسلام کیااور آپ نے سلام کا جواب نہ دیااور میری جانب ہے منہ پھیر کراپنے خادم ہے فرمایا: کہان کی پیٹانی کے داغ کے برابرایک تھجور کا مکڑااور دودا تگ کے برابرایک سبزتر کاری کا مکڑا جو کہاں سے نہ تو کم ہواور نہ زیادہ لے آؤ۔خلاصہ مرام (مراد-مطلب-مقصد ) یہ کہ میں نے جو کچھ خیال کیا تھاوہ بحسنهآپ نے پورا کر دکھایا اوراس میں سرموذ رابھی فرق نہ ہوا پھر جب آپ کا خادم و ہ مكڑے لے كرآ كيا تو آپ نے تھجور كالكراميرى ٹو بى ميں ركھ ديا تو ايسامعلوم ہوا ك میری ٹونی بعینہ اس کا قالب ہے اور ترکاری کا نکرا آپ نے میرے سامنے رکھ ویا پھر آپ نے مجھےٹو بی بہنا کرسلام کا جواب دیا اور فرمایا کیوں تم نے یہی خیال کیا تھا؟اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت اختیار کی اور آپ سے علم حاصل کیا اور حدیث بھی آپ ہی کوسنائی۔(مؤلف بیان کرتے ہیں) کہ پھریہآ ہے علم فضل حاصل کرکے مصر میں جا کر رہے اور مشاہیر علماء وصلحاءاور ا کابر علمائے محدثین ہے ہوئے اور انہول نے بى اين تلامده كوخرقه قادرىيە بېهنايا - بلانشا-

شخ جمال الدین ابن الجوزی کا آپ کی وسعت علم دیکھ کرقال ہے حال کی طرف رجوع کرنا

المراق المراجوا برنى منا قب سيّر عبدالقادر بي المراق المر

آپ کامشغله منکلمی

محد بن سینی الموسلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی بیسے تیرہ علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے آپ کے مدرسہ میں ایک ورس فروعات ندہجی پر اور ایک اس کے خلافیات پر ہوا کرتا تھا ہرروز دن کواول و آخر آپ تفییر وحدیث اور اصول وعلم نحو وغیرہ کا درس دینے تھے اور قر آپ بعدظہر پڑھایا کرتے تھے۔

آ پ کافتو گا دینا

 کی فلاکھ الجواہر فی منا قب سید عبد القادر جائیں کے گئی کی سی المالی کی سیاری کی سابھی علم حاصل پر نہایت تعجب ہوتا جو کوئی بھی آپ کے پاس علوم دیدیہ میں سے کوئی سابھی علم حاصل کرنے آتا تو وہ آپ کے علم میں آپ کا ہمیشہ مختاج اور دوسروں پرفائق رہتا۔
ایک عجیب وغریب فتو کی

صورت مسئلہ میں کہ اکا برعلائے شریعت مندرجہ ذیل مسئلہ میں کیا فرمات ہیں کہ ایک شخص نے طلاق ثلاثہ کے ساتھ اس بات کی قسم کھائی کہ وہ ایک ایسی عبادت کرے گا کہ جس میں وہ یہ عبادت کرتے وقت تمام اوگوں سے محفر دہوگا۔ بینو اتو جدوا۔ جب آپ کے پاس یہ فتوئی آیا تو آپ نے اسے بڑھ کرفوراً لکھ دیا کہ بیخص مکہ معظمہ جا کرخانہ کعبہ کوخائی کرائے اور سات دفعہ اس کا طواف کر کے اپنی قسم اتارے چنا نچے ہے جواب ملتے ہی مستفتی اسی روز مکہ معظمہ روانہ ہوگیا۔ (رضی اللہ تعالی عنہ)

محد بن ابوالعباس كاايك مجمع مشائخين ميں آپ كوخواب ميں ديھنا

محر بن ابی العباس الخضر الحسینی الموصلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ والد ماجد سے سناانہوں نے بیان کیا کہ 551ھ کا واقعہ ہے کہ آپ کے مدرسہ میں میں نے خواب میں دیکھا کہ مشائخ بحروبر جمع ہیں جن کے صدر آپ ہیں ان میں سے بعض کے سر پرصرف عمامہ اور عمامہ پرایک جا در اور بعض کے عمامہ پردو جا در یں اور آپ کے عمامہ پر تیمن جا در یں دیکھیں میں اپنے خواب میں سوچتار ہا کہ آپ کے عمامہ پر تیمن جا در یں کہیں ہیں؟ اسے میں میری آگھ کھی تو میں نے دیکھا کہ آپ میر سے سر ہائے کھڑ ہے فرا بر یہ کہا کہ آپ میر سے سر ہائے کھڑ سے فرماری حقیقت کی اور تیمری بزرگی و کھڑ سے فرمار ہے ہیں کہ ایک شریعت کی اور دوسری حقیقت کی اور تیمری بزرگی و



#### اولیائے وقت کا آپ سے تعہد

شیخ ابوالبرکات صحر بن صحر بن مسافر بیان کرتے ہیں کہ اولیائے زمانہ میں سے آب سے ہرایک کا عبدتھا کہ وہ اپنے ظاہر وباطن میں آپ کے بدوں (بغیرا جازت) کے بغیر کچھ تصرف نہ کرسکیں گآپ کو مقام حضرت القدی میں ہم کلام ہونے کا مرتبہ حاصل تھا آپ ان اولیائے کرام میں ہے ہیں کہ جن کو حیات وممات دونوں میں تقرف تام حاصل ہوتا ہے رضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنابہ

## آپ کی مجلسِ وعظ میں جنات کا آنا

ابونظر بن عمر البغد ادی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک دفعہ بذریعہ کمل جنات کو بلایا تو اس وقت ان کے حاضر ہونے میں معمول سے زیادہ دیر ہوئی جب وہ میرے پاس آئ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جس وقت ہم حضرت شیخ عبد القاور جیلانی کی مجلس میں ہوں اس وقت تم ہم کونہ بلایا کرو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کی مجلس میں تم لوگ بھی جایا کرتے ہوانہوں بنایا کرو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کی مجلس میں تم لوگ بھی جایا کرتے ہوانہوں نے کہا: کرآپ کی مجلس میں جایا کرتے ہوانہوں نے کہا: کرآپ کی مجلس میں جایا کرتے ہوانہوں نے کہا: کرآپ کی مجلس میں جانب ہوتے ہیں۔

وی قلاکدالجوابر فی مناقب ید عبدالقادر دانش کا می المالی مناقب ید عبدالقادر دانش کا می المالی مناقب می المالی ا ایک برزرگ کا خواب

ابوالفرح الدومره وعبدائكيم الاثري ويجيئ الصرصري على بن محمد الشهر بإني وغيمره مثا کخ بیان فر ماتے ہیں کہ 610 ھا واقعہ ہے کہ ہم لوگ ایک دن شیخ علی بن اور لیس یعقو بی کی خدمت میں حاضر ہے کہ اسنے میں شیخ عمر المریدی المعروف تبریدہ آپ کی خدمت میں آئے آپ نے ان سے فر مایا: کہتم اپنا خواب بیان کروانہوں نے بیان کیا کے میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوگئی ہےاورانبیاءاوران کے ہمراہ ان کی امتیں جاروں طرف ہے چلی آ رہی ہیں کسی سے ہمراہ ایک اور کسی کے ہمراہ دو آ دی ہیں اتنے میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طاقیۃ بھی تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی امت دریا کی موجوں یا شب کی طرح حصائی ہوئی چلی آ ربی ہے انہیں میں بہت ہے مشائخ ہیں اور ہرایک مشائخ کے ساتھ ان کے مرید ہیں جوآ پس میں ایک دوسرے سے حسب مراتب فضیلت رکھتے ہیں پھران مشائخ میں میں نے ایک اور بزرگ کود یکھا کہ جن کے ہمراہ بہت ی خلقت ہے جودوسروں پرفضیات رکھتی ہے

میں نے ان کی نسبت یو چھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں میں نے آ گے بڑھ کرآپ سے کہا کہ حضرت کل مشائخین میں میں نے آپ سے زیادہ افضل کسی کونہیں پایا اور نہ آپ کے اتباع سے دوسروں کے اتباع کو بہتر دیکھاتو آپ نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھ کرسنا ہے۔ افدا گے ان مَن مَن سَدِ فِی عَشِیْرَ قِ

عَلاهَا وَإِنْ ضَاقَ الْخُنَاقُ جَمَاهَا جس قبیلہ میں ہاراسردارموجودہوگاتو وہ سب پرغالب رہے گااورا گران

> پرکوئی گنی آئے گی تووہ ان کی حمایت کرے گا۔ وَمَنَا اخْتَسوَتُ اِلَّا وَاَصْبَحَ شَیْخَهَا

ومَا احْسَرَتُ إِلَّا وَاصْبِحَ سَيَحَهِا وَلَا أَفَتَاهَا وَكَانَ فَتَاهَا

وَيْ قَالُمُ الْحِوابِرِ فِي مِنَا قَبِ سِيرٌ عِبِدالقادر بِنْ فَيْ يَكُونِ القادر بِنْ فَيْ فِي الْفَالِدِ بِنْ فَيْ فِي القادر بِنْ فَيْ فِي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فِي فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْعِيلُواللَّذِي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْعِيلُواللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْعِلِّي فَاللَّهِ فَيْعِيلُواللَّهِ فَيْعِلِّي اللَّهِ فَيْعِيلُواللَّهِ فَاللَّهِ فَيْعِيلُواللَّهِ فَاللَّهِ فَيْعِيلُواللَّهِ فَاللَّ اوروہ آ ز مائش میں بورانہ اترے گامگر جب ہے کہ بیاس کا سردار ہے اور نه وه کسی بات برفخر کر سکے گا مگر تب ہی کہ بیان میں موجو د ہو۔ وَمَا ضُوبَتِ بِالْاَ بُرَ يُقِيُنِ خِيَا مُنَا فَأَصْبَحَ مَاوَى الطَّارِقِيْنَ سِوَهَا اور جہاں کہیں بھی خواہ ابرقان ہی میں جب ہمارے خیمے گاڑے تو اس طرف ہے ہرگز رنے والے نے اپناراستہ موڑا۔ جب میں پیدا ہوا تو بیاشعار میری زبان پر تھے شخ محمدالخیاط بھی اس وقت موجود تھے۔ پینے علی بن ادریس موصوف نے آپ سے کہا کہ ای مضمون ہے متعلق آپ کے اشعارا گرآپ کو یاد ہون تو سنائے تو آپ نے اس وقت مندرجہ ذیل اشعار سنائے۔ هَ نِيْساًء لِصَساحِبيُ إِنَّيِني قَائِدُ الرَّكُب آسِيْسُ بهـمُ قَـصُـدًا إلى مَـنُـزل الْمرجب میرے احباب کومبارک ہو کہ میں امیر لشکر ہوں میں انہی کے لئے جاتا بول ایک وسیع میدان میں انہیں جاا تاروں **۔** وَ آكَٰ فِهُ مُ وَالْكُلَّ فِي شُغُل آمُوهِ وَ أُنْزِلُهُمْ فِي حَضْرَةِ الْقُدُس مِنْ رَّبِّي وہ سب کے سب اپنے کا م میں مصروف ہیں اوران کی رہائش مقام کی فکر جھے کو ہے میں ان کو لے جا کر مقام حضرت القدس میں جاا تاروں وَلِسَىٰ مَعْهَدٌ كُلَّ السَّطَّائِفِ دُونَكُ وَلِيْ مُنْهَلُ عَذْبُ الْمَشَارِبُ وَالشَّرْبِ مجھ کو ایک ایسی منزل معلوم ہے کہ تمام آ سائشیں جس کے آگے بیج ہیں جہاں ایسایائی ہے کہ جوتمام یا نیوں سے زیادہ شیریں وخوش مزہ ہے۔ وَآهُلُ الصَّفَا يَسْعُونَ خَلْفِي وَكُلَّهُمْ لَهُمْ حِمَّهُ ٱمْضَى الصَّادِمِ الْعَضْبِ

اہلِ باطن میرے پیچھے پیچھے دوڑے چلے آرہے ہیں ان کی عالی ہمتی ایسی ہے جوہلوارے زیادہ کام دیتی ہے۔

## آپ کے بعض اقدال

شخ موصوف نے بیان یا ہے کہ ہمارے شخ شخ عبدالقادر جیلانی میں فرمایا کرتے تھے کہ دنیا اشغال اور آخرت اہوال ہے بندہ انہی دونوں کے درمیان میں رہتا ہے بہاں تک کداس کا ٹھکا ناجنت یا دوزخ میں قرار پاتا ہے۔" رَبَّتَ اوَقِفَ عَدَابَ النَّادِ بِحَبِیْنِكَ الْمُخْتَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ" عَدَابَ النَّادِ بِحَبِیْنِكَ الْمُخْتَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ"

# مسلمان کے دل پرستارہ حکمت و ماہتا ہے ملم اور آفتا ہے معرفت کا طلوع ہونا

شیخ عبداللہ البجالی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بعض مجالس میں بیان فر مایا ہے کہ پہلے مسلمان کے دل پر حکمت کا ستارہ طلوع کرتا ہے کہ اس کے بعد ماہتا ب علم پھر آفتا ہے معرفت طلوع کرتا ہے۔ ستارہ حکمت کی روشنی سے وہ دنیا کواور ماہتا ہے ملم کی روشنی سے وہ آخرت کواور آفتا ہے معرفت کی روشنی سے وہ مولا کود کھتا ہے۔
کی روشنی سے وہ آخرت کواور آفتا ہم معرفت کی روشنی سے وہ مولا کود کھتا ہے۔
نیز! آپ نے فر مایا ہے کہ اولیاء اللہ دلہنوں کی طرح چشم اغیار سے مخفی رہنے ہیں۔ ذرمجرم وصاحب راز کے سواانہیں (بعنی ان کے مراتب کو) اور کوئی نہیں جانتا اور میں انہاں ہے۔

### ایک صحافی جن سے ملاقات

علامہ شیخ شہاب الدین احمد بن العماد الاقفسی الشافعی اپنی کتاب نظم الدزر فی ہجرت خیرالبشر میں جس جگدانہوں نے جنات کا جناب سرم رکا نئات علیہ الصلوق والسلام سے قرآن مجیدین کر اسلام لانا بیان کیا ہے آئی کے فرآن میں لکھتے ہیں کہ

## جی قائد الجواہر فی منا قب سیّد عبد القادر جی سی می القادر جیلانی میں ہیں۔ منجملہ ان کے ایک جن سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میں کیا گئا ہے ہو گی۔ دعا کے تین درجے

کسی نے آپ سے دعا کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: دعا کے تین در بے بیں۔ اول : تعریض ، دوم : تصریح ، سوم : اشارہ ۔ تعریض سے دعا بکنایہ کرنا اور امر ظاہر کوکر کے امر مخفی طلب کرنا مراد ہے جیسا کہ جنا ب سرور کا نئات علیہ الصلاۃ و السلام نے فرمایا: "لا تکلنا الی تدبیر ا نفسنا طرفۃ عین" (یعنی اے پروردگار! تو بھیں صرف ظاہری اسباب پرایک لحمہ کیلئے بھی نہ چھوڑ) اور تصریح بیہ ہے کہ جے صاف مفظوں میں بیان کیا جائے۔ جیسا کہ حضرت موی علی نبینا وعلیہ الصلوۃ و السلام نے فرمایا: "دَبِّ آدِنِ فَی اَنْ مَنْ اِلَیْكَ" (اے پروردگار! تو ایخ آپ کودکھلا کہ میں بھی فرمایا: "دَبِّ آدِنِ فی اور اشارہ یہ ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ و السلام نے فرمایا: "دَبِّ آدِنِ فی گُنِفُ تُنْ حَسِیا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ و السلام نے فرمایا: "دَبِّ آدِنِ فی گُنِفُ تُنْ حَسِیا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ و السلام نے فرمایا: "دَبِّ آدِنِ فی گُنِفُ تُنْ حَسِیا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ و السلام نے فرمایا: "دَبِّ آدِنِ فی گُنِفُ تُنْ حَسِیا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ و دولیا کی طرف اشارہ کیا لیمنی آپ پوردگار! تو مجھ کو دکھا کہ تو (قیام ہت کے دن) مولی کی طرف اشارہ کیا لیمنی الے پروردگار! تو مجھ کو دکھا کہ تو (قیام ہت کے دن) مردول کو کیوکر زندہ کرےگا۔

## آپ کی ادعیه (دعا کمیں)

آپ كے صاحبز ادے حضرت عبد الرزاق بيان كرتے بيں كه ميرے والد ماجد اپنى مجالس بيں مندرجہ ذيل ادعيه پڑھا كرنے فير ابض مجلس بيں آپ بيد عافر ماتے:
"اَللّٰهُ مَمْ إِنَّا نَعُو دُ بِوصَٰلِكَ مِنْ صَدّكَ وَ بِقُرْبِكَ مِنْ طَرُدِكَ وَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهَ وَ وَ اللّٰهُ مَنْ رَدِّكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ اللّٰهِ طَاعَتِكَ وَوُدِّكَ وَاهْلَنَا مِنْ اللّٰهُ مِنْ مَدِكَ وَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا الرّاجِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ ا

اے اللہ! ہم تیرے دصال کے بعد روک دیئے جانے ہے اور تیرے مقرب بن کر نکال دیئے جانے ہے اور تیرے مقبول ہونے کے بعد وي مناقب سيّد عبدالقادر الله المحالي الما المحالي الما المحالية ال

مردود ہونے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ! تو ہمیں اپنی اطاعت و عبادت کرنے والوں میں سے کردے اور ہمیں توفیق دے کہ تیراشکرادا کریں اور تیری حمد کرتے رہیں۔ بعض مجالس میں آپ بیدعافر مایا کرتے تھے:

"اللهم نسئلك ايمانا يصلح للعرض عليك و ايقانا نقف به في القيامة بين يديك وعصة تنقذنا بها من ورطات الذنوب و رحمه تطهرنا بها من دنس العيوب و علما نفقه به اوامرك ونواهيك و فهما نعلم به كيف ننا جيك واجعلنا في الدنيا والاخره من اهل ولايتك و املاء قلوبنا بنور معرفتك واكحل عيون عقولنا باثمدهدايتك واحرس اقدام افكار نامن نامن مزالق مواطى الشبهات وامنع طيور نفوسنا من الوقوع في شباك موبقات الشهوات واعنا في اقامه الصلوة على ترك الشهوات وامح سطور سياتنا من جرائد اعمالنا بايد الحسنات كن لنا حيث ينقطع الرجاء منا اذا اعرض اهل الجود بوجوههم عنا حين تحصل في ظلم الحود اهائن افعالنا الي يوم المشهود وانجر عبدك الضعيف على ما الف واعصمه من الزلل ووقفه والحاضرين لصحاله القول والعبل واجر على لسانه ماينتفع به السامع وتذ رف له المدامع ويكين القلب الحاشع واغفرله وللحاضرين ولجميع السلمين."

ترجمہ: اے اللہ! تو ہمیں اس درجہ کا ایمان دے کہ جو تیرے حضور میں پیش ہونے کے لائق ہوا دراس درجہ کا یقین عطافر ماجس کی قوت ہے ہم

وي قل كدالجوابر في منا قب يرعبد القادر زفائق في المحالي المحالية ا

قیامت کے دن تیرے رو پر وگھ ہر سکیس اور ایسی عصمت نصیب کر کہ جو ہمیں گناہ ومعصیت کے گرداب سے نجات دے۔ ہم پر اپنی رحمت نازل کرتا کہ ہم ہمیشہ عیوب کی گندگی ہے پاک وصاف رہیں ہمیں وہ علم سکھلاجس ہے ہم تیرےا حکام کو مجھیں اور وہ ہم دے جس ہے ہم تیری درگاه میں دعا کرنا سِبَهمیں۔اےاللہ! تو ہمیں دنیا وآخرت میں اہل اللہ ے کراور ہمارے دلوں میں اپنی معرفت بھردے۔ (اےاللہ!) ہماری عقل کی آنکھوں میں اپنی مدایت کا سرمہ لگا اور افکار کے قدم شبہات کے موقعول پر پھیلنے ہے اور جماری نفسانیت کے برندوں کوخواہشات کے آ شیانوں میں جانے ہے روک لے۔ ہماری شہوات ہے ہمیں نکال کر نمازیں پڑھنے روزے رکھنے میں ہماری مدد کر ہمارے گنا ہوں کے نفوش کو ہمارے اعمالنامہ ہے نیکیوں کے ساتھ مٹا دے۔ اے اللہ! جبکہ ہمارے افعالِ مرہونہ ظلم کی قبروں میں مدفون ہونے کے قریب ہوں اور تمام اہل :و دوسخا ہم ہے مندموڑ نے لگیں اور ہماری امیدیں ان ہے منقطع ہو جائیں تو اس وتت تو ہمارا قیامت میں والی اور مددگار بن اور ناچیز بندے کو جو کچھ کہ وہ کررہاہے اس کا اجر دے اور لغزشوں ہے اسے محفوظ رکھا ہے اور کل حاضرین کو نیک بات اور نیک کام کی توفیق دے اوراس کی زبان ہے وہ بات نکلواجس ہے سامعین کو نفع ہواورجس کے سننے ہے آنسو ہنے لگیں اور سخت دل بھی نرم ہو جا گئیں خداوندا! اے اور تمام حانس ن اورکل مسلمانوں کو بخش دے۔

آپائے وعطاکومندرجہ ذیل الفاظے ختم کیا کرتے تھے۔

جسماً الله و باكم مين تنبه لخدمته و تنزه عن الدنيا و تدكر يوم حشره واقضى اثار الصالحين. اللهم انت ولي ذلك و القادر عليه يا رب العلمين.

ترجمہ: ہمیں اور تہہیں اللہ تعالی ان لوگوں میں ہے کرے جو اس کی اطاعت وفر ما نبر داری ہے متنبہ اور دنیا و ما فیہا ہے ہے لوث ہوکر میدان حشر کو یا در کھتے اور سلف صالحین کے قدم بھتم چلتے ہیں ا اللہ! تو ہینک ایسا کرسکتا ہے اور ایسا کرنے پر تجھ کو ہر وقت قدرت حاصل ہے۔ اس کے حسب حال یہاں ایک شعر بھی لکھا گیا ہے۔ وھو ھذا اس کے حسب حال یہاں ایک شعر بھی لکھا گیا ہے۔ وھو ھذا وَمَنْ یَشُرُ كُ الْاَثَارَ قَدْ ضَلَّ سَعْیُهُ وَمَنْ کَانَ مُسْلِمًا وَهَا مُنْ تَحَانَ مُسْلِمًا

جو شخص آ ٹاراسلاف کو چھوڑ دیتا ہے اس کی کوشش رائیگاں جاتی ہے مسلمان کا کامنہیں کہاینے اسلاف کے قدم بقدم نہ چلے۔

آپ کے از واج

آپ کی اولا د

سے الصوفیہ شخ شہاب الدین عمر السہر وردی اپنی کتاب عوارف المعارف کے گیارہویں باب میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلائی جیسے ہے کسی نے پوچھا: کہآپ نے نکاح کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: بیشک میں نکاح نہیں کرتا تھا مگررسول اللہ مثل ہے نے فرمایا: کہتم نکاح کرونیز آپ سے فل کیا گیا ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ مدت سے میں نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اس وجہ سے مجھے نکاح کرنے کی جرائے نہیں ہوتی تھی کہ میر سے اوقہ نہ میں کدورت بیدا ہوجائے گی عرصہ تک میں اپنے ارادہ بھی کہ میر سے اوقہ نہ میں کدورت بیدا ہوجائے گی عرصہ تک میں اپنے ارادہ بھی کہ میر سے اوقہ نہ میں کدورت بیدا ہوجائے گی عرصہ تک میں اپنے ارادہ ہے ہائے گی ان ہے کہ سے بازر ہا مگر کہاں تک ''مکلُ اُمْدِ هُوْنٌ بِاوُ فَاتِهَا'' (ہرکام کا ایک وقت مقرر ہو چکا ہے ) جب بیدوقت آ بانو خدا تعالی نے مجھے چار بیبیاں عنایت کیس جن میں سے ہرا یک مجھے کامل مجت رکھتی تھی۔

\_\_\_\_\_ ابن مجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ کے صاحبہ اوے عبدالرزاق

یں سے اور ور م ہے اور اور ہا ہے اور اور ہا ہے اور اور ہا ہے اور اور ہالہ جائی نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شخ شخ عبدالقادر جیلانی نے بیان کیا ہے کہ جب میرے گھر بچہ تولد ہوتا تو میں اسے اپنے ہاتھ میں لیتا اور سے کہ کر کہ سے مردہ ہاس کی محبت اپنے دل سے نکال دیتا پھراگر وہ مرجا تا تو مجھے اس کی موت سے بچھر نج محسوس نہ ہوتا۔ شخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ چنا نچہ آپ کی مجلسِ وعظ کے دن اگر آپ کی کوئی اولا دفوت ہوجاتی تو اس روز آپ کے معمول میں پچھ فرق نہ آتا بلکہ بدستورسائی آپ مجلس میں تشریف لاکر وعظ فرماتے جب غسل وکفن دیکر آپ کے پاس لایا جاتا تو اس وقت آپ نماز جنازہ پڑھا تے۔ رضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنا ہو۔ شخ عبدالو ہاب ہو ہے۔

آپ کی اولادِ کبار میں سے شخ عبدالوہاب ہیں ماہ شعبان 522ھ بمقام بغداد آپ کا تولد ہوااور وہاں ہی بتاریخ 25 شعبان 593ھ شب کو وفات پا کرمقبرہ حلبہ میں مدنون ہوئے۔

آپ نے تفقہ اپنے والد ماجد سے حاصل کیا اور آپ ہی کو حدیث بھی سنائی علاوہ ازیں ابوغالب ابن النباوغیرہ دیگر شیوخ کو بھی حدیث سنائی آپ نے طلب علم کے لئے بلاد مجم کے دور دراز شہروں کا بھی سفر کیا اور 543ھ میں جب کہ آپ کی عمر بیس سال سے متجاوز تھی اپنے والد ماجد کے سامنے ہی آپ کی جگہ پر نیابت دری و تدر لیس کا کام نہایت سرگری سے انجام دیا اور پھر اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد وظا گوئی کی فتوے دیئے بہت لوگوں نے علم وضل آپ سے حاصل کیا۔ مجملہ ان کے متر یف شریف سینی بغدادی اور احمد بن عبد الواسع بن امیر وغیرہ فضلاء بیں آپ کے برا در ان میں اور کوئی ایسے نہیں بیں کہ جن کو آپ بہت جو دی جاسے آپ اعلی درجہ کے فقیہ بہت میں اور کوئی خوش بیائی ہیں آپ

کی فائد الجواہر فی مناقب سیّر عبد القادر دافت آمیز فقرے آپ کی زبانِ زوجے آپ نہایت میرطولی رکھتے تھے۔ ولچیپ اور ظرافت آمیز فقرے آپ کی زبانِ زوجے آپ نہایت ہامروت کریم النفس وصاحب جودوسخا محص تھے۔ خلیفہ ناصر الدین نے ستم رسیدہ اور مظلوموں کی معاونت اور ان کی فریادری پر آپ کو مامور کیا تھا۔ ذہبی نے بیان کیا ہے مظلوموں کی معاونت اور ان کی فریادری پر آپ کو مامور کیا تھا۔ ذہبی نے بیان کیا ہے کہ آپ نے حدیث بیان فرمائی وعظ کہا فتوے دیئے دیوان شاہی ہے بھی آپ کے پاس مراسلات آیا کرتے تھے آپ اعلی درجے کے تین وادیب کامل تھے۔ پاس مراسلات آیا کرتے تھے آپ اعلی درجے کے تین وادیب کامل تھے۔ پاس مراسلات آیا کرتے تھے آپ اعلی درجے کے تین وادیب کامل تھے۔ ذہبی اور ابن خلیل وغیرہ واور دیگر بہت ہے لوگوں نے آپ سے روایت کی ہے۔

پ ت در این خلیل وغیرہ اور دیگر بہت ہے لوگوں نے آپ سے روایت کی ہے۔ ابن رجب نے بھی اپنی طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ نے ابن الحسین وابن الرعوا فی وابو غالب بن النبا وغیرہ سے حدیث سنی آپ اعلی درجہ کے نقیہ وزاہداور بہت بڑے واعظ تھے اور قبولیت عامہ آپ کو حاصل تھی مظلوم وستم رسیدہ لوگوں کی فریادری کے

کئے آپ خلیفہ کی طرف سے مامور تھے۔ پشیخ عیسٹی مینید میشخ عیسٹی مینید

منجمله ان کے شیخ عیسیٰ ہیں آپ نے بھی اپنے والد ماجد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہوئے ہے۔ تفقہ حاصل کیا اور حدیث منی اور ابوالحن بن ضر ماوغیرہ سے بھی آپ نے حدیث میں پھر آپ نے درس وقد ریس بھی کی حدیث بیان فر مائی فتو سے دیئے وعظ بھی کہا اور تصوف میں ''جواہر الاسرار''''لطا کف الانوار''وغیرہ کتا ہیں تصنیف کیس پھر آپ مصرتشریف کے اور وہاں جا کر بھی آپ نے وعظ گوئی کی اور حدیث بھی بیان آپ مصرتشریف کے اور وہاں جا کر بھی آپ نے وعظ گوئی کی اور حدیث بھی بیان کی ۔ اہالیانِ مصر میں سے ابوتر اب ربعہ بن الحسن الحصر کی الصنعائی ہیں مسافر بن کے ۔ اہالیانِ مصر میں احمد الارتاجی ہیں ہیں جمہ بن محمد الفقیہ المحد ث ہیں عبدالخالق بین صالح القرشی الاموی المصر کی ہیں تھی المحد ث ہیں عبدالخالق بین صالح القرشی الاموی المصر کی ہیں تھی وغیرہ نے آپ سے حدیث نی۔

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد 562ھ میں ملک شام کیلے گئے تھے اور دمشق جا کرعلی بن مہدی ابن مفرح الہلالی سے بھی حدیث سنی اور اپنے والد ماجد کی سند سے حدیث بیان فر مال وہاں سے کچھ کی قلائم الجوابر فی مناقب سدّ عبدالقادر بنی تنگی کی کی ایس الحکال ایس معرتشر یف الے الحک الحق می آپ وعظ آپ مصرتشر یف لے اور وہاں ہی آپ نے سکونت اختیار کی یہاں بھی آپ وعظ فر مایا کرتے اور مقبولِ خاص و عام ہوئے اور حدیث بھی بیان کی۔ احمد بن میسرہ بن احمد الہلال الحسن بلی وغیرہ نے آپ سے حدیث سی۔

منذری نے بھی ای طرح بیان کیا ہے کہ آپ مصرتشریف لے گئے اور وہاں بھی آپ نے حدیث بیان فرمائی وعظ بھی فرماتے رہے اور وہیں وفات پائی۔ ابن نجار کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے مزارشریف پر لکھا دیکھا کہ بار ہویں تاریخ ماور مضان المبارک 573ھ کو آپ نے وفات پائی آپ کوشعرو خن کا فداق بھی حاصل تھا۔ مندرجہ فریل اشعار آپ بی کے بھوئے ہیں۔

تَسخسه لَ سَلاهِ مَ نَحُو اَرْضِ اَحِبَيْنَ وَقُلْ لَهُمْ مِيلَ الْمُعْرِيْبَ مُشَوِقَ تم ميرے دوستوں كى طرف جاؤتوان ہے ميراسلام پہنچا كريہ كهددينا كدده غريب تمبارے اشتياق محبت ہے بھرا ہوا ہـ۔ فَانْ سَنَا لُوْ كُمْ كَيْفَ حَالِيٌ بَعْدَهُمْ فَانْ سَنَا لُوْ كُمْ كَيْفَ حَالِيٌ بَعْدَهُمْ فَانْ سَنَا لُوْ كُمْ كَيْفَ حَالِيٌ بَعْدَهُمْ فَانْ سَنَا لُوْ كُمْ كَيْفَ حَالِيُ بَعْدَهُمْ فَانْ سَنَا لُوْ كُمْ كَيْفَ حَالِيُ بَعْدَهُمْ بُراً لَر وہ تم ہے ميرا اور بَحَ حال دريافت كريں تو كبد دينا كہ وہ بس بُراً لَر وہ تم ہے ميرا اور بَحَ حال دريافت كريں تو كبد دينا كہ وہ بس تمبارى آتشِ ہجرے سوز الى ہے۔ فَلَيْسَسَ لَسَهُ اللّفُ يَسِيْسُ رُبِهُمْ

زلیسس کسہ تسخو الرَّجُوْعِ طَرِیْقُ اس کا کوئی بھی ایبار فیق نہیں ہے کہ جواسے اس کے احباب کے پاس پنچادے غرض اس کوتمہارے پاس آنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ غیریٹ یُفاسِی الْهَمَّ فِیْ شُیلِ بَلْدَةٍ وَمَنْ لِغَرِیْبِ فِی الْبِلاَدِ صَدِیْقُ ا پی غربت کی وجہ سے وہ جہاں جاتا ہے تختیاں جھیلتا ہے اور ظاہر ہے کہ بلادِ اجتبیہ میں مسافر کا کون غم خواہ بنتا ہے۔

الضأ

وَإِنِّتِ أَصُّوْمُ اللَّهُ هُسِرَانِ لَّهُمْ أَدَاكُمُمُ وَيَسُوْمَ أَدَاكُمُ لَا يَسِحِلُّ صِيَساهِ مِي مِيں صائم الدہر ہوں گا اگرتم کونہ دیکھ سکااور جس روز کہتم کودیکھوں اس ۔ دن میراروزہ میرے لئے جائز نہیں ۔

اِکَیْٹُ کُمْ فَ جَدَّدِلِیُ مُنْعِمًا بِلَاَمَامِیُ مرے دل نے تمہاری محبت میں مجھے عار دلایا ہے اس میں اس نے منعموں کی طرح احسان کر کے مجھ پر بڑاسلوک کیا ہے۔

اَلاَ إِنَّ قَـلْهِي قَـدَ تَـذَمَّهَ فِي الْهَواى

# جبال میں آپ کی ذرّیت

شخ ابوبرعبدالعزيز

منجلہ آپ کے صاحبز ادوں کے شیخ ابو بکر عبدالعزیز بیسے ہیں۔27 یا 28 شوال 532 ہجری میں آپ کا تولد ہوا اور 28 رہیج الاول 602ھ کو جبال میں آپ نے وفات پائی۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد سے تفقہ حاصل کیا اور آپ ہی سے حدیث بھی سی اور این منصور عبد الرحمٰن بن محمد القرزاز وغیرہ سے بھی حدیث سی علم وفضل حاصل کرنے کے بعد آپ نے بھی وعظ کہا۔ درس و تدریس بھی کی۔ بہت سے علماء و أخل اس سے مستفید ہوئے۔ 580 ھیں آپ جہال چلے گئے اور وہیں آپ نے سکونت اختیار کی اور اب تک آپ کی ذرّیت و ہال موجود ہے۔



منجملہ ان کے شیخ عبد الجبار ہیں آپ نے بھی والد ماجد ہے ہی تفقہ حاصل کیا اور آپ سے اور ابومنصور اور قزاز وغیرہ ہے بھی حدیث تی آپ خوشنو لیں بھی تھے اور ہمیشہ آپ ارباب قلوب کے ہم صحبت رہنے تھے۔ شیخ عبد الرزاق نے بھی کہ جن کا ذکر آگے آئے گا آپ سے بچھ حدیث تی آپ بھی ایک نہایت صوفی شخص تھے اور ہمیشہ فقراء اور ارباب قلوب کے ہم صحبت رہتے تھے آپ کا خطبہ بھی نہایت نفیس تھا شیخ عبد الجبار موصوف کا آپ ہے بھی پہلے عین عالم شباب میں مورخہ و ذی الحجہ 575 عبد الجبار موصوف کا آپ سے بھی پہلے عین عالم شباب میں مورخہ و ذی الحجہ 575 عبد الجبار موصوف کا آپ سے بھی پہلے عین عالم شباب میں مورخہ و ذی الحجہ 575 عبد الجبار موصوف کا آپ سے بھی پہلے عین عالم شباب میں مورخہ و ذی الحجہ 575 عبد الحجار موصوف کا آپ سے بھی پہلے عین عالم شباب میں مورخہ و ذی الحجہ کے مسافر خانہ میں مدفون ہوئے۔

# شخ حافظ عبدالرزاق بيهيه

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ حافظ عبدالرزاق ہیں۔18 ذیقعد 520 ہجری کو بوقت ِشب متولد ہوئے اور 7 شوال 603 ھو ہفتہ کے دن بغداد ہی میں آپ نے دفات یا کی اور باب حرب میں مدفون ہوئے۔

ابن تجارئے بیان کیا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا تو بردی خلقت جمع ہو گئی اور بیرون شہر لے جاکر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اس کے بعد آپ کا جنازہ جامعہ رصافہ میں لایا گیا یہاں بھی آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اس طرح باب تربۃ الخلفاء و باب الحریم و مقبرہ احمد بن خلیل نمیشیو غیرہ اور کئی مقامات پر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اس کے الحریم و مقبرہ احمد بن خلیل نمیشیو غیرہ اور کئی مقامات پر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اس کے بعد آپ کو ذمن کردیا گیا آپ کے جنازے میں اس قدر لوگ شریک سے جس قدر جمعہ یا عید کے دن ہوا کرتے ہیں۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث سی اور ابوالحسن ضرما وغیرہ سے بھی آپ نے حدیث سی آپ نے حدیث سیائی اور لکھوائی بھی اور دیگر علوم اسحاق بن احمد بن غانم التعلمي ميسية على بن على خطيب زوباء ميسية وغيره جماعت كثيره في آب سے روايت كى ہے كہ حافظ ابن نجار نے اپنى تاریخ بیں بیان كیا ہے كہ حدیث اپنے والد ماجد ہے اور ابوالحس محمد بن الصائح میسیة قاضی ابوالفضل محمد الاموی میسیة ابوالقاسم سعید بن النباء میسیة حافظ ابوالفضل محمد بن ناصر میسیة ابوالفح محمد بن الراغوانی میسیة ابوالفح محمد بن البار میسیة ابوالفح محمد بن البطر میسیة ابوالفح محمد بن البطر وغیرہ ہے بھی می آب حافظ حدیث وفقیہ حنبلی المذہب تھے آپ كی ثقابت وصدافت و

آپ کی تواضع آپ کا صبر وشکر اور آپ کے اخلاق حسنہ آپ کی عفت معروف ہر خاص و عام تھی آپ بالعوم لوگوں سے کنارہ کش رہتے تھے اور ضروریات دین کے بغیر ہر گزبا ہم نہ نکلتے تھے باوجود عمرت کے بھی آپ تنی تھے اور طلبہ سے نہایت محبت رکھتے تھے۔

نه نکلتے تھے باوجود عمرت کے بھی آپ تنی تھے اور طلبہ سے نہایت محبت رکھتے تھے۔ حافظ ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں بیان کیا ہے کہ ابو بکر شیخ عبد الرزاق الجملی ثم البغد ادی الحسنبلی المحدث الحافظ الثقہ الزاہد نے حسب اشارہ اینے والد ماجد

جماعت کیرہ سے حدیث من اوربطور خود بھی بہت سے مشائخ سے حدیث من اور جا بجا سے اجزائے حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوق و السلام تلاش کئے آپ حلبی مشہور تھے

ے اجرائے حدیث بوں می صاحبہا العلوۃ والسلام تلال سے آپ بی سہور سے منسوب تحلیہ جو کہ بغداد کے تاحیہ شرقیہ میں ایک مشہور محلے کہ نام ہے۔ الروض الزاہر نے بیان کیا ہے کہ ذہبی و ابنِ النجار وعبداللطیف و تقی البلدانی و غیرہ بہت ہے مشاہیر نے آپ ہے روایت کی ہے نیز آپ نے شیخ شمس الدین

عبدالرحمٰن اور شخ كمال عبدالرحيم اوراحمد بن شيبان وخد يجه بنت الشهاب بن راجج و اساعيل العسقلاني وغيره كواجازت حديث دى \_

# شخ ابراہیم نیک

منجملہ ان کے شیخ ابراہیم ہیں آپ نے بھی اپنے والد ماجد ہی سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث نی دیگر مشاکنے سے بھی آپ نے حدیث نی آپ واسط چلے گئے تھے اور

شيخ محمد بيلية

سنخ يحي رييد

منجملہ ان کے شیخ محمد بہت ہیں آپ نے بھی اپنے والد ماجد ہی ہے تفقہ حاصل کیا ادر آپ ہی ہے حدیث نے اور سعید بن البناء وابوالوفت وغیرہ دیگر شیوخ ہے بھی آپ نے حدیث نی اور سعید بن البناء وابوالوفت وغیرہ دیگر شیوخ ہے بھی آپ نے حدیث نی بہت ہے لوگ آپ ہے مستفید بھی ہوئے۔ 25 ذیقتعد 600ھ کو بغداد ہی میں آپ نے دفات پائی اور مقبرہ حلبہ میں آپ مدفون ہوئے۔

کو بغداد ہی میں آپ نے دفات پائی اور مقبرہ حلبہ میں آپ مدفون ہوئے۔

شیخ عبداللہ بید

منجملہ ان کے شیخ عبداللہ ہیں آپ نے بھی حدیث اپنے والد ماجداور سعید بن النباء سے حدیث نی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا سن تولد 508 ھ یا بقول بعض 507 ھ ہے۔اپنے تمام بھائیوں میں آپ ہی سب سے بڑے تھے۔ بھائیو شیخ کی بیسیہ

منجملہ ان کے شخ بچی جین 550 ھیں آپ نے والد ماجد کی وفات سے گیارہ سال
پہلے آپ تولد ہوئے اور 600ھ میں آپ نے وفات پائی اور اپ والد ماجد کے
مسافر خانہ میں اپ برادرِ مکرم شخ عبدالوہاب کے پہلومیں مدفون ہوئے۔
مسافر خانہ میں اپ نے برادرِ مکرم شخ عبدالوہاب کے پہلومیں مدفون ہوئے۔
آپ نے بھی اپ والد ماجد سے ہی تفقہ حاصل کیا اور حدیث بھی سی مجمہ بن
عبدالباقی وغیرہ سے بھی آپ نے حدیث سی ۔ بہت سے لوگ آپ سے مستفید ہوئے
آپ اپ تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے آپ اپ مغرس سے ہی مصر چلے
گئے تھے اور وجیں آپ کے ہاں فرزند تولد ہوئے جس کا نام آپ نے عبدالقادر رکھا تھا
پھر آپ اپنی کبر سی میں بمعہ فرزند بغدادوا پس آگئے اور یہیں آپ نے وفات یائی۔ بھی تیں

يشخ موى مييه

منجملہ ان کے شیخ مویٰ ہیں اخیر رہیج الاول 535ھ کو تولد ہوئے اور شروع جمادی الاخریٰ 618ھ میں محلّہ عقبیہ دمشق میں وفات پا کر سفح قاسیون میں مدفون ہوئے آپ نے اپنے برادران میں سب سے اخیر وفات پائی۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد ہی ہے تفقہ حاصل کیا اور حدیث سنی اور سعید بن النہاء وغیرہ سے بھی آپ نے حدیث سنی آپ دمشق چلے گئے تھے اور وہیں آپ نے سکونت بھی اختیار کی اورلوگوں کونفع پہنچایا بعد میں آپ مصر چلے گئے لیکن وہاں ہے بھر دمشق ہی کو داپس آگئے۔

شخ عمر بن حاجب نے اپنی کتاب مجم میں بیان کیا کہ آپ حنبلی المذہب شخ حدیث زاہد ومتورع اور ممتاز لوگوں میں سے تھے آپ دشق چلے گئے تھے ہیں۔ سکونت اختیار کی۔ اخبر عمر میں آپ پر امراض کا غلبدر ہتا تھا دشق میں ہی آپ نے وفات پائی مدرسہ مجاہدیہ میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور جبل قاسیون میں آپ کو دفن کیا گیا۔



# جنابغوث إعظم ميشة كى اولا دالا ولا د

يشخ سليمان بن عبدالرزاق بيهية

مجلہ ان کے شخ سلیمان بن عبدالرزاق بن الشخ عبدالقادر الحسنیلی الاصل الحسینی البغد ادی المولد ہیں۔ 553ھ میں آپ پیدا ہوئے اور 9 جمادی الآخر 611ھ کو اپ برادرعبدالسلام سے کل ہیں یوم پہلے آپ نے وفات پائی اور اپ والد ماجد کے قریب مقبرہ حلبہ میں مدفون ہوئے آپ نے بھی بہت سے شیوخ سے حدیث نی اور آپ کے خلف الصدق شخ داؤد بن سلیمان بن عبدالو ہاب بن شخ عبدالقادر بن ابی صالح القرشی الہاشمی نے اپنے جدا مجدشخ عبدالو ہاب سے حدیث نی اور پھر آپ سے حافظ دمیاطی وغیرہ نے تا ہو کہ الاول 648ھ میں آپ نے دفات پائی اور مقبرہ حلبہ دمیاطی وغیرہ نے تریب مدفون ہوئے۔

# يتنخ عبدالسلام بن عبدالوماب بينية

منجملہ ان کے شیخ عبدالسلام بن عبدالوہاب ہیں آٹھ ذی الحجہ 548ھ میں آپ تولد ہوئے اور 3ر جب المرجب 613ھ کو بغدادی میں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ علبہ میں آپ مدفون ہوئے آپ حنبلی المذہب تھے۔

آپ نے اپنے والد ماجد اور اپنے جد امجد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بیسیائے۔ تفقہ حاصل کیا اور درس و تدریس کے فتوے دیئے۔ متعدد امورِ مذہبی کے آپ متولی مصفح کے اس کے کمونہ بیت اللہ شریف کے بھی آپ متولی رہے اور اس اثناء میں آپ ور للا كدالجوابر في مناقب سدّ عبدالقادر بين في المنافق المنافق

شيخ محمر بن شيخ عبدالعزيز بيسة

منجملہ ان کے شخ محمد ابن شخ عبد العزیز ابن اشنے عبد القادر الجیلی جیستی ہیں آپ نے بھی بہت سے شیوخ سے حدیث نی جبال میں آپ نے سکونت اختیار کی وہیں

آپ کا انقال ہوااور دہیں مدفون ہوئے۔ منجملہ ان کے آپ کی ہمشیرہ شیخۃ النساءز ہرہ پھیٹاہیں آپ نے بھی حدیث سی اور

بیان کی اور بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی۔ ہمیں آپ کے برادر شیخ محمد بن شیخ عبدالعزیز کے بن پیدائش یا وفات کے متعلق سے مار شریع ہے۔ اور ا

سيجه معلوم نبيل ہوا۔رحمہما اللہ تعالیٰ شیخ نصر بن شیخ عبدالرزاق میشید

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین ابوصالے شیخ نفر بن شیخ عبدالرزاق بن سیدنا شیخ عبدالقادرالاصل البغد ادی المولد ہیں آپ نے اپنے والد ماجد کے علاوہ اور بھی بہت سے فضلائے وقت سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث سی اور اپنے عم بزرگ شیخ عبدالوہاب سے بھی آپ نے حدیث می آپ نے درس و قدرلیں کی حدیث بیان کی اور کھوائی بھی اور فقے بھی دیے آپ ضبلی المذہب تضاور بحث مباحث بھی کیا کرتے اور کھوائی بھی اور فقوے بھی دیے آپ ضبلی المذہب تضاور بحث مباحث بھی کیا کرتے تھے۔ آٹھ ذی القعدہ 622ھ کو آپ خلیفہ الظاہر بامراللہ کی طرف سے قاضی القصناۃ

مقرر ہوئے اور تازیست خلیفہ موصوف آپ منصب قضا پر مامور رہے اور آپ کے اخلاق وعادات اور آپ کی اخلاق وعادات اور آپ کی تواضع وانکساری میں مطلقاً کیچھی تغیر نہیں ہوا بلکہ بدستورِ سابق ہمیشہ و یسے خلیق کریم النفس اور متواضع رہے آپ کے اجلاس میں شہادتیں بند

كرك لى جاياكرتى تھيں آپ جنابلہ ميں سے پہلے مخص ميں كہ قاضى القضاة كے لقب سے پہلے مخص ميں كہ قاضى القضاة كے لقب سے پكارے گئے پھر خليف المستنصر باللہ نے اپندائى عہد خلافت كے جار ماہ كے

على قل كما لجوابر في مناقب سير عبدالقادر ولي المسلم والمسلم و

حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ قاضی القصاۃ شخ الوقت فقیہ مناظر محدث عابد زاہداور واعظ تھے۔ حدیث آپ نے بہت ہے شیوخ خصوصاً اپنے والد ماجداور عم بزرگ شخ عبدالوباب ہے سی ۔ ابوالعلاء البمد انی وابو موئ المدین وغیرہ نے بھی آپ کواجازت حدیث دی آپ اعلی درجہ کے مقرر ومحرر فاضل تھے آپ اپنے جدِ امجد کے مدرسہ کے متولی بھی ہے ۔ خلیفۃ الظاہر جو نہایت و بانتدار خلیق کریم النفس حق بہند خلیفہ گزراہ جب اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد مند خلافت پر جیٹھا تو اس نے بہت ہے مظالم اور ناجا ترجم صول اور ہے اعتدالیوں کی مند خلافت پر جیٹھا تو اس نے بہت سے مظالم اور ناجا ترجم صول اور ہے اعتدالیوں کی مند خلافت کی اور احکام شرعیہ کے اجراء میں معمول سے زیادہ کوشش کی۔

ابن اثیر نے اپنی تاریخ کامل میں خلیفہ موصوف کی نسبت لکھا ہے کہ ''اگر کوئی یہ کہے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد اس جیسا خلیفہ بجز خلیفہ ظاہر کے اور کوئی نہیں گزراتواس کا یہ کہنا حق بچانب ہوگا۔''

وه برمحکمه پرزیاده لائق اور ستحق لوگول بی کومقررکیا کرتا تھا منجمله ان کے اس نے
آپ کواپنی تمام سلطنت کا قاضی القصنا قبنایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب خلیفہ نے آپ
کو قاضی القصنا قبنا نا چا ہا تو آپ نے فرمایا: کہ میں اس شرط پر منصب قضا منظور کرتا
موں کہ میں ذوی الارحام کو بھی وارث بناؤں گا تو خلیفہ موصوف نے کہا: "اَغْسطِ مُّکلَّ بِینَی بَرِق وارکواس کا حق بِینِجاوًاور
فی حَقِی حَقِی حَقَّهُ إِنِیقَ اللَّهُ وَ لاَ تَتَقِی سِواهُ" بیشک برق وارکواس کاحق بینچاوًاور
سوائے خدا تعالی کے سی سے مت ورو خلیفہ موصوف نے آپ کو حکم دے دیا تھا کہ
جس سی کا بھی بطر این شرعی حق خابت ہوجائے فوراً آپ اس کاحق اس کو پہنچادیں اور
فرائیس اس میں تو قف نہ کریں۔

ولا كدالجوابر في منا قب سيدعبدالقاور ولي الله المنظمة خلیفہ مذکور نے آپ کے پاس دس ہزار دینار صرف اس غرض کے لئے بھیجے تھے کہ اس رو پہیے جس قدر کہ مفلس قرض دارمحبوس ہیں ان کا قرض ا تار کر انہیں رہا کہ دیا جائے نیز خلیفه موصوف نے آپ ہی کواو قاف عامه مثلاً مدارس شافعیہ وحنفیہ و جائ السلطان وجامع ابن المطلب وغيره سب كا ناظر بناكرآ پكواس ميں ہرطرح كى ترميم وتنتيخ اور ہرطرح کی بحالی و برطر فی کا پورا پورااختیار دے دیا تھاحتیٰ کہ مدر سے نظامیہ کی بحالی و برطر فی بھی آپ ہی کے متعلق ہوگئے تھی آپ آ ٹارسلف صالحین کے قدم بقدم چلتے اور نہایت سرگری واہتمام کے ساتھ اپنے منصب قضا کو انجام دیا کرتے تھے آپ کے عہدولایت میں آپ کے اجلاس ہی میں اذان دے دی جاتی تھی اور آپ سب کو شریک کرکے جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کی نماز کے لئے آپ جامع متجد سواری پزہیں بلکہ پیادہ پاتشریف لے جایا کرتے تھے پھر جب خلیفہ موصوف نے وفات یائی اوراس کا بیٹا خلیفہ المستصر سندخلافت پر بیٹھا تو میچھ مدت کے بعداس نے آپ کومنصب قضا ہے معزول کر دیا اس وقت آپ نے مندر جدذیل دوشعر کہے۔ حَـمِـدُتُ اللُّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا قَىضى لِيْ بِالْبَحَلاَصِ مِنَ الْقَصَاءِ میں خدائے تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے قضا سے نجات یا نا میرے لئے یورا کر دیا۔ وَلِلْمُسْتَنْصِرِ الْمَنْصُوْدِ اَشُكُرُ

وَآدُعُوْا فَوْقَ مَعِشادِ الدُّعَاء مِن فَايغه مستنصر منصور کا بھی شکر آزاد: وال اللہ میں فلیفہ مستنصر منصور کا بھی شکر آزاد: وال اللہ میں فلیفہ مستنصر منصور کا بھی شکر آزاد: وال

یں میں زیادہ دعائے خیر کرتا ہوں۔

ہمیں معلوم نہیں کے ہمارے اصحاب مذہب (بعنی حنابلہ ) میں ہے آپ ہے۔ کوئی اور بھی قاضی القصافۃ کے لقب سے پکارا گیا یا مستقل بھور پر منصب قضا پر مامورۃ وا

وَفِیْ عَصْرِ نَاقَدُ كَانَ فِی اَلْفِقُهِ قِدُوةً اَبُو صَالِحَ نَصْرٌ لِلْكُلِّ مُؤَمَّلِ اس وقت فقه میں شخ ابوصالح نصرامام وقت ہیں اور وہ ہرا یک مقصد کا معین ومددگار ہیں۔

بعد میں خلیفہ موصوف نے آپ کواپنے مسافر خانہ کا جو کہ اس نے دیرروم ہنوایا تھا متولی کر دیا گواس نے آپ کو منصبِ قضا سے معزول کر دیا تھا تا ہم وہ آپ کی و لیم ہی عزت و تعظیم کرتار ہاا کثر اوقات وہ آپ کے پاس مال بھیجا کرتا تھا کہ آپ اس کواس کے مصرف پرخرچ کیا کریں۔انتی کلام الحافظ۔

ابن رجب نے بیان کیا کہ 14 رکھے الاول534ھ میں آپ تولد ہوئے اور 6 شوال 632ھ بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی اور ہاہر جب میں مدفون ہوئے۔ مندرجہ ذیل اشعار آپ ہی کے کہے ہوئے ہیں ان میں آپ نے قبر میں اپئی بے کسی کی حالت پرافسوس ظاہر کیا ہے۔وَھُو ھُذَا

اَنَا فِي الْقَبْرِ مُفْرِدٌ وَرَهِيْنَ عَارِمٌ مُفْلِسٌ عَلَى دُيُونٌ بين تَبرين بين تَبارِمُ مُفْلِسٌ عَلَى دُيُونٌ بين بين تبرين بين تبرين بين تبرين بين تبرين بين الدامون گرد.

قَدِ الْنَحْتِ الزِّكَابُ عِنْدَ كَرِيْمِ . عِنَقَ مِثْلِيْ عَلَى الْكَرِيْمِ هَوْنُ بِيَالُهُ عَلَى الْكَرِيْمِ هَوْنُ بِيَاكُ بِيُكُمْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ل

شخ عبدالرحيم بن شخ عبدالرزاق المنظية

منجملہ ان کے شخ عبدالرحیم ابن الشیخ عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر جیلی ہیں آپ نے حدیث شہرہ بنت الابری وخد بجہ بنت احمدالنہروانی وغیرہ سے تی۔14 ذیقعد 530ھ میں بیدا ہوئے اور بغداد ہی میں 606ھ میں آپ نے وفات پائی اور باب حرب میں مدفون ہوئے۔

منجملہ ان کے شیخ عبدالرحیم بن شیخ عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادرالجیلی ہیں آپ نے بھی بہت سےلوگوں سے تفقہ حاصل کیا حدیث تن اور بیان کی بغداد ہی ہیں آپ کا بھی انتقال ہوااور مقبرہ حضرت امام احمد بن صنبل میں مدفون ہوئے آپ کی تاریخ پیدائش وئن وفات کے متعلق کچھ ہمیں معلوم نہیں۔

شيخ نضل الله بن شيخ عبدالرزاق مينية

منجملہ ان کے شیخ ابوالمحاس فضل الله ابن الشیخ عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجملی ہیں آپ نے بھی بہت سے شیوخ خصوصاً اپنے والد ماجداورا پنے عم بزرگ شیخ عبدالوہاب سے حدیث سی اور ماہ صفر 606ھ بغداد ہی ہیں آب تا تاریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے آپ کی دو بمشیرہ تھیں۔ سعادۃ بنت عبدالرزاق آپ نے شیخ عبدالحق وغیرہ سے حدیث می اور بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی ارشیخة النساء عبدالحق وغیرہ سے حدیث می اور بیان کی آپ اعلی عائشہ بنت عبدالرزاق آپ نے عبدالحق وغیرہ سے حدیث می اور بیان کی آپ اعلی درجہ کی صاحب خیرو برکت بی بی تھیں۔ بغداد میں آپ نے بھی وفات پائی اور باب درجہ کی صاحب خیرو برکت بی بی تھیں۔ بغداد میں آپ نے بھی وفات پائی اور باب درجہ کی صاحب خیرو برکت بی بی تھیں۔ بغداد میں آپ نے بھی وفات پائی اور باب رہیں مدفون ہوئیں۔

# اولا دالشیخ ابی صالح نصر ابن الشیخ عبد الرزاق بیسیم

منجملہ ان کے ابوموک یکی بیں قطب الدین الیویانی نے بیان کیا ہے کہ کی ابن نفر بن الشخ عبد الرزاق ابن الشخ عبد القادر الجیلی نے تفقہ اپنے والد ماجد ودیگر شیووخ سے بھی حاصل کیا اور حدیث نی اور بیان کی آپ وعظ بھی کیا کرتے تھے اور شعر وتخن سے بھی آپ کود کچی تھی۔ مندرجہ ذیل اشعار آپ ہی کی تصنیف سے بیں۔ یہ سقی و یکشر ک کا تنیف سے بیں۔ یہ سقی و یکشر ک کا تنیف سے بیں۔ یہ سقی و یکشر ک کا تنیف سے بیں۔ انگاب اسلامی کود کو کھی تہ کو ک کے اس کا نشہ جام محبت النگاب میں جام محبت پلاتا اور خود بھی بیتا ہوں اور مجھے اس کا نشہ جام محبت دوستوں کو بلانے یا خود پینے سے عافل نہیں کرتا ۔ میر اسکر میرے تا بع دوستوں کو بلانے یا خود پینے سے عافل نہیں کرتا ۔ میر اسکر میرے تا بع حقی کہ وہ ہوشیاری میں بھی میرا تا بع رہتا ہے اور یہ بجائبات سے حتی کہ وہ ہوشیاری میں بھی میرا تا بع رہتا ہے اور یہ بجائبات سے

وَيَشْرَبُ ثُمَّ يُسْفِيْهَا النَّدَاهِي وَلا يُسْلِهِيْهِ كَأْسٌ عَنِ النَّدِيْمِ

لَهُ مَعَ سُكْرِهِ تَائِيْدُ صَبَاحٍ وَنَشُوهُ شَارِبٍ وَ نَداى كُرِيْمٍ

لَهُ مَعَ سُكْرِهِ تَائِيْدُ صَبَاحٍ وَنَشُوهُ شَارِبٍ وَ نَداى كُرِيْمٍ

يَهْ خُود مِن بِينَا بُول اور پُحردوستوں كو پلاتا ہوں مُركو كَى جام بھى دوستوں

كو چھوڑ كرنہيں بيتا اس كے سكر سے ميرى ہوشيارى بڑھتى ہے اورمستى

شرا باورسخاوت وكرم زيادہ ہوتا ہے۔

شرا باورسخاوت وكرم زيادہ ہوتا ہے۔

آپ کاسن پیدائش دوفات کی نسبت ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ بُوائیڈ منجملہ ان کے زینب بنت الی صالح نصر بن الی بکرعبدالرزاق ابن الشیخ الی محمد عبدالقادرا بن ابی صالح الجیلی ہیں۔ حدیث آپ نے زید بن کچیٰ بن ہونۃ اللہ سے سی ۱۰ رشیخ قراء الحرمین الشریفین بر ہان الدین ابراہیم بن الجمیر کی کو اجازت دی۔ کذا نقلہ مؤاف الروض الزیہ

آ ب ك ن تولد يا ان ١٠ ت كي سبت جميس كيجيم علوم نيس ہوا۔ ميانة

ور قائد الجواہر فی مناقب سیرعبد القادر رہے کے البونصر بن محمد عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القاد الجمیلی الاصل مخملہ ان کے شیخ ابونصر بن محمد عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القاد الجمیلی الاصل البغد ادی المولد میں بہت سے شیوخ خصوصاً اپنے والد ما جدو غیرہ سے آپ نے تفقہ حاصل کیا اور حدیث بھی سنی اور آپ اپنے جدامجد حضرت شیخ عبد القادر الجمای فی علیہ الرحمة کے ہم شبیہ شھے۔

ابو الفرح حافظ زین الدین عبدالرحمٰن ابنِ احمد ابنِ رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ نے والد ماجداورحسن بن علی اس مرتفنی العلوی و ابو المحق یوسف بن محمد بن الفضل الاموی وعبدالعظیم الاصفهانی و ابن المشتر ی وغیرہ ہے حدیث من آپ اعلی در ہے کے زاہد و عابداور جید فاضل تھے اپنے جدامجد کے مدرسہ میں آپ درس و تدریس کیا کرتے تھے۔ حافظ الدمیاطی نے آپ سے حدیث میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ ابن الدرین نے بھی آپ سے حدیث سی اور اپنی کتاب مجم میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ ابن الدرین نے جدامجد حضرت عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمة کے مدرسہ میں آپ کے قریب مدفون ہوئے۔

آپ نے اپنی وہ ت کے بعد تین فرزند چھوڑے۔ شیخ عبدالقادر بیسید وشیخ عبدالقادر بیسید وشیخ عبداللہ بیسید وشیخ احرظہ پر الدین الحیلی الاصل البغد ادی المولد نہایت خوش بیان سے آپ اپنے جدامجد کے مدرسہ میں وعظ کہا کرتے تھے۔ ابوالمعالی حافظ محمد بن رافع السلامی نے تاریخ میں آپ کا ذکر کیا ہے اور شریف عز الدین الحسینی نے آپ کی نسبت بیان کیا ہے کہ آپ ایک جید فاصل تھے 27 رہے الاول 681ھ کوآپ مفقود ہوئے اور بعد میں ایک کوئیں میں مقتول یائے گئے۔

آپ کے چچیرے بھائی شیخ عبدالسلام بن عبدالقادر بیستی بن نصر عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی الاصل البعد ادی المولد الحسنبلی نے اپنے عم بزرگ شیخ عبداللہ ہے عبداللہ سے حدیث بن برزل نے بیان کیا ہے کہ آپ صاحب خیرو برکت حسن سیرت طلبق اللمان ذی مراتب من مب علاء سے شخص آپ امراء وروُسا سے بھی مخالطت

کھے تھے۔27 جمادی الاولی 730 ھیں آپ نے وفات پائی اور نخ قاسیون میں شخ ابراہیم الاموی کے ترب آپ مرفون موے۔

ہمیں آپ کے والد ماجد شخ عبدالقادر جیلانی اور آپ کے مم بزرگ شخ عبداللہ کی من وفات وغیرہ کے متعلق کچے معلوم نہیں ہوا۔

آپ کے چچیرے بھائی ابوالسعو دظہیر الدین شخ احمد موصوف الصدر نے ایک فرزند خلف الصدق شخ سیف الدین یجیٰ چھوڑا۔

مؤلف الروض الزاہر لکھتے ہیں کہ علامہ تقی الدین بن قاضی شہید نے '' تاریخ الاعلام بتاریخ الاسلام' میں بیان کیا ہے کہ ابوز کریا سیف الدین کچی بن احمہ بن محمہ بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادرالجیلی بھیسینے ابدوزاہدادرنہایت مقی تھے آپ مماہ چلے گئے ادر دہال ہی بود دباش اختیار کی وہیں آپ نے وفات یائی۔

عافظ محمد الشہر بابنِ ناصرالدین دمشقی نے بیان کیا ہے کہ حدیث آپ نے اپ والد ماجد سے کی تھی آپ کے بیٹے ہیں شمس الدین محمد بن یکی بن احمد حافظ ابنِ ناصر الدین الدین الدین الدین الحمد بن محمد ب

اول: شخ عبدالقادر آپ کی نسبت علامه ابوالصدین این قاضی شبہ نے اپنی تاریخ عبدالقادر بن محمد بن یحی بن احمد بن نصر بن عبد البارز آت ابن الشیخ عبدالقادر الجملی المحموی 787 ہیں جج کو گئے اس وقت آپ کی عبدالرز آت ابن الشیخ عبدالقادر الجملی المحموی 787 ہیں جج کو گئے اس وقت آپ کی عبدالبرز آت ابن الشیخ عبدالقادر الجملی المحموی افرامام تفی الدین علی المحقویزی عمر بیس سرال سے متجاوز تھی و ہیں آپ کی وفات ہوئی اور امام تفی الدین علی المحقویزی سے ایک المحقوی کے ابعد ہوا ہے ایک کتاب وار العقود میں بیان کیا ہے کہ آپ کا انتقال جج سے واپسی کے بعد ہوا ہے اور یہ کے ایک کتاب وار العقود میں بیان کیا ہے کہ آپ کا انتقال جج سے واپسی کے بعد ہوا ہے اور یہ کے ایک کتاب وار یہ کا دیا ہوگی درجہ کے دیندار عابد در اہد اور دنیاوی مخصوں سے کنارہ کش

# آپ کی ذرّیت قاہرہ میں

دوم: شیخ علاؤ الدین علی بن شمس الدین محمد بن یحی بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الحیلی مجلط علی 24 جمادی الاخریٰ 793 ھاکو قاہرہ میں آپ کا انقال موا۔

## آپ کی ذریت حماه میں کثرهم الله

منجملہ ان کے شیخ سٹس الدین ابوعبداللہ محمد بن علاؤ الدین علی بن محمد بن محمل بن محمد بن محمل بن المحمد بن علاؤ الدین علی بن محمد بن مدفون ہوئے۔ آپ نے وفات یائی اور وہیں تربتہ المخلصہ میں مدفون ہوئے۔

منجملہ ان کے شیخ بدرالدین حسن بن علی بن محمد بن کیجیٰ بن احمد بن محمد بن نصر بن علی بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن اشیخ عبدالقا درالجیلی الحمو ی ہیں ۔ حماہ میں وفات پائی اور و ہیں زاویہ قادریہ کے سامنے تربت باب الناعورہ میں اپنے جدامجد شیخ سیف الدین کیجیٰ کے قریب مدفون ہوئے۔ قریب مدفون ہوئے۔

منجملہ ان کے شیخ بدر الدین حسین بن علی بن محمد بن بیجیٰ بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی الحمو ی ہیں آپ کا انتقال بھی حماہ میں ہوا اور وہیں تربت مذکور میں آپ مدفون ہوئے ہیں ہے۔

#### مندرجه بالانتيول بزرگوں کی اولا د

منجملہ ان کے شخصش الدین ابوعبداللہ محرین علاؤ الدین کے چارفر زند ہتھ۔ اول: شخص الح محی الدین عبدالقادر بن شمس الدین محمد بن علاؤ الدین علی بن محمد بن مجی ابن احمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی الحموی آپ ہماہ میں بیدا ہوئے اور وہیں آپ نے وفات یائی۔ نہذ بی قاندانجوا برنی مناقب سیّد عبدالقادر رفیات الله مین علی بن محمه بن یجی بن احمه بن نفر دوم: شخ اصیل ممس الله مین محمه بن علاو الله مین علی بن محمه بن یجی بن احمه بن نفر بن طرازاق ابن الشیخ عبدالقا در الجیلی الحموی المولد والموالد والحبة والدار الوفات بی - احقر کوحماه میس آپ سے ملنے کا بار ہا اتفاق ہوا ہے ۔ آپ اعلیٰ درجہ کے عابد و زاہد سے آپ مالی درجہ کے عابد و زاہد سے آپ تمام لوگوں اور دنیا وی مخمصوں سے بالکل کنارہ کش رہتے ہے ماہ بی میں آپ نیزرگوں آپ تولد ہوئے اور و ہیں آپ نے وفات بائی اور تربت المخلصیہ میں اپنے بزرگوں کے قریب مدفون ہوئے۔

کے قریب مدفون ہوئے۔

ہوم: اشیخ الصالح الاصیل محی الدین عبدالقادر بن علی بن محد بن یکی بن احد بن محد بن عبدالرزا ق ابن الشیخ عبدالقادر الجملی الحموی المولد والدار الوفات ہیں آپ الملی درجہ کے خلیق کریم النفس وجیہ متواضع حلیم و برد بار اور نہایت متین تھے۔ عام و خاص سب آپ کی عزت وحرمت کرتے تھے۔ حکام کے دلوں پر آپ کی ہیت بیٹی خاص سب آپ کی عزت وحرمت کرتے تھے۔ حکام کے دلوں پر آپ کی ہیت بیٹی بوئی تھی آپ طلب بھی چلے تھے اور عرصہ تک وہاں رہے۔ شادی بھی کی مگر پھر مع بوئی تھی آپ بطب باعور دوفر زند جن کا عنقریب ہم ذکر کریں گے جماہ والیس آگے اور سبیں اپنی بی بی صاحبہ اور دوفر زند جن کا عنقریب ہم ذکر کریں گے جماہ والیس آگے اور سبیل جبیر بی میں مدفون ہوئے ۔ آئعَ مَدُدُهُ اللّٰهُ بِرَ حُمَیّا ہم جبر الله بین محمد بن المحمد بن محمد بن المحمد بن محمد بن المحمد بن محمد بن المحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن المحمد بن محمد بن محمد

# اولا دانشيخ الصارلح الصيل محى المدين عبدالقا دربن محمد بن على السير

منجملہ ان کے شیخ درویش محمد بن محی الدین عبدالقادر بن محمد بن علی بن محمد بن یجی الدین عبدالقادر ابن محمد بن علی بن محمد بن یجی الدار احمد بن نصر بن عبدالرزاق بن الشیخ عبدالقادر الجیلی الحسینی الحموی الاصل والدار الدفات بیں آپ بھی اعلیٰ درجہ کے عابد وزاہد مظریف خوش طبع متھے حماہ میں ہی آپ سے وفات بوئے۔

منجمان ن سريشخ اصيل شرف الدين عبدالله بن مجي الدين بن عبدالقادر بن مجم

و قلائد الجوابر في منا قب سيّد عبد القادر ولي المنظمة بن على بن يجيل بن اجمه بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقا در الجيلي الحسني المحموى الاصل والدار الحلبي المولد ہيں آپ بھي اعلیٰ درجہ کے کريم النفس خوش سيرت وجيدمتواضع اورنهايت متين تتھ آپ قر آن مجيداور پچھ علم نحو وفقد پڙھ کرمصروشام ومثق اور حلب کی طرف بھی گئے اور پھر حماہ میں ہی واپس آ گئے۔922ھ میں آپ طب میں تولد ہوئے اور پھراپنے والد ماجد کے ساتھ واپس آئے۔ سلمہ اللہ تعالیٰ۔ كتاب مذا كاسنِ تاليف منجمله ان کے شیخ اصیل عفیف الدین حسین بن محی الدین عبدالقاور بن علی بن محمد بن يجيًّا بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقادر الجيلي الحسني الحمو ي الاصل والدار الحلبي المولد بين آپ شافعي المذبب تنق قرآن مجيد اور فقه پڑھ كر 950 ھیں بندہ ہے آپ نے حدیث نی۔ای 950 جری میں کتاب ہذا کی تالیف کا ا تفاق ہوا۔ آپ کے احباب وا تباع ومریدین مکثرت تھے آپ نہایت خلیق ذک وقار و ہیت خوش بیان اور متواضع تھے اور مشائخ قادر ہے۔ ایک بہت بڑے مشائخ تھے۔ مصردمثق طرابلس اور حلب وغیرہ کی آپ نے سیاحت کی وہاں بھی آپ کو قبولِ عام حاصل ہوا جب آپ دمشق آئے تو یہاں کے فقراء ومشائخ علماء وفضلاء اور ا کا ہر د اعیانِ سلطنت ہے بھی آپ نے ملاقات کی نائب السلطنت امیر الا مراء میسٹی یا شااہن ابراہیم ادہم پاشا بھی آپ سے ملے انہوں نے آپ کی بڑی تعظیم و تکریم و خاطر و مدارت کی ۔اس وفت احقر بھی مجلس میں موجودتھا یہاں کے بہت لوگوں نے آپ ہے خرقہ قادر سے پہنا ہر جمعہ کی نماز کے بعد آپ جامع اموی میں حلقہ ذکر کیا کہتے تھے۔ بہت ہے علماء ومشائخ اور بہت بڑی خلقت اس وقت جمع ہوتی ۔26 شعبان948 ھ کو

بہت ہو ہو ہوں ہوں ہوں۔ آپ یہاں تشریف لائے اور 5 شوال 951ھ کوآپ نے یہاں سے کوڈ کیا تمام علماء وزیر میں مورکڑیوں کا میں کہ خصرہ کریں آپ نے 926 پیرجائے ٹی آپ تولید

# اولا دالشيخ بدرالدين حسن بن على بينيم

آپ کے دوفرزند تھے:

اول: شخ صالح من الدين محرين حسن بن على بن محرين يجي بن احرين محرين الحرين محرين الحرين محرين الحرين الحرين الحرين الحرين المحرين المولد والدار الوفات بيل العربين عبد التا والدار الوفات بيل الحسنى المحموى المولد والدار الوفات بيل العربي المحمود من آپ وفن كة حماه من آپ بيدا موت اور و بيل وفات پائى اور باب بناعوره مين آپ وفن كة الحرب المحمد المح

دوم: آپ ہی کے بھائی شخ صالح اصل احمد بن حسن بن علی بن محمد بن یکی بن احمد بن الحد الدار الوفات احمد بن تحمد بن نصر بن عبدالرزاق بن شخ عبدالقادر الجبلی الحسنی المولد والدار الوفات آپ آپ اور آپ کے بردار موصوف دونوں اپنے خاندان کے چراغ تھے آپ کا انتقال بھی حماد میں ہو اور اپنے بزرگوں کے قریب باب تاعورہ میں مدفون ہوئے۔
الن دونوں بزرگوں کی اولا د

یکی بن احمد بن محمد بن نصر بن عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القادر الجیلی انسنی الحموی المولد والدار والوفات بین آپ بھی ا کابرین مشائخ سے تھے اکثر سفر بین رہا کرتے تھے آپ کے مرید بھی بکٹرت تھے امراء و حکام آپ کی عزت کرتے اور آپ کا کہا مانے تھے ہر خاص و عام کے دل میں آپ کی ہیبت وعظمت تھی آپ کے پاس اگر کوئی تحفہ و تحا کف

آتا تو آپ حاضرین میں تقسیم کردیتے آپ کا دسترخوان بھی وسیع اور مہمانوں سے بھی بھی خالی نیس رہتا تھا۔ بلادشام میں سب جگہ آپ کے معتقدین تھے۔احقر کے جد امجہ قاضی القصاق جمال الدین یوسف البّاذ فی احسنبلی اور احقر کے والد ماجد قاضی

عبدت کا مسلوم برای مدری یا مسال می الما ذنی انجستیلی قاضی حاب اور احقر کے م بزرگ میزرگ

ور المرابع ال

منجملہ ان کے شخ صالح اصل ابن الباسط بن حسن بن علی بن محمہ بن یکی بن احمہ بن محمہ بن یکی بن احمہ بن محمہ بن یکی بن احمہ بن محمہ بن عبد النازاق بن الشیخ عبد القادر الجملی الحسنی الحموی الدار الوفات ہیں آپ جمی مشاکخ کبار سے تھے آپ قاہرہ تشریف لے گئے اور مدت تک وہیں رہ کر پھر حماہ میں واپس آگئے یہیں آپ نے وفات پائی اور باب ناعورہ ہیں مدفون ہوئے آپ نے بھی کوئی اولا ذہیں چھوڑی۔

اپ ہے بی وی اولا دیں پیوری۔ منجملہ ان کے آپ ہی کے بھائی شیخ صالح ابوالنجا بن احمد بن حسن بن علی بن محمد بن کیچیٰ بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن اشیخ عبدالقادرالجیلی الحمو ی الحسنی

ہیں۔910ھ کوآپ نہر العاصی میں غرق ہو گئے۔ نوانشام

# اولا داشيخ حسين بن علاؤ الدين

آپ كتين فرزند تھ:

اول: شخص الح محى الدين يحيى بن حسين بن على بن محمد بن يحيى بن احمد بن محمد بن الحمد بن محمد بن الحمد بن الحمد بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الجملى والحموى المولد والدار الوفات بي آپ بھى جماه كے مشائخ عظام ميں سے تھے۔ بلاد شام ميں آپ كى بہت عظمت وحرمت محمی ہا وجود المل شروت ہونے كے آپ متواضع تھے الل علم سے آپ كو بہت انسيت محمی اسی (۸۰) سال سے زائد عمر باکر آپ نے وفات بائی اور وہیں باب ناعورہ میں آپ مرفون ہوئے۔

دوم: شخ صالح شرف الدين قاسم بن يجيٰ بن حسين بن على بن محمر بن نصر بن

منجمله ان کے شخ صالح منس الدین محد بن قاسم بن یکی بن حسین بن علی بن محمد بن کی بن احمد بن محمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقادرالجیلی الحموی الاصل والدار الحسنی الشافعی آپ اکابرین مشائخ قادریہ سے ہیں اور ہمارے شخ وابن الشخ محمق مکارم اخلاق کریم النفس اور نہایت دریادل ہیں کوئی بھی مخفس آپ کے پاس سے خوم منین جاسکتا جوکوئی بھی کہ آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی خاطر مدارت میں کوئی و قیقہ فروگز اشت نہیں کرتے بلکہ اپنے اسلاف کی طرف سے آپ بھی اس کے وائی اس کے خوائح کو پورا کرنے میں امکان سے زیادہ کوشش کرتے ہیں آپ تحف تحاکف بھی لیتے ہوں ہمیں آپ کی ہی زبانی معلوم ہوا ہے کہ 898 ھیں آپ تولد ہوئے آپ اپ بھی بیا بھی نیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ آخیاہ اللّٰہ الْحَیَاۃِ الطّیہ اللّٰہ الْحَیَاۃِ الطّیہ ہیں۔

بہ یہ میں جب کے پہلے فرزند ہیں شیخ صالح عبداللہ آپ نہایت نیک سیرت متواضع ہم وہ کے پہلے فرزند ہیں شیخ صالح عبداللہ آپ نہایت نیک سیرت متواضع ہم وہ وہ بین اور اپنے بھائیوں میں سب سے برئے ہیں آپ کی پیدائش 926 میں ہوئی آپ بجیب الطرفین ہیں آپ کی والدہ مرحومہ سیدۃ الاصیلہ بنت الشیخ محی الدین عبدالقا درموصوف الصدر کی صاحبز ادی تھیں ۔ حفظہ اللہ تعالی میں آپ کے دوسرے فرزند تاج العارفین الشیخ الصالح ہیں آپ ایک نوجوان ایس آپ کے دوسرے فرزند تاج العارفین الشیخ الصالح ہیں آپ ایک نوجوان

ولا تعالجوا برني منا قب سيّد عبد القادر في الله المنافع المناف منجله ان کے شیخ شہاب الدین احمد بن قاسم بن کیجی بن حسین بن علی بن محمد بن يجيى بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقادرالجيلي الحسني الحمو ي الاصل والمولد والدار والوفات بين آپ نهايت متين خوش طبع نهايت خليق اور وجيه تنفے مجھ كو آپ ہے ملنے کا حلب میں بار ہاا تفاق ہوا۔ایک دفعہ آپ تفتیشِ او قات کی غرض سے علب تشریف لائے تواس دفعہ ہم نے آپ کواور آپ کے رفقاء کواپے غریب خانہ میں کھبرایاایک دفعہ آپ ہے میری ملا قات قاہرہ میں ہوئی اس دفت آپ مع اپنے دونوں برا دران ﷺ عبدالقادرﷺ ابوالوفا کہ جن کا ہم انشاءاللہ آ گے ذکر کریں گے حجاز جار ہے تھے آپ کوامراء وسلاطین کی طرف ہے اعلیٰ درجہ کی عزت اور وقعت حاصل تھی پھر آپ سیج و تندرست مصری قافلہ کے ساتھ حجاز سے حماہ واپس تشریف لائے۔ 6 رمضان المبارک 886ھ کو آپ تولد ہوئے اور 936ھ میں وہیں آپ نے وفات منجملہ ان کے شیخ عبدالقادر بن قاسم بن کیلی بن حسین بن علی بن محمد بن کیلی بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقادر الجيلي الحسني الحمو ي المولد والبدار ہیں آپ اعلیٰ درجہ کے بخی اور اہلِ علم کو بہت دوست رکھتے تھے اور ہمیشہ عبادت<sub>؛</sub> الٰہی

میں آپ اعلیٰ درجہ کے خی اور اہلِ علم کو بہت دوست رکھتے تھے اور ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے 6 محرم الحرام 993ھ کوآپ تولد ہوئے۔ حفظہ اللہ تعالیٰ۔
میں مشغول رہتے تھے 6 محرم الحرام 993ھ کوآپ تولد ہوئے۔ حفظہ اللہ تعالیٰ۔
آپ کے صاحبز اور سے منس الدین الحموی الاصل المولد میں آپ ایک صالح نو جوان میں قرآن مجید پڑھ کرآپ نے کتب فقد شافعیہ پڑھیں اور احقر سے حدیث میں۔
میں۔

منجملہ ان کے شخصالح الاصیل برکات بن قاسم بن کی بن حسین بن بلی بن محمد بن کی بن حسین بن بلی بن محمد بن کی بن محمد بن عبد الرزاق ابن الشیخ عبدالقا در الجملی الحمو کی الحسنی المولد والدار بین آپ بھی اپنے خاندان کے چراغ بین کسی سے خلط ملط نبیس رکھتے۔ جمیشہ عبادت الہی بین مشغول رہتے ہیں آپ کی تاریخ عبدالقا در سے جم نے آپ کی تاریخ

اب ہم شیخ علاؤالدین علی موصوف الصدر کی ذریت جو کہ تماہ میں آباد ہے کثر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعداولا دالشیخ محمد ابن الشیخ عبد اِلعزیز الجیلی البجالی میشید کا ذکر کرتے ہیں۔

اولا دالشنخ محمر بن شخ عبدالعزيز الجيلي الجبالي بينيد

منجملہ ان کے شیخ صالح شرشیق بن محمد بن عبدالعزیز ابن الشیخ عبدالقادر الجملی الحسنی الجبالی المولد ہیں آپ جبال میں تولد ہوئے آپ نے عین عالم شباب میں وفات یائی۔

حافظ البوعبد الله الذہبی نے آپ کائن وفات 652ھ بیان کیا ہے۔ آپ کے فرزند شخ صالح منس الدین محمد الکحل بن شرشیق بن شخ محمد بن عبد العزیز بن الشیخ عبد القادر جیلی الحسنی الجبالی المولد والدار الوفات ہیں۔ حافظ ذہبی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ بقیۃ المشائخ ابوالمکارم منس الدین بن الشیخ شرشیق بن محمد عبد العزیز ابن الشیخ عبد القادر الجیلی ثم البخاری الجبالی الحسنیلی المرابران مناقب سيرعبدالقادر نقائق المحالي المحالي المحالية المحا

سمس الدین محمہ بن ابراہیم الجزری نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ 651ھ و آپ بلدہ جبال میں جو سنجار کے قرب و جوار کی بستیوں میں ہے ایک بستی کا نام ہے تولد ہوئے۔ ان بلاد کے بہت بڑے مشاہیر ہے ہیں آپ کی یہاں پر بہت کچھ مخزت و وقعت ہے۔ عمو ما لوگ آپ سے خرقہ پہننے ہیں اور دور ور از سے آپ کی قدم بوق کرنے کے لئے آتے ہیں جب آپ حلب و دمشق وغیرہ اور دیگر بلاد میں تشریف کے گئے تو وہاں بھی آپ کی بہت مزت و وقعت ہوئی۔ فقراء و مشائخ عظام نے آپ سے ملاقات کی اعیانِ مملکت بھی آپ کے پاس آئے اور نائب السلطنت سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور بہت بڑی خلقت نے آپ سے خرقہ قادر سے پہنا۔

ما فظ تقى الدين ابوالمعالى محربن رافع السلامى في الني تاريخ ميس بيان كيا ہے كه الله عن الدين ابوالمعالى محربن رافع السلامى في الني تاريخ ميس بيان كيا ہے كہ آپ في خور على بن احمر النجار واحمد بن محمد بن عبدالقاور النصيحی سے كتاب الشمائل التر فدرين اور بغداد جاكرآپ في حديث بيان كى - ابن الرقو تى وابن السير جى وغير و التر فدرين الدور بغداد جاكرآپ بہت بن حديث بيان كى عابد و زامد فاصل متھے محموماً لوگوں كو في سے حديث من آپ بہت بن حريث لي عابد و زامد فاصل متھے محموماً لوگوں كو آپ سے حديث عقيدت تھی -

منتخ الاسلام شہا۔ الدین علامہ احد ابن حجر عسقلانی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا

المجار المحالجوابر في منا قب سيد عبد المقادر والمجار المحالي الدور في المحالجوابر في منا قب المحالي المحالي الدور في المحال وغيره سے حديث الله والم و الله والله والله

علامہ ابنِ حجر نے کتاب انباء الغمر بابناء العمر میں بیان کیا ہے کہ آپ کی اس طرف کے بلادوامصار میں بہت کچھ عزت وحرمت تھی بہت بڑی عمریا کر 775ھ میں آپ کا انقال ہُوا۔

# آ پ کی ذرّیت مصرمیں

منجمله شیخ محمد این الشیخ عبدالعزیز رحمة الله کی اولاد کے شیخ صالح علاؤالدین علی بر بن شیخ الدین شرصی بن شرصی بن شمس الدین محمد الاکل بن حسام الدین شرصی بن شمس الدین محمد الاکل بن حسام الدین شرصی بن شمس الدین محمد الاکس بن حسام الدین عبدالعزیز ابن الشیخ محی الدین عبدالقادرالجیلی الحسنی البجالی بیس آپ نے اور آپ کی عبدالعزیز ابن الشیخ محم الله نے مصر میں توطن اختیار کیا اور بیاس وقت کا واقعہ ہو جب کہ ملک الشرف برسیا شہر آمد سے لوٹ کر قاہرہ میں واضل ہو چکا تھا۔
مؤلف الروض الزاہر نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ ، شیخ علاؤ الدین نہایت مشیق ، اور تا دو وقار اور ذی حرمت بزرگ تھے۔ دیار مصر یہ میں مشائح قادر یہ میں طلیق ، باعزت و وقار اور ذی حرمت بزرگ تھے۔ دیار مصر یہ میں مشائح قادر یہ میں طلیق ، باعزت و وقار اور ذی حرمت بزرگ تھے۔ دیار مصر یہ میں مشائح قادر یہ میں

ے من نے آپ ہی کا وجود بابر کت مغتنمات ہے تھا آپ کو چج کرنے کا دور فعد موقع

- 16

785ھ میں آپ تولد ہوئے اور 853ھ میں بعارضہ طاعون وفات پاکر آپ ہ نے درجہ شہادت حاصل کیا اور تربت معروض ہتر بت سیدی عدی بن مسافر میں آپ مدفون ہوئے آپ کی جملہ اولا دبھی پہیں ہوئی۔

آپ کے چیرے بھائی شیخ مش الدین محمد بن نورالدین علی بن عز الدین حسین بن شمس الدین محمد الانحل شرصیق بھی 840 ھ میں وفات یا کر پہیں مدفون ہوئے اور 841ھ میں آپ سے دوفرزند شیخ شرف الدین موی وشیخ بدرالدین نے بھی بعارضہ طاعون وفات پائی مگر شیخ شرف الدین نے دوفر زنداور شیخ بدرالدین نے ایک دختر چھوڑی۔ اس وقت جمارے شیخ علاؤ الدین کے کل تمین فرزند تھے جن میں سے 841ھ والے طاعون میں دومندرجہ فرزندان کے انتقال کے بعد صرف ایک فرزند باتی رہے تھے۔انہیں لے کرآپ حجاز کی طرف جارہ میں ان کو بھی طاعون ہوکران کا بھی انقال ہو گیا اور جامع طور میں ان کو دفن کیا گیا اس وقت ان کی عمر ہیں سال ہے کم تھی۔ بعداز اں بھی آپ سے ہاں بہت اولا دہوئی مگر اکثر نے وفات پائی اورآپ کے انقال کے بعد آپ کے دوفر زنداور دوصا حبز ادیاں باقی رہیں جن میں ے آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ایک فرزند کا بھی انتقال ہو گیا اور ہاقی آپ کے ایک فرزند اور دو صاحبزادیاں موجود رہیں آپ کے ایک حقیقی بھا کی بھی تھے۔ ﷺ عبدالقا درگر 841ھ میں بعارضہ طاعون دمشق میں آپ نے بھی وفات یائی اور مقبرہ صوفيه مين مدفون جونے \_انتها، كلام مؤلف الروض الزاہرغرض! شيخ عبدالعزيز مهروح کی ذریت جبال میں اب تک موجود ہے۔

منجملہ ان کے شخ حسام الدین ہیں آپ اعلیٰ درجہ کے کریم انتفس با اخلاق و بامروّت ہیں آپ کی اور آپ کے جمیع اعز ہ وا قارب کی ان شہروں میں بہت کچھ عزت و دقعت ہے آپ خود بھی صاحب ثروت ووجا ہت ہیں حکام بلا وآپ کی نہا ہے

بلادِ حلب میں بھی اس وقت تک سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی مینید کی ذرّیت ہے۔ خصوصاً قرید باعو میں اولا دالشیخ باعو کے لقب سے پکاری جاتی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ شیخ عیسیٰ ابن الشیخ عبدالقادر جیلانی والتی کی اولا د سے ہیں۔ عام و خاص بان کی نہایت عزت و وقعت کرتے ہیں۔

منجملہ ان کے شیخ عبدالعزیز کا بھی یہی انتقال ہوا اور اپنے آباؤ اجداد کے قریب آپ بھی مدفون ہوئے مگر آپ کے بھائی شیخ احمد الدین ہنوز زندہ اور قربیہ مذکور ہی میں سکونت یذیر ہیں۔

منجملہ ان کے شیخ عثان ابن الشیخ عبدالعزیز موصوف الصدر ہیں آپ بھی اعلیٰ درجہ کے خلیق متواضع لوگوں سے کنارہ کش اور قربیہ ندکور میں بی اپنے عم بزرگ شیخ احمہ کے ہمراہ سکونت پذیریتھے یہیں پرآپ کا بھی اپنے والد ماجد شیخ عبدالعزیز سے پہلے انتقال ہوا۔

آپ کے دوفرزند تھے:

اول شیخ عبدالرزاق آپ کا انقال بھی اپنے والد ماجد سے پہلے ہوا آپ بھی نہایت خلیق ووجیہ تھے۔ میں

دوم: شخ زین الدین عمر کان آپ کی بھی بہت کچھ عزت و وقعت تھی دکام پر بھی آپ کے ادکام نافذ ہوتے تھے۔ حلب و دمشق میں آپ عرصہ تک بہت اعزاز کے ساتھ رہے آپ کی وفات دمشق میں ہوئی دمشق و قاہرہ میں اب تک آپ کی اولاد موجود ہے۔

منجملہ ان کے قاہر دہیں آپ کے دو بھائی موجود ہیں جو کے سیدعبد القادر وسیداحمہ

وی ما آبرانی مناقب مید عبدالقادر دان کی استان مناقب مید عبدالقادر نقابت الاشراف اوران کے اوقاف کے متولی اور قابرہ میں ہی اب تک سکونت پذیر ہیں۔

# قاہرہ میں آپ کی ذریت

غرض! قاہرہ میں سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر البیلانی بینیا کی ذریت بکثرت موجود ہے گران کی نسبت ہمیں بتھیں یہ معلوم نہیں کہ وہ شیخ عیسیٰ ابن الشیخ عبدالقادر البونی بالقاہرہ کی اولاد سے ہیں جیسا کہ حافظ محب الدین ابن النجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے یا یہ کہ وہ شیخ عبدالعزیز جہالی کی اولاد سے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز موصوف بیان کیا ہے یا یہ کہ وہ شیخ عبدالعزیز جہالی کی اولاد سے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز موصوف الصدراوران کی اولاد نے ملک اشرف برسیا کی آمد سے واپسی کے بعد مصر میں تو طن اختیار کیا اور وہیں وفات پائی جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ قاہرہ میں ان کی بہت کہ وقعت و مزلت تھی اور اب بھی ہے دور دور سے لوگ ان سے شرف نیاز حاصل کرنے آیا کرتے ہیں۔ نفعنا اللّٰہ بھم

#### بغدادمين آپ كى ذريت

بغداد میں آپ بی کے مقام پرایک بہت بڑی جماعت ہے جن کا خود بیان ہے کہ وہ سید ناحضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میشید کی اولا دسے ہیں یہاں پران کے بہت کچھ مراتب ومناصب ہیں عام و خاص ان کی نہایت عزت و وقعت کرتے ہیں۔ شاہ اساعیل سلطان الحجم جب بغداد کا مالک ہوا تو اس وقت ان کا زاویہ شکستہ ہوگیا اور یہ لوگ متفرق ہوکرا طراف و جوانب کے بلاد میں انتشر ہوگئے۔ مجملہ ان کے یہ جماعت طلب میں بھی آئی اور ہمیں اپنے مکان میں انہیں ضہرانے کی عزت حاصل ہوئی۔ منجملہ ان کے لیعتمان کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں ان ہی میں شیخ اجل علاؤ منظم اور آپ کی اولا داور آپ کے دونوں بھائی شیخ محی الدین وشیخ زین العابدین الدین علی اور آپ کی اولا داور آپ کے دونوں بھائی شیخ محی الدین وشیخ زین العابدین اور آپ کے جھتے شیخ یوسف بھی شیخ میں شیخ میں بھی تھے یہ بزرگ یہاں عرصہ تک رہے اور پھر قاہرہ چلے اور آپ کے جھتے شیخ یوسف بھی تھے یہ بزرگ یہاں عرصہ تک رہے اور پھر قاہرہ چلے

ولا تدالجوابر في منا تب سيّر عبدالقادر ولا الله المحالي المحالية ا گئے وہاں پر ملک اشرف سلطان ابوالنصر قانصوہ الغوری نے شیخ علاؤ البرین کا نہایت اعزاز واکرام کیا۔زاویہ برقیہ وغیرہ کا آپ کوناظر بنادیا پھر جب قاہرہ ہے آپ واپس ہوکرحلب آئے تو بہیں پر آپ کا اور آپ کی اولا د کا انتقال ہو گیا اور اب ان میں ہے۔ کوئی باقی نہیں رہا البتہ! آپ کے بھتیج شنخ یوسف اور آپ کے عم بزرگ شخ زیں العابدين قاہرہ ميں ہى رہاور 923ھ ميں آپ وہاں سے حلب واپس آئے اور پھر د مشق چلے گئے وہیں پرآپ نے وفات پائی ہیں۔ اور آپ کے عم بزرگ شیخ زین العابدين نےمصر جا كروفات يائى اوراب بلا دِمصروشام ميں ان كى اولا دہيں ہے كوئى 🌡 َ بِاقْيَ تَهِينِ رِبالِهِ پھر جب سلطان سلیمان خلداللّٰہ ملک بغداد کے مالک ہوئے تو انہوں نے سید ا الشيخ عبدالقادر جيلاني مينية كے زاويه كى تقمير كرائى اور شيخ علاؤ الدين موصوف الصدر کے برادران واعزہ وا قارب پھر بغداد واپس آ گئے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اب وہ سب کے سب بدستورسابق و ہیں مقیم ہیں اوران کے مراتب ومناصب اوراوقاف وغیر 🔩 بلکہاس سے کچھاورزا کدانہیں واپس ملےاور عام وخاص سب کے نز دیک وہی ان کی تعظیم 📢 تحریم جو پہنچھی اب بھی ہے۔ان میں سے قسطنطنیہ میں ایک بزرگ سے کہ جن کا اسم گرامی شخ زین الدین ہے میری ملاقات ہوئی آپ نہایت وجیہ اور باہیبت و وقار اور متین 🖟 ہیں آپ نے احقرے بیان کیا کہ آپ شخ علاؤ الدین موصوف الصدر کے عمم بزرگ کی ا اولادے میں اورآپ زاویہ کے اوقاف حاصل کرنے کے لئے بغداد گئے اورامیدے ا یادہ آپ کو کامیانی بھی ہوئی۔ نیز یہ بھی بیان کیاجاتا ہے کہ مشائح مذکورین آپ کی اولاد نرین سے نہیں بلکے شیخ طفسونجی کی اولا دے ہیں اور شیخ طفعونجی سیدنا حضرت شیخ عبدالقادم جیلانی کی ایک صاحبزادی کے بطن ہے ہیں جنہیں آپ نے شیخ عبدالرزاق الطف ونجی ا كے فرزندار جمند كے نكاح ميں ديا تھا داللہ اعلم بحقيقة الحال۔ علامہ ابن ناصر الدین الدمشقی المحد یہ بیان کیا ہے کہ مجملہ ان کے جو کہ ال

ور قلاکہ الجواہر فی مناقب سیّد عبد القادر بی الله کی الله کی الله میں ابوالفتح نصر الله معنی ابوالفتح نصر الله معنی الله میں الل

امہوں نے ہم سے بیان کیا کہ میہ میں ابن میں نے اسے مہور اور اپ سے میں مریدین کی اولا دیے ہیں۔
مریدین کی اولا دیے تھے اور خود آپ کی اولا دیے ہیں تھے۔
میں معلوم ہے اور جن کی تمام شہروں اور
میں معلوم ہے اور جن کی تمام شہروں اور

بستیوں میں تعظیم و تکریم کی جاتی ہے اور جن کو کہ کسی نے پچھاڈ یت نہیں پہنچائی گریہ کہ خوداس کا خوداس کے اور اس کی اولا دیے حق میں خرابی کا باعث ہوا اور ہم نے پچشم خوداس کا معائد بھی کیا چنا نچہائی زمانہ کا واقعہ ہے کہ نائب حماہ جونصوح کے نام سے پکارا جاتا مقا۔ مرحوم شیخ احمد ابن الشیخ قاسم محصوف الصدر کوسخت اذبیت پہنچائی آپ کواس سے اقیت پہنچنے کے بعد تھوڑ از مانہ گزرا تھا کہ خدائے تعالی نے اس کی جڑو بنیا داکھیڑ دی

اوراس کی ذریت میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہااور یہ آیہ کریمہ صادق آنے لگی۔ "فَهَلْ تَسَرِی لَهُمْ مِنْ بَاقِیَهِ" (کیاتمہیںان میں سے کی کا کچھ نشان بھی نظر آتا ہے؟)اوراییا ہی ہونا بھی جائے کیونکہ ان کے جدِامجد کا قول ہے۔

، مَنْ يَسْهُ يَصُلُ قَدْ سَاءَ نَاسَمُّ قَاتِلٌ وَنَحُنُ لِمَنُ قَدْ سَاءَ نَاسَمُّ قَاتِلٌ فَمَنُ لَّهُ يَصُدُقُ فَلُيُحَرِّبٍ وَ يَعْتَدِئ

جوکوئی بھی ہمیں اذیت پہنچائے ہم اس کے لئے سم قاتل ہیں جے اس کا یقین نہ ہودہ اذّیت پہنچا کراس کا تجربہ کرلے۔

بعض نے بیان کیا ہے کہ ابن یونس وزیر ناصر الدین نے سیدنا حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میشند کی اولا دکو طرح طرح کی اذبت پہنچائی یہاں تک کہ اس نے بغداد سے انہیں جلاوطن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خاندان کو ہر بادکر دیا اور وہ خود

بغداد سے انیں جلاوش کر دیا تو انتد تعالی نے اس کے حاتا بھی نہایت بری طرح سے مرار بِبَرَ کَتِیهِ سَلَفَهُمْ الطَّاهِرُ

ولا تعالجوا برنى منا قب سيرعبدالقادر في المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية شيخ ابوالبقاءالعكيري بيان كرتے بيں كه ايك روز حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني مینے کی مجلس وعظ کے قریب ہے میرا گزر ہوا۔ میں نے اپنے جی میں کہا: کہ آؤ اس تجمی کا کلام بھی سنتے چلیں اس سے پہلے مجھے آپ کا دعظ سننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا غرض میں اس وقت آپ کی مجلس میں گیا آپ وعظ فر مارہے تھے اس وقت آپ نے قطع کلام کر کے فرمایا: کہ آنکھوں اور دل کا اندھ شخص مجمی کا کلام س کر کیا کرے گامیں آپ کا پیکلام من کر ضبط نہ کر سکا اور آپ کے تخت پر چڑھ کراپنا سر کھول ویا اور آپ سے عرض کیا کہ آپ احقر کوخرقہ بہنا کیں چنانچہ آپ نے احقر کوخرقہ جہنایا اور فرمایا: کہ عبداللہ! اگر خدا تعالیٰ تمہارے انجام کی مجھے خبر نہ دیتا تو تم گناہوں ہے ہلاک ہو جاتے ابتم ہماری پناہ میں داخل ہوکر ہم میں ہے ہو جاؤ۔ والثنافة آپ کی توجہ ہے آفتا برکار وبقبلہ ہونا

شيخ ابوعبدالله قزويي وشيخ احمد نجوبيان كرتح بين كه جب حضرت شيخ عبدالقادر جیلانی میند کی شہرت ہوئی تو جیلان سے تین بزرگ آپ سے ملاقات کرنے کے لئے تشریف لائے جب سے ہزرگ آپ کے مدرسہ میں داخل ہوئے اور اجازت لے كرسامنے أئے تو انہوں نے ديكھا كه آپ اپنے ہاتھ ميں ايك كتاب لئے بيٹے ہوئے ہیں اورآپ کا آفتابروبقبلہ نہیں ہے اورآپ کا خادم آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے ان بزرگوں نے بیرحال و کھے کر گویا اس حال سے نفرت کرکے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے آپ نے کتاب رکھ کرخادم کی طرف نظرا ٹھائی تو وہ اس وفت گر کر مر گیا پھرآپ نے آنآ ہے کی طرف نظر کی تو وہ اس وقت گھوم کرر وبقبلہ ہو گیا۔ محی الدین آپ کالقب ہونے کی وجہ تشمیہ

آپ سے اس کا سبب دریافت کیا گیاتو آپ نے فرمایا: کہ 511 ہجری کا واقعہ ے کہ میں اپنی بعض سیاحت ہے بغداد واپس آیا تو اس وقت میراایک مریض پر ہے

ور قلايد الجواهر في منا قب سيّد عبد القادر ولينت في القادر المانية جو کہ نہایت نحیف البدن اور زردروتھا گزر ہوااس نے مجھے کوسلام کیا اور اپنے نزویک بلا کرکہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا لو میں سلام کا جواب دے کراس کے پاس گیا اوراہے میں نے اٹھا کر بٹھایا تو وہ نہایت موٹا تازہ اور وجیہ خوش رنگ معلوم ہونے لگاغرض!اس کی حالت درست ہوگئی مجھے اس ہے کچھ خوف سا ہوا پھر اس نے مجھ سے کہا: کہتم مجھ جانے ہو؟ میں نے کہا بہیں اس نے کہا: میں دین اسلام ہوں مرنے کے قریب ہو گی تھا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے تہاری بدولت ازسرِ نو زندہ کیا پھر میں اے چھوڑ کر جا گ مسجد میں آیا یہاں پر ایک شخص نے آن کر مجھ سے ملاقات کی اور مجھے یا سیدی تھے. الدین کہہ کر یکارا پھر جب میں نماز شروع کرنے کے قریب ہوا تو جاروں طرف == لوگ آ کر مجھ کو یا محی الدین کہ کر یکارنے لگے اور میری دست بوی کرنے لگے اس = سلے بھی کسی نے مجھ کواس نام سے نہیں پکارا تھا۔ رسول الله طاقيط كوآب كاخواب ميس ويكهنا

نیزآپ نے بیان فرمایا: کہ میں نے خواب دیکھا کہ گویا میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھٹا کی گود مبارک میں ہوں اورآپ کی دائیں جانب کا دودھ کی رہا ہوں کچر آپ نے مجھے اپنی ہائیں جانب کا دودھ بھی پلایا استے میں جناب سرور کا تنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اورتشریف لاکرآپ نے فرمایا: کہ عائشہ در حقیقت یہ ہمارا فرزند ہے۔

# ایک بزرگ کی حکایت

شخ ابومحمد الجوفی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت حضرت شخ عبد القادر جیلائی میں ایک وقت حضرت شخ عبد القادر جیلائی میں خاصر ہوا میں اس وقت فاقہ سے تھا اور میر سے اہل وعیال نے بھی کئی روز سے بچھ نہیں کھا یا تھا میں نے آپ کوسلام کیا آپ نے سلام کا جواب دے۔ کراس وقت مجھ سے فر مایا: کہ جونی! بھوک خدائے تعالی کے خزانوں میں سے ایک۔

#### ایک جونے باز کا آپ کے دست مبارک پرتا ئب ہونا

ور الله الجوابر في مناقب يدعبوالقادر في المنظمة المنظم ان کی روزانہ آید نی دوسودینارتھی وہ سب کا سب انہوں نے خرچ کردیا،انہی کی نسبت آپ نے فرمایا: کہ ابن نقط سب ہے اخیر میں اور سب کے ساتھ شریک ہو کر خاص لوگوں میں سے ہو گئے بیدوہی ابن نقطہ ہیں کہ جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ آپ کے خادم ابوالرضلی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے تین خلوتیس کیس جب تیسری خلوت ہے آپ نکلے تو میں نے آپ سے پوچھا: کہ آپ نے اس خلوت میں کیا دیکھا آپ نے اس وقت میری طرف غصه کی نگاہ ہے دیکھ کر مندرجہ ذیل تَجَلُّني لِيَ الْمَحْبُوْبُ مِنْ غَيْبَ الْحُجَب فَشَساهَ ذُتُ اَشْيَساء تَجَلَّ عَن الْخَطَب پردۂ غیب سے دوست نے میری طرف بچلی کی تو میں نے تمام چیز وں کو دیکھا کہاہے حال ہے کم گشتہ ہونے لگیں۔ وَاَشْرَقَتِ الْاَكْوَانُ مِنْ نُوْدِ وَجُهِهِ فَخِفْتُ لِآنُ ٱقْضِى لَهَيْرَتِهِ نَحْى تمام کا ئنات اس کے نورِ جمال ہے روثن ہوگئی مجھے خوف ہوا کہ میں کہیر اس کی ہیبت ہےانی زیست سے نہ گزرجاؤں۔ فَخَادَيْتُهُ سِرَّالتَّعُظِيْمِ شَانِبِهِ وَلَمْ اَطُلُبِ الرُّؤْيَا لَهُ حِيْفَةَ الْعَتَبِ اس لئے میں نے اس کی عظمت بشان کی وجہ سے اسے آ ہستہ سے یکارااور عمّاب کے خوف ہے اس کے دیدار کا خواستگار نہیں ہوا۔ سِوى آنَيْسِي نَسادَيْتُهُ جدُّ بزَوْرَةِ لِتَحْتَىٰ بِهَا مَيْتُ الصَّبَابَةِ وَاللَّب میں نے اسے آ سنہ سے ایکار کر صرف یمی کہا: کہ تو میر بانی سے مجھے ایک

کھر قابدالجواہر فی مناقب سدّعبدالقادر بڑھیں کھی ہے۔ نظر دیکھ تا کہ اس سے مردہ عشق ومحبت از سرِ نوزندہ ہوجا کیں۔

تَعُطَّفُ عَلَى مَنُ أَنْتَ أَقُصَى مُرَادِهِ فَعَنَاكَ فِي عَيْنِي وَذِكُرَاكَ فِي قَلْبِي

تواس پرمبر بانی کر کہ جس کی مرادتو ہی تو ہے تیری نشانی میری آنکھوں میں اور تیران کر مرس روال میں سیر

اور تیراذ کرمیرے دل میں ہے۔ اس کے بعد مجھے غشی ہی آگئی پھر جب میں اٹھا تو آپ نے مجھے سینہ سے لگا کر

فرمایا: کداگر مجھےاجازت ہوتی تو میں تہمیں عجائبات سنا تا مگر کیا کروں زبان گوتگی ہوگئی نہوہ کچھ کہدیکتی ہے اور نہ دل اس کی طرف اشارہ گرسکتا ہے۔

ایک بزرگ کا خواب

ہوآ پ نے فرمایا: بے شک ایسا ہی ہوگا اور تمہارے شخ ، شخ عبدالقادر ہیں ہیں نے پھر آ پ سے عرض کیا کہ یارسول الله شاہی آ پ میرے لئے دعا فرمائے کہ خدا کی کتاب اور آپ کی سنت پر میرا خاتمہ ہوآ پ نے فرمایا: بے شک ایسا ہی ہوگا اور تمہارے شخ ، شخ عبدالقاور ہیں تیسری دفعہ پھر میں نے آپ سے عرض کیا تو پھر بھی

ور قلايدالجوابرني مناقب سيدعبدالقادر وي المستدعبدالقادر وي المستدعبدال آپ نے یہی جواب دیا پھر جب میں بیدار ہواتو میں نے اپنا خواب والد ماجد سے بیان کیا تو آپ مجھے ہمراہ لے کرآپ کی خدمت میں آئے اس روز آپ مسافر خانہ میں وعظ فر مارہے تھے ہمیں چونکہ جگہ خالی نہیں ملی اس لئے ہم آپ کے قریب نہ جا سکے اور آخری مجلس ہی میں بیٹھ گئے مگر ای وفت آپ نے ہمیں اپنے پاس بلوالیا میرے والد تخت پر چڑھے اور ان کے پیچھے پیچھے میں بھی تخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا آپ نے میرے والد ماجدے فر مایا: کہتم عجیب کم فہم آ دی ہو بے دلیل کے تم میرے پاس آتے ہی نہ تھے پھرآپ نے اپناقیص میرے والد ماجد کو پہنایا اور مجھے آپ نے اپنی ٹو پی پہنائی پھرہم اتر کرلوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے میرے والد ماجد نے دیکھا تو قمیص الٹا تھاانہوں نے اے سیدھا کرنا جا ہا گرکسی نے کہا: کہ ٹھبر جاؤ ابھی نہیں کھر جب آپ وعظ کہہ کرتخت ہے اتر ہے تو اس وقت پھرانہوں نے اسے سیدھا کرنا جا ہا تو و و خود بخو دسیدھا ہو گیا اس کے بعد میرے والد ماجد پرغشی طاری ہوگئی اورمجلس میں اضطراب ساپیدا ہوگیا پھرآپ نے میرے والد ماجد کی نسبت فر مایا: کہ انہیں میرے یاس لے آؤ پھر جب ہم آپ کی خدمت میں آئے تو اس وقت آپ تبداولیاء میں تھے جو کہ آپ کے مسافر خانہ میں واقع تھا اسے قبداولیاء ای لئے کہتے تھے کہ اولیاء و رجال غیب اس میں بکثرت آیا کرتے تھے پھر آپ نے میرے والد ماجد سے فر مایا: کہ جس کے رہنما رسول اللہ منافظ ہوں اور جس کا شیخ عبدالقا در ہوتو اے کیونکر کرامت حاصل نہ ہوگی ، بیٹمہاری ہی کرامت ہے پھر آپ نے دوات قلم اور کاغذ منگا كرلكوديا كه آپ نے جميں خرقه بہنايا۔ ايك خيانت كاذكر ابو بکراتمیمی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ میں ابتدائی عمر میں حثال (لیعنی

شتر بان ) تھااوراس وقت مکہ جار ہاتھااورایک جیلانی شخص کے ساتھ مجھے جج کرنے کا ا تفاق ہوااس شخص کو جب معلوم ہوا کہ بیعنقریب مرجائے گا تواس نے مجھے ہے کہا کہ

وَيْ قَالُمُ الْجُوابِرِ فَى مِنَا قِبِ مِيرُ عَبِدِ القَادِرِ فِينَ فَيْ القَادِرِ فِينَ فَيْ القَادِرِ فِينَ تم يديري حادراور كيرُ اللواس من دس دينار بن بيد لي جاكر في عبدالقادر جيلاني يهيئه كودے دينا اور كهـ دينا كه وه مجھ پر نظر مهر باني ركھيں يه كهـ كراس خص كا انقال ہو گيا جب من بغداد واپس آيا تو مجھ طمع ديمر گھيرا كه اس كى كى كوخىر بے بيس آپ كو كيونكر خبر ہوگى ۔غرض میں نے دس دینارر كھ لئے ،ايك روز میں جار ہاتھا كہ جھے ہے آب كاسامنا ہوگيا ميں سلام كرك آپ كے پاس كيا اور آپ سے معمافح كيا تو آپ نے زورے میراہاتھ پکڑ کرفر مایا: کہ کیوں تم نے دی دینار کے لئے خدا کا بھی خوف نہیں کیااوراس مجی کی امانت رکھ لی اوراس کے پاس آناجانا چھوڑ دیا آپ کارفر ماناتھا کہ میں ہے ہوش ہوکر گر پڑا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے مجھے کو جب افاقہ ہواتو فورأیں گھر آیا اور وہ دس دینار اور چا درآپ کے پاس لے گیا۔ رجالِ غيب كا آپ كى مجلس مين آنا حافظ ابوز رعه ظاہر بن محمد ظاہر المقدى الدارى نے بيان كيا ہے كەمل ايك وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پینید کی مجلس وعظ میں حاضر تھا اس وقت آپ فرمارہ تھے کہ میرا کلام رجالِ غیب ہے ہوتا ہے جو کوہ قاف کے درے سے میری مجلس میں آتے ہیں اور جن کے قدم ہوا میں اور ول حضرت القدی میں ہوتے ہیں اپنے پر در دگار کا ان کو اس درجہ اشتیاق ہوتا ہے کہ ان کی آتشِ اشتیاق ہے سریران کی ٹو ہیاں جلی جاتی ہیں آپ کے صاحبز ادے شخ عبدالرزاق بھی اس وقت مجلس میں موجود تھے آپ نے آسان کی طرف سراٹھا کر دیکھا اور تھوڑی دہر تک ویکھتے رہے ائے میں سر پرآپ کے ٹویل جلنے لگی آپ نے وہ ٹویل مجاڑ ڈالی ای اتحاء میں آپ نے تخت سے اتر کراہے بجھادیا اور فرمایا: کہ عبدالرز اق تم بھی انہی لوگوں میں ہے ہو۔ عافظ ابوزرعہ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں میں نے آپ کے صاحبزادے شخ عبدالرزاق ہے اس وقت کا حال دریافت کیا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب او بِنْظِرانِی کَردِ یَکِها تو مجھے ہوا میں رجالِ غیب کی مفیں نظر آئیں تمام افق مجرا ہوا تھا۔ ور المرابع المرق من قب مند عبد القادر في المستحد الماس المستحد المستح

رجال غيب كاذكر

شخ عبدالله الاصفياني الجيلي بيان كرتے ميں كه ايك شب كا واقعه كه ميں جبل لبنان میں تھا جاند فی اس شب کوخوب اچھی طرح سے پھیلی ہو کی تھی میں نے اس وقت الل جبل لبنان کودیکھا کہ جمع ہوکر ہوا میں اڑتے ہوئے عراق کی طرف جارے ج میں نے اپنے ایک دوست سے یو چھا: کہتم لوگ کدھر جارہے ہوانہوں نے کہا: کہ بميں خضرعليه السلام نے فرمایا ہے کہ ہم بغداد جا کرقطب وقت کی خدمت میں حاضر ہوں میں نے بیا جیا: کہ قطب وقت کون ہیں؟ انہوں نے کہا: کہ حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی میں میں ہے ان ہے اجازت لی کہ میں بھی ان کے ہمراہ ہو جاؤں تو انہوں نے مجھ کواجازت دی ہم تھوڑی در ہوامیں چلے اور بغداد پہنچ کرآپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ان میں ہے تمام ا کابرآپ کو یا سیدنا کہدکر پکارتے اور آپ جو پچھے انہیں فرماتے فوراوداس کی حمیل کرتے بھرآپ نے ان کووالیس کا حکم فرمایا اور و دوائی ہو گئے میں بھی اینے دوست کی جمرای میں تھا جب ہم جبل پنچے تو میں نے اپنے ووست ہے کہا: مجھ کوتمیاری آپ سے تابعداری کرنے کا حال آج معلوم ہوا تو انہوں ئے کہا: کہم آپ کی کیونکریا بعداری نہ کریں؟ حالانکہ آپ نے فرمایا" قَلْدُ منی هنده عَلَى رَفْتِهِ كُلِّي وَلِنِي اللَّهِ" جميس آپ كا ابعدارى اور آپ كى تعظيم وَتَكريم أرساكا حکم ہے۔(رضی اللہ تعالی عند)

آپ کا خطب وعظ

آپ کے صاحبہ ﷺ عبدالوباب وشیخ عبدالوباب وشیخ عبدالرحمٰن بیان فرماتے ہیں

﴿ لَا كُواَ الرَّا الْحِوالِمِنْ مَنَا قَدِسِيْدُ عِدِ القَادِرِ فَيْ الْحَالِمَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللللْمُولِي الللْمُولِي اللَّهُ اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُعْلِيْمُ اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الْمُؤْمِنِ الللْمُولِي الللْمُولِقُلِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُؤْمِ الللْمُولِي الللللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُ

عدد خلقه وزنه عرشه ورضاء نفسه و مداد كلماته و منتهى علمه وجميع ماشاء وخلق وذراء وبراء عالم الغيب والشهادة الرحين الرحيم الملك القدوس العزيز الحكيم واشهد أن لا اله الا الله وحدة له البلك وله الحيد يحي ويست وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شي قدير٥ ولا ندله ولا شريك له ولا وزير ولا عون وظهير الواجد الاحدالفردالصبد الذي لم يلد ولم يولده ولم يكن له كفواً احد٥ ليس بجسم فيسبن ولا جوهر فيحسن ولا عرض فيكون منتقضا هنالك ولا وزير له ولا مشارك جل ان يشبه بماصنعه او يضاف لما اختر عه ليس كمثله شيء وهو السبيع البصير لله واشهد ان محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله و حبيبه وخليله و صفيه ونجيه وخيرته من خلقه ارسله بألهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكرة البشركون٥ اللهم ارض عن الرفيع العماد الطويل النجأد المويد بالتحقيق المكنى بعتيق الخليفة الشفيق المستخرج من اطهر اصل عريق الذي اسبه بأسبه مقرون و جسبه مع جسبه مدفون الامام ابي بكر ن الصليق رضي الله عنه و عن القصير الامل الكثير

العمل الذي لا خامره وجل ولا عارضة زلل ولا داخله ملل المويد بالصواب الملهمه لفصل الخطأب حنيفي الحراب الذي وافق حكمه نص الكتأب الامام ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن فجهز جيش العسرة و عاشر العشرة من شد الايمان ورتل القرآن شتت الفرسان و ضعضع الطغيان وزين المحراب بامامته والقرآن بتلاوته افضل الشهداء و اكرم السعداء المستحجى ملئكة الرحس ذی النورین ابی عبر عثبان بن عفان رضی الله عنه وعن البطل البهلول وزوج البتول و ابن عم الرسول وسيف الله البسلول قالع الباب و هازم حزاب امام الدين و عالمه و قاضي الشرع و حاكمه المتصدق في الصلوة بحاتمه مقدى رسول الله بنفسه و مظهر العجائب الامام ابي الحسنين على بن ابى طالب وعن السبطين الشهيدين الحسن والحسين و عن العبين الشريفين الحمزة والعبأس و عن الانصار والمهاجرين وعن التابعين لهم باحسان الى يومر الدين و يا رب العالبين و اللهم اصح الامام الامه و والراعي والراعية والف بين قلوبهم في الخيرات وادفع شربعضهم عن بعض، اللهم وانت العالم بسرائرنا فاصلحها وانت العالم بذنوبنا فاغفركها وانت العألم بعيوبنا فاسترها وانت العالم بجوائجنا فأقضها لاترانا حيث نهتنأ ولا تفقدنا حيث امرتنا واعزنا بالطاعه ولا تذللنا بالمعصية واشغلنا بك عبن سواك واقطع عناكل قاطع يقطعنا عنك

والهبنا ذكرك وشكرك و حسن عبادتك لا الله الا الله ماشاء الله كان ومالم يشاء لم يكن ماشاء الله لاتوة الا بالله العلى العظيم اللهم لا تحبنا في غفلة ولا تاخذنا على عزة ربنا ربنا ولا تواخذنا ان نسينا او خطانا ربنا ولا تحبل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقه لنا به طواعف عنا واغفرلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكفرين٥ امين يا اله العلمين.

ترجمہ: سب تعریفیں خدائے تعالیٰ کے لئے ہیں اس کی تمام مخلوقات اس ئے عرش اس کے کلمات اس کے منتہائے علم اور اس کی تمام مخلوقات کے سب کے برابر اور جس قدر کہ وہ اپنے لئے پیند کرے وہ ظاہر و باطن غرض تمام چیزوں کا جاننے والا ہے نہایت مہر بانی اور نرمی کرنے والا ہر ایک چیز کاما لک یاک و بےعیب ہے سب سے غالب اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں وہ ا کیلا ہےاں کا کوئی شریک نہیں ملک بھی ای کا ہےاور تمام تعریفیں بھی ای کوزییا ہیں وہی سب کوزندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ خود تا ابدالا با د زندہ رہے گا اے بھی بھی موت نہیں ہرطرح کی بھلائی اس کے قبضهٔ قدرت میں ہے اور وہ ہر بات پر قاور ہے نداس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ ۔ کوئی شریک میں نہااور پاک و مددگارایک اکیلاتن تنہااور پاک و بے نیاز ہے نہ وہ کسی سے اور نہ کوئی اس سے بیدا ہوا کوئی اس کی برابری کا نبیں نہ وہ جمم ہے کہ گھٹ بڑھ سکے اور نہ جو ہرے کہ جلا قبول کرے اور نہ وہ عرض ہے کہ نقصان قبول کرے وہ اس بات ہے بھی بالاتر ہے کہ اس کی بنائی جوئی چیزوں ہے اے تشبیہ یااس کے اختر اعات میں ہے کسی

ور قلا مُدالجوا برني منا قب سيّد عبدالقادر ولين المنظمة المنظم کے ساتھ بھی اسے نسبت دی جائے بلکہ اس جیسی کوئی بھی شے نہیں وہ سب کچھسنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ مجر طُلِی اس کے بندے اور اس کے رسول اس کے دوست اور پیندیدہ دوست اور اس کی کل مخلوقات میں بہترین خلائق ہیں اس نے آپ کو د نیامیں ہدایت کامل اور دین حق دیکر بھیجا تا کہتما م ادیان براس کو غالب کردے گومشرک لوگ اس بات کو پسند نہ کریں۔اے اللہ! تو راضی ہواورا پنی رحمتیں اتاران پر جو کہ او نیچے گھرانے کے اور بڑے پرتول والے تنصحن کا موید تھا جن کی کنیت منتیق تھی جو کہ خلیفہ مہر بان تھے اور جن کی اصل اصل ظاہر ہے تھی جن کا نام کہ جناب سرور کا حَنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسم مبارک کے ساتھ ساتھ اور جن کاجسم آپ کے جسم اطہر کے ہم پہلو مدفون ہے بعنی امام عاول امیر المؤمنین حضرت ابو بکر الصديق طِلْفَةُ پراوران پر جو كه كوتاه حرص وكثير العمل تھے جن كونه كسى كا خوف لاحق ہوتا تھا نہ لغزش ان سے سرز د ہوتی اور نہ راوحق میں وہ کسی طرح ہے تھک کتے تھے حق جن کی تائید پرتھا جنہیں فیصلے وتصیفہ کرنا -الہام ہو چکا تھا جو کہ سیدھی راہ پر تھے وہ کہ جن کا حکم ( گئی مرتبہ ) وحی و آیات قرآنی نے موافق اترا۔ یعنی امام عادل امیرالمؤمنین ابوحفص عمر بن الخطاب رئالفُوُ ہرِ اور ان ہرِ جو کہ اسلامی لشکر کی تیاریوں میں نہایت سرگرم تھے جو کہ عشرہ مبشرہ سے تھے جنہوں نے کہا بمان کی جڑ کو منبوط کر دیا ( بعنی اختلاف قرأت کا انسداد کیا کلام البی کے متفرق اجزاء کیجا جمع كركے كا تبول ہے اس كے كامل بہت ہے نسخے لكھوا كر جا بحا بھے۔ غرض اس کی توسیع آشاعت میں کمامینبغی کوشش کی جنہوں نے شکر پھیلا کر کفار کی سرکشی مٹا دی جنہوں نے کہ مسجدوں کی محرابوں کواپنی امامت

والكوابر في مناقب يدعبدالقادر والتن في المحالين المالجوابر في مناقب يدعبدالقادر والتن في المحالين المالغ ے اور کلام ربانی کواس کی تلاوت سے مزین کیا جو کہ افضل الشہداء و ا كرم السعد اء ہيں جن كى شرم وحيا كابيرحال تھا كدان ہے فرشتے بھى حيا كرتے تھے جن كالقب ذ والنورين تھا۔امير المؤمنين حضرت ابوعمروعثان بن عفان بِثَاثِيْزِ پراوران پر جو که شیرخداز وج بتول اور جناب سرو رِکا سُنات علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے چچیرے بھائی تھے جو کہ گویا خدائے تعالیٰ کی نکلی ہوئی آلوار تھے۔ دشمن کےلشکروں کوشکست فاش دیا کرتے تھے جو کہ امام عادل قاضی و حاکم شرع جونماز کا پوراحق ادا کرنے والے تھے جو کہ اپنی روح پرفتوح کو جناب سرور کا ئنات علیه الصلوٰ ۃ والسلام پرفندا کرتے تھے يعنى مظهر العجائب والغرائب امام عاول امير المؤمنين حضرت على كرم الله تعالی و جہہ پر اور جناب سرور کا ئنات علیہ الصلوٰۃ و السلام کے نواسے سبطين الشهيدين الإمام ألحن والحسين اورآپ كے عم بزرگ حضرت حمزه وحضرت عباس اوركل مهاجرين وانصارسب پر پخانش اوران پر بھی جو كه قیامت تک ان کی پیروی کرتے رہیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین -اے پروردگار! امام اورامت وحاکم ومحکوم دونوں کوصلاحیت نصیب کران کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال انہیں نیکی کی توفیق دے اور ایک دوسرے کے شرے انہیں محفوظ رکھ۔ اے پروردگار! تو ہمارے مخفی رازوں سے واقف ہے تو ان کی اصلاح کر چھے کو ہمارے گنا ہوں کی خبر ہے تو انہیں معاف کرتو ہمارے میبوں ہے آگاہ ہے انہیں چھیا تو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے تو ان کو پورا کرجن باتوں ہے تونے جمیں منع کیا ہے ان کے کرنے کا ہم کوموقع نہ دے اور ہمیں تو فیق دے کہ ہم تیرے احکام کے پابند رہیں۔ہمیں اپنی اطاعت وعبادت کی عزت نصیب کر اور گناہوں کی ذلت میں ہمیں نہ ڈال اپنے ماسواء ہے ہمیں اپنی طرف تھینج

کے اورائے ہم سے دور کردے ہو بھے ہیں دور کرے ہیں اپنے ذکر کرنے کا طریقہ سکھلا اور صبر وشکر کی تو فیق دے اور طاعت وعبادت کرنے میں ہمیں خلوص ویقین نصیب کراللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو پچھ کہ دوہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا ہ وہ نہیں ہوتا کسی کو پچھ طاقت وقوت نہیں گرای کی اعانت سے بیشک وہ عظمت و ہزرگ والا ہے اے پروردگار! تو ہماری زندگی غفلت میں نہ کر اور نہ ہمارے دھوکا میں پڑ جانے سے تو ہم سے تو درگز رکر اور ہم بھول جا ئیں یا قصد اُنہم سے خطا ہو جائے تو ہم سے تو درگز رکر اور ہم پر اتنا ہو جھ نہ ڈال جتنا کہ تو نے اگلی امتوں پر ڈالا جس بات کی ہمیں طاقت نہ ہواس میں تو جتنا کہ تو نے اگلی امتوں پر ڈالا جس بات کی ہمیں طاقت نہ ہواس میں تو جتنا کہ تو نے اگلی امتوں پر ڈالا جس بات کی ہمیں طاقت نہ ہواس میں تو جس مجور نہ کر ہم سے تو نری فر ما اور ہمارے گنا ہوں کو بخش دے اور اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھتو ہی ہمارا مالک و حقیقی مددگار ہے تو ہی

کا فروں پر بھی ہماری مدد کر۔امین یَا اِللهٔ الْعَالَمِینَ ۔ عہد شکنی پر آپ کا گرفت کرنا

آپ کی مجلس وعظ میں اگر کوئی اپنی قتم یا عہد تو بہ تو ڑ ڈالٹا تو آپ اسے یوں خطاب کر کے فرماتے کہ ہم نے تہ ہیں حق کی دعوت دی مگر ہم نے اسے قبول نہیں کیا۔
ہم نے تہ ہیں منع کیا مگر تم باز نہیں آئے ہم نے کتنا ہی تہ ہیں ڈرایا لیکن تم ذرا بھی نہ شرمائے تہ ہیں ہم نے تہ ہیں ہیں گر ہم ہے تہ ہاری نفرت شرمائے تہ ہیں ہم نے مہاری نفرت ہر مائے تہ ہیں ہم نے مہاری نفرت ہوئے دیں تو تہ ہاری نفرت ہوئے دور کر دور پروفر پروفر تھ جاتی ہے تم نے ہم سے معاہدہ کر کے اپنا عہد تو ڑ ڈاللا اگر ہم تہ ہیں دور کر یہ تم سے مبارک ہیں اپنے پاس نہ آئے دیں تو تہ ہارا کیا حال ہو تہ ہیں یا دہیں کہ تم سے عاجزی وانکساری سے ہمارے پاس آئے تھے اور تم ہم حال ہو تہ ہیں یا دہیں گر تھر وہ جوانمر دی سے منحرف ہو گئے۔ تعجب ہے کہ جو تحض ہاری محبت کا دم مجر تا ہے مگر پھر وہ جوانمر دی سے کا م نہیں لیتا جو تحض کہ ہاری محبت کی شراب پیتا ہے معلوم نہیں کہ پھر وہ ہم سے کا م نہیں لیتا جو تحض کہ ہاری محبت کی شراب پیتا ہے معلوم نہیں کہ پھر وہ ہم سے کا م نہیں لیتا جو تحض کہ ہاری محبت کی شراب پیتا ہے معلوم نہیں کہ پھر وہ ہم سے کا م نہیں لیتا جو تحض کہ ہاری محبت کی شراب پیتا ہے معلوم نہیں کہ پھر وہ ہم سے کا م نہیں لیتا جو تحض کہ ہاری محبت کی شراب پیتا ہے معلوم نہیں کہ پھر وہ ہم سے کا م نہیں لیتا جو تحض کہ ہاری محبت کی شراب پیتا ہے معلوم نہیں کہ پھر وہ ہم سے کا م نہیں لیتا جو تحض کہ ہماری محبت کی شراب پیتا ہے معلوم نہیں کہ پھر وہ ہم

كونكر بحاكما ع بينك الرتم اين معامره على صادق موت تو ضرورتم بم س " افقت كرتے تم كو اگر ہم سے ذرائجي انسيت ہوتي تو تم برگز ہارے خلاف نہ رتے۔ جاری تکلیف تمہارے لئے عین راحت ہوتی۔ دوست دوست کے دردازے سے دالی نہیں جاتا اگرتم بیدانہ کئے جاتے تو نہی اچھاتھا لیکن جبکہ تم پیدا كئے گئے ہوتو تم جان لوكه كس لئے پيدا كئے محتے ہواب بھی اپنی نیندے جا گواور غفلت شعاری سے باز آؤ آئیسے کھول کر دیکھوکہ تمہارے سامنے عذاب الی کالشکر جماہوا بضدائة تعالى كافضل وكرم اكرتمهار يشامل حال ندمونا تواب تك بمحى كيتم يراس نے فتح حاصل کر کی ہوتی۔ براور من احتہیں جو بڑا بھاری سفر ورپیش ہے اس کی تیاریال کررکھوا بی عمر کی زیادتی مال ودولت جاہ وعزت کے دھوکا میں ندر ہواور فرصت کوغنیمت جانو درنه د نیائے غدارتمہیں اپنے مکر میں پھنسائے بغیر نہ دہے گئم اس ہے بجنے کی کوشش کرووہ تمہارے سر پر تکوار تکالے کھڑی ہے موقع یاتے ہی وہتم پر اپناوار كركے رہے گئم جيے اور بہت ہے لوگوں كووہ اپنے جال ميں پھنسا چكى ہے مگر انجى تك ال كَ طَمع نه ثني إورنه آئده من كى بجرجبتم يراس كا وارجل كيا اورتم قبر میں پہنچاد نئے گئے تو اہتم قبر میں اورخواہ میدان حشر میں کتنی ہی حسرت اور واویلا کرو اور بجائے آنسوؤل کے خوان بھی روؤ تو کیا ہوگا؟

# عمل صالح ت متعلق آپ كاكلام

جو محضی کہ اپنے مالک تقیق ہے سپائی اور داست بازی اختیار کرے تو گی و پر ہیز گاری اختیار کرتا ہے وہ شب وروزال کے ماسواسے بے زار دبتا ہے میر ہے دوستو اہم الی بات کا جوتم میں نہ ہود تو کی نہ کرو ہے خدا کو ایک جانو کسی کو اس کا شریک نہ کروجس کا کہ خدائے تعانی کی راہ میں کچھ بھی تلف ہوتا ہے خدائے تعالی ضروراہے اس کا تعم البدل عطاقہ ماتا ہے۔

یا در کھو کہ: ل کی کعرورت نیس جاستی تا وقت کے نقس کی کعرورت نہ جائے جب تک

کفس اصحاب کہف کے کئے کی طرح رضاء کے دروازے پرنہ بیٹھ جائے اس وقت تك دل من صفائى بيدانيين بوعتى اس وقت بيخطاب بهى ملے كا \_ يَسَايَّتُهَا الْسَفَّسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً لِعِن اللَّهُ مَطْمَنَه! نهايت خوش وخرم ہوکراینے بروردگار کی طرف چلا آ۔ای وفت وحضرت القدس میں بھی باريابي حاصل كرسك كااورتوجهات ونظررهت كالعبدب كاس في عظمت وجلال اس يرمتكشف بوكااورمقام رفيع واعلى سسانى دين كُلگا-"يَاعَبْدى وَكُلُّ عَبْدى أنْتَ لِني وَأَنَا لَكَ" الم يرب بندك! ورميرك برايك بندية ميرك ليّ ہاور میں تیرے لئے ہوں۔ جب اس حال میں مدت تک اے تقریب البی حاصل رب كاتواب وه خاصان خدائ تعالى ب بوجائ كااور خليفة التدعلي الارض كبلان کا منتخق اوراس کے اسرار برمطلع ہو سکے گا اور اب بیدخدا کا این ہوگا اور اب اس لئے خدائے تعالی نے اسے دنیا میں بھیجائے کہ معصیت کے دریا میں ڈوینے والوں کوغرق ہونے سے بچالے اور کمرائی کے بیابانوں میں راوحی ہے گم گشتہ لوگوں کوراوحی برلا تکالے پھراگر کسی مردہ دل براس کی گزرہوتی ہے تو وہ اے زندہ کر دیتا ہے اور اگر گنهگار بران کی گزر ہوتی ہے تو وہ اسے تھیجت کرتا ہے اور بدبخت کو نیک بخت بنا تا

یہ بھی یادر ہے کہ اولیاء ابدال کے غلام ہیں اور ابدال انبیاء کے اور انبیاء رسول اللہ عظی کے صلوات اللہ وسلامہ علیم اجمعین ۔

اولیاءالله کی مثال بادشاہ کے نسانہ گوجیسی ہے کہ وہ ہمینہ بادشاہ کا مصاحب بنا رہتا ہےاولیاءاللہ کی شب ان کے حق میں تخت سلطنت ہوتی ہےاوران کا دن ان کے تقریب الی کاسب ہوتا ہے۔

> "يَا بَنِيَّ لَا تَفْصُصُ رُّؤْيَاكَ عَلَى اِخُوَيْكَ" (احفرزند! تم اپن خواب اپن بِحائيوں سے ذکبنا)



آپ کا کلام فنا کے متعلق آپ نے فر مایا ہے کہتم حکم البی کو مدِنظرر کھ کرمخلو قات ہے اپےنفس وخواہش ہے اور اس کے اراد ہے کو مدِنظر رکھ کراپے فعل سے درگز رکر وتو اس وقت تم علم الہی کے لائق ہوسکو گے مخلوق سے فنا ہو جانے کی بیعلامت ہے کہ ان سے تمہار اتعلق منقطع ہوجائے ان کے نفع ہے تم ٹامیداوران کے ضررے بے خوف رہواورخوداینی ہتی ادرایے نقس اورخواہش ہے فنا ہو جانے کی پیعلامت ہے کہ نفع حاصل کرنے اور ضرر دور کرنے میں اسباب ظاہری سے نظر اٹھالواور اپنے سبب سے خود کچھ نہ کرواور نہ اپنے کئے کچھا پنا بھروستمجھو بلکہا ہے تمام امورای کوسونپ دوجس نے اولاً اس میں تصرف کیا ہے وہی اب بھی اس میں تصرف کرے گا اورائے ارادے سے فنا ہوجانے کی بیہ علامت ہے کہ مشیت البی کے سامنے تمہارا ارادہ نہ ہو بلکہ اس کافعل تمہارے اندر جاری رہے اور تمہارے اعضاء اس کے فعل سے خاموش ہوں اور دل مطمئن اور خوش رہے ذرابھی منقبض نہ ہوا درتمہارا باطن معمورا درتمام چیزوں سے مستغنی رہے اورتم خود قدرتِ اللِّي کے ہاتھ میں ہو جاؤ وہ جو پچھ بھی تم پر اپنا تصرف کرے زبان از لی اس وقت تنہیں پکارے گی۔علم لدنی تم کو حاصل ہو گا تو ریجمالِ الٰہی کا لباس پہنو گے پھر جب ارادهٔ اللی کے سواتمہارے اندر اور کچھ نہ رہے گا تو اس وقت تصرفات وخرقِ عادات تمهاري طرف منسوب هول كي مكر بظاهراور درحقيقت وه فعل الهي هو گااورنشاةِ أخرى ہے پھر جب تم اپنے دل میں كوئى ارادہ ياؤ كے تو خدائے تعالیٰ كى عظمت و بزرگ کا خیال کرواورا پنے وجود کو حقیر جانو یہاں تک کہتمہارے وجود پر قضائے الہی وار دہو اس وقت تم کوبقا حاصل ہوگی کیونکہ فنا حدہے وہ یہ کہ اکیلا خدائے تعالیٰ ہی باقی رہے جیا کہ خلق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اکیلاتھا۔ یہی حالت ِفنا ہے جبتم خلق سے

جدا ہو جاؤ گے تو کہا جائے گا۔" رَحِمَكَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ وَ اَحْیَاكَ" لَعِنی خدائے تعالیٰ تم را نی رحمت اتارے اور حقیقی زندگی تم کونصیب کرے۔ تو اس وقت تمہیں حقیقی زندگی کار الجوابر فی مناقب سیّد عبدالقادر بیات کی کی کی کی کی کارد و منال ہوگی اور وہ عطا کہ جس کے بعد رکاوٹ بیس عاصل ہوگی اور وہ عملا کہ جس کے بعد دکاوٹ بیس اور وہ امن کہ جس کے بعد خوف نہیں اور وہ امن کہ جس کے بعد برختی نہیں اور وہ عمل کہ جس کے بعد برختی نہیں اور وہ عرب کہ جس کے بعد برختی نہیں اور وہ عرب کہ جس کے بعد بعد اور وہ عظمت اور عرب کہ جس کے بعد بعد اور وہ عظمت اور برگی کہ جس کے بعد زلت وحقارت اور وہ پاکی کہ جس کے بعد خیاست متصور نہیں ہو برگی کہ جس کے بعد خیاست متصور نہیں ہو برگی کہ جس کے بعد ذلت وحقارت اور وہ پاکی کہ جس کے بعد خیاست متصور نہیں ہو بھی گئی۔

### آپ کا کلام صدق کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ بچائی اور راست بازی اختیار کرواگر بید دونوں صفتیں نہ ہوتیں تو کسی شخص کو بھی تقربِ الٰہی حاصل نہیں ہوسکتا تھاا گرا خلاص اور راست بازی کا عصائے موسوی تمہارے دل کے پیھر پر مار دیا جائے تو اس سے حکمت کے جیٹمے بھوٹ نکلیں ۔عارف ای اخلاص وسچائی کے باز و سے عالم کون وفساد کے قفس سے نکل کرفضائے نورقدس میں پہنچ سکتا ہے اور ای باز و سے اتر کرمقام اعلیٰ پر بیٹھ سکتا ہے جس کسی ہے دل پر بھی نورصدق ویقین ظاہر ہوتا ہے اس کے چبرے پراس کے آٹار نمایاں ہوجاتے ہیں نورولایت اس کی پیشانی پر ظاہر ہوتا ہے عالم ملکوت میں فرشتے اس کا نام پکارتے ہیں قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ یا در کھو كه خواهشات نفساني سے اجتناب كرنا آتش عشق كے شعلوں كوصاف كرتا ہے كه اغيار کے قرب ہے کسی طرح بھی لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ عاشقوں کے دل کی وحشت ہے جو کہ انہیں محبت کے بیابانوں میں لئے پھرتی ہے نیز یا در کھو کہ راوحق پر آنا بدول صدق وسجائی کے ممکن نہیں ہے۔حضور مع الله حاصل نہیں ہوسکتا ہے مگر جب ہی کہ اپنے قالب کوخراب کیا جائے اور اپناروز ہ قیامت کے دن دیدار الٰہی ہے کھولا جائے اس کا تقرب حاصل نہیں ہوسکتا گرتب ہی کہ دنیا و مافیہا ہے روز ہ رکھ لیا جائے۔ اپنی ہتی ہےنکل جاؤا در پھر دیکھو کہ دنیا کی کوئی نظر بھی تم پراپنااثر کرنگتی ہے یااس کی کوئی اداتم کو بھاسکتی ہے ہر گزنہیں جب تمام کدورتوں سے نفس یاک وصاف ہوجا تا ہے تو

ولا كدالجوابر في منا قب سيّد عبد القادر وفائق والمنظمة المنظمة اس وفت اوامر واحکام اللی کی پیروی کرنے لگتا ہے اور جب عارف کی نظر عالی ہوجاتی ہے تو اس کے مقام سر پر تجلیات وانوارنمایاں ہونے لگتے ہیں۔ یہ بھی یا درہے کہ اولیاء الله خاصانِ خدا اور عارفین اس کے ند ماء ہیں اور اولیاء اللہ کے شربتِ وصال کی حلاوت ہےان کے شریب وصال کی حلاوت بہت کم ہے۔ مردانِ خداد نیا کودل کی آ تکھوں سے نہیں دیکھتے اس لئے وہ اس کے پنجے مکر سے مامون ومحفوظ رہتے ہیں بلکہ دل کی آنکھ ہے وہ اٹنے دوست کود کیھتے اور اس کے اس قول کو یا در کھتے ہیں آپہ کریمہ '' وَ مَا مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّاالُغُرُورٌ '' ( درحقيقت دنياوي نفع كچھ بھي نہيں دھو کا ہي دھو کا ہے )اور جو مخص لذت ِنفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ شیطان اس کی خواہشوں کی راہ ہے اس کے دل تک پہنچتا ہے اور اسے دنیاوی حرص سے اپنے مکر میں پھنسا تا ہے بھر جو تتخف اس سے خبر دارر ہتا ہے وہی خوش نصیب ہے وہ تقریبِ الٰہی سے اپنا حال درست کر لیتا ہے کیونکہ دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے اور قیامت سامنے اور عنقریب ہی آنے

#### ۔ تنزیۂ باری تعالی کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ وہ ہم سے قریب اور خالق کل ہے اس نے اپنی حکمت
کا ملہ سے تمام امور مقدر کر دیئے ہیں اور اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی اور اس کی رحمت سب پر عام ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ لوگ جھوٹے ہیں جو کہ اس کی مخلوقات میں ہے کی کوبھی اس کے برابر جانے یا کسی کواس کا شریک مانے یا کسی کو اس کا شبیہ ونظیر تھمرائے ہیں۔" سُبنے کان اللّٰهِ عَمّا یَصِفُونَ " (وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بالا و برتر ہے) ہم پاکی بیان کرتے ہیں اس کی تمام مخلوقات کی تعداد کے اس کے عرش کے اس کے کلمات کے اس کے منتہائے علم کے برابر اور جس قدر کہ وہ اس کے عرش کے اس کے کلمات کے اس کے منتہائے علم کے برابر اور جس قدر کہ وہ اپنے لئے پسند کرے وہ فلا ہر و باطن کل چیز وں کا جانے اور مہر بانی اور نری کرنے والا ہے وہ ما لک علی الاطلاق ہے تمام عیوب سے پاک سب پر غالب اور سب سے زیادہ

عقلیں اس کی حقیقت دریافت کرنے ہے عاجز ادراذ ہان اس کی ٹنہ ( انتہا' حقیقت وغیرہ)معلوم کرنے ہے قاصر ہیں نہ وہ تشبیہ دیا جا سکتا ہے اور نہ کسی شے کی طرف منسوب ہوسکتا ہے تمام سانسیں اس کے شار میں اور سب کے اعمال وافعال اس كَ تَنْيَ مِن مِن \_ (آية كريم) لَقَدُ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّاهُ وَكُلَّهُمْ ابْنِهِ يَوْمَ الْيقِينَمَةِ فَوْدًا . (اس في آسان وزمين كى كل چيزوں كوكن ركھا ہے اور قيامت ك دن بھی اس کے روبر دہرا یک شخص تنہا تنہا ہوکر آئے گا ) وہ کھلا تا ہے اور خورنہیں کھا تا ہ و

ور قائد الجوابر في مناقب سدّعبد القادر جائت مي المنظمة المناسبة عبد القادر جائت من المنظمة المناسبة ال سب کوروزی دیتا ہے اور خود اسے روزی کی ضرورت نہیں وہ جو چاہے سوکرے اس ہے کوئی پوچھنے والانہیں اس نے بدوں کسی فکر و خیال اور نظیر و مثال کے محض اپنے ارادے سے مخلوقات پیدا کی مگرنہ اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کی غرض سے اور نہ کوئی ضرر دور کرنے کی نیت ہے اور نہاس کے پیدا کرنے میں اسے اس کے سوا کوئی اور ضرورت داعی ہوئی بلکہ صرف ای بناء پر کہوہ جو چاہتا ہے سوکرتا ہے جبیبا کہ اس نے ا بِيَ كَامَ بِاكَ مِينِ فِر ما يا ہے۔" ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ" (بزرگ و برتر عرش والا ہے اور جو جا ہتا ہے سو کرتا ہے ) وہ اپنی قدرت واعیان اور تبدل وتغیرِ احوال میں منفرد ہے۔ "کُلَّ يَوم هُو فِي شَان" (ہرروز کسی نہ کسی کام میں رہتا ب) جو کچھاس نے مقدر کر دیا ہے وقت مقررہ پراسے جاری کرتا ہے اس کی تدبیر مملکت میں کوئی اس کامعین و مددگار نہیں عالم الغیب ہے وہ پوشیدہ یا متناہی اور محدود منیس قا در مطلق ہے اور اس کی قدرت کی کوئی حدثہیں مد ہر ہے اور اس کا کوئی ارادہ بوشید ہ اور ناقص نہیں یا در کھتا ہے اور بھولتانہیں قیوم وہوشیار ہے اور اسے غفلت وسہو نبیں طیم و بر دیار ہے کہ جلدی نبیں کرتا گرفت کرتا ہے پھرمہلت نبیں ویتا کشائش کرتا ہاور و بی تنگی دیتا ہے خصہ ہوتا ہے اور و بی نرمی بھی کرتا ہے پیدا کرنے والا اور فنا ترنے والا ہے وہ ایبا قادر ہے کہ اس نے مخلوقات کو کاملۃ الوصف پیدا کیا وہ ایبا پروردگار ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے افعال اپنے حسب ارادہ ان ہے جاری کرائے اس کاعلم علم حقیق ہے نہ کوئی اس ہے مشابہ ہے اور نہ کوئی اس کی مثال ہے نہ اس كى ذات ميس كوئى اس مشابه إورنه صفات ميس "ليسس تحيم شليه شيءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ" برشے كا قيام اس كے قيام سے اور برايك كى زندگى اى كى حیات ہے منتفاد ہے اگرفکراس کی عظمت وجلال کے میدان میں تھک کرگر جائے اور فکم دہشت کھا کر بیکار ہو جائے اورنو را و تعظیم وجلال کی شعاعیں حمیکے لگیں جس ہے نہ ہ ﷺ ہے کوئی مثال سمجھ میں آئے اور نہ تو حید کے سوا کوئی اور راہ نظر آئے اور نقتر لیں و

تنزیه کی عظمت سامنے ہو کر تقریر کو بہت کر دے۔عقلیں اس کی ردائے معرفت میں پیچیده ہوکررہ جاتی ہیں اورآ گے نہیں بڑھ سکتیں کہ اس کی گنہ ذات کو دریا فت کرسکیں اورآ تکھیں اس کے نور بقاء کے سامنے بند ہو جاتی ہیں اورنہیں کھل سکتیں کہ اس کی حقیقت احدیت کومعلوم کرسکیں \_علوم حقائق ومعارف کی انتہا اوراس کی غایبتیں ہاتھ بانده کر کھڑی رہ جاتی ہیں کہ کوئی خبر بھی معلوم ہواور کسی نشانی کا بھی پیتہ لگے مگر پچھ ہیں معلوم ہوتا اور تمام قوی برکار رہ جاتے ہیں اور جناب حضرت القدس سے ہیب طاری ہوتی ہے جوئمام علل کومعدوم کر دیتی ہے اور انفراد ظاہر ہوتا ہے جو کہ تعد د کواور جوظا ہر ہوتا ہے جواس کےمعدود ہونے کو مانع ہوتا ہے اور کمال ظاہر ہوتا ہے جو کہ مثال ونظیر کو ساقط اور وصف جو کہ وحدت کو لازم کرتا ہے اور قدرت ظاہر ہوتی ہے جو کہ اس کے ملک کووسیع کرتی ہےاوراس کی عظمت و ہزرگی ظاہر کرتی ہے جو کہ تمام خوبیوں کوائی کے لئے لازم کرتی ہےاورعلم ظاہر ہوتا ہے جو کہ آسان وزمین کواوراس کو جو کچھ آسان ہ ز مین کے درمیان میں ہے اور جو پچھ کہ زمینوں کے بنچے اور سمندروں کی گہرائی میں اور جو کچھ کہ بالوں اور رونگٹوں اور درختوں کی جڑوں کے نیچے ہے اور ہرا یک کیے اور گرے ہوئے پتوں اور کنگریوں اور ریتوں کی تعداد کو اور پہاڑوں کے ذرے اور سمندروں کے بانی کی مقداراور بندوں کے اعمال اوران کے سالوں کی تعداد ُ غوض سب کواس کاعلم محیط ہے کوئی شے بھی اس کے علم سے خارج نہیں وہ ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہے گا کیفیت اور مثلیت کسی طرح سے اس کی تقدیس و تنزیہ میں داخل نہیں ہو سکتیں۔اپی صفات سے خلق بر ظاہر ہے تا کہ وہ اے ایک جانیں اوراس کے وجود کا اقرار کریں نہ اس لئے کہ کسی شے ہے اسے تشبیہ دیں۔ ایمان اس کی صفات کو یقییناً ثابت کرتا ہےا درعقل اس کے دریافت کرنے میں اور جو کچھ کہ وہم وہم اس کے متعلق بتائے یا خیال ذہن تصیور کرے اس سبب ہے اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی زات برترے۔"هُــوَالْاَوَّلُ وَالْاخِـرُ وَالظَّاهِرُ وَالْتَاطِلُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٍ ."

کی قلائدالجوابر فی مناتب سیّر عبدالقادر جی تی می کی کی سی المار اور (اپنی وی شروع سے خلام اور (اپنی وی شروع سے خلام اور (اپنی فرات وصفات سے ) پوشیدہ ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ زات وصفات سے ) پوشیدہ ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ پیدائش انسان کے متعلق

سجان اللّٰہ اس خالق کون وم کان نے انسان کوکس عمد ہ وبہترین صورت میں بنایا اس نے اس ضعیف البنیان کے وجود میں اپنی کیا کیا حکمتیں وکھائی ہیں۔فَتَبَارَ كَ اللّٰهُ أَخْسَنَ الْعَجَالِقِيْنَ (ياك إلله جوبهتر عي بهتر مخلوق بنانے والا ب) اگرانسان میں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے کی عادت نہ ہوتو وہ اپنی فضیلت عقل کی وجہ ہے انسان نبیس بلکه فرشته ہےاگراس میں کثافت طبعی نه ہوتی تو وہ نہایت ہی لطیف ہوتا اور ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس غرائب امرارغیب وجمیع اصناف غیب جس میں رکھے گئے ہیں اس کا وجود ایک مکان ہے جو کہ نور وظلمت دونوں سے بھرا ہوا ہے وہ ایک ایسا پر دہ ہے جس میں طرح طرح کے پردوں ہے روح کواغیار کی آنکھوں ہے چھیایا گیا ہے۔ فرشتوں پراس کی فضیلت نے اسے "وَ لَیْقَیدُ کُیرٌ مُنَا بَینی آدَمَ" کالباس پہنایااور " فَيضَّلُنَا هُمْ الْعَقْلُ " كَيْمِجْلُ مِين بِنْهَا كَرَاسَ كِحْسَنِ وجِمَالَ كُودَكُها ياجس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادۃ ہے ہے اس کے اجسام کی سپیاں ارواح کے موتیوں ہے بھری ہوئی ہیں وجود کے دریا میں علم کی تشتیوں پرلدی ہوئی بیں اور وہ کشتیاں ہوائے روح کے ذرایعہ ریاضت ومجاہدہ کی طرف جارہی ہیں اس کے میدان وجود میں سلطانِ عقل وسلطانِ ہوا (خواہش) کے روبر د کھڑا ہوا ہے اور د ونو ل شکرفضائے صدر میں بڑی جوانمر دی ہے ایک دوسرے کے مقابلہ کے لئے تیار

سلطانِ ہوا (خواہش) کے کشکر کا سر دارنفس اور سلطانِ عقل کے کشکر کا سر دار روح ہےان دونوں شاہوں کے کشکروں کی تیاری کے بعد حکم الہی کے موذن نے پکار آر کبے دیا کیا لے کشکرالہی کے جوانمر دو! آگے بڑھواورا کے کشکر سلطان ہوا کے ممادرو!

اے فرزندمن!عقل کی پیروی کرتا کتمہیں سعادت ابدی حاصل ہوا ورنفس کی پیروی کوچھوڑ دواور قدرت الی برغور کرو کہروح کوجو کہ سادی اور عالم غیب ہے ہے اورنفس کو جو کہ ارضی اور عالم شہود ہے ہے اکٹھا کر دیا ہے جا ہے کہ یہ طائر اطیف عنایت الٰہی کے باز و ہے اس کے کثیف پنجرے کو چھوڑ کرشجرہ حضرت القدس میں اپنا آشیانہ بنائے اورتقرب الہی کی شاخوں پر بیٹھ کراسان شوق سے چیجہائے اور معارف کے میدان سے جواہرات ِ حقائق چنے اور نفسِ کثیف کونفسِ ظلمت وجود میں پڑا رہے دے پھر جب اجسام خاکی فنا ہو جا کیں گے اور اسرار قلوب باتی رہیں گے اگر تو فیق الہی ایک لمحہ بھر بھی تمہارے شامل حال ہو جائے تو اس کی ایک نظر تو جہ ہی تنہیں عرش تک پہنچا دے اور تمہارے دل میں حقائقِ علوم بھر کر اسے اسرار معرفت کا خزینہ بنا دے اس وقت تمہیں عقل کی آنکھوں ہے جمال از ل نظر آئے گا اور تم ہرا کیا شہرے جو کہ صفات حادثہ ہے متصف ہوگی اعراض کرو گے تقرب الٰہی کے آئینہ میں مفام سم کی آنکھوں سے عالم ملکوت تم کونظر آئے گا اور مجلس کشف حقائق میں دل کی آنکھوں ہے فتح سے جینڈ نے نظر آنے لگیں گے اور آ ٹارا کوانِ ظاہری تمہاری لوٹِ دل ہے محوبو جا ئیں گے۔ یاد رکھو کے ظلمت افکار میں جوانمر دوں کا چراغ ان کی تعقل ہوتی ہے وہ ار باب معارف وحقائق کی رہنما دلیل ہے کہ جس ہے وہم و گمان کے بھوم کے وقت

و المرابر في منا قب سد عبد القادر جي المرابي المرابي

آپ نے فرمایا: کہ اَللّٰہ اُسمِ اعظم ہے کہ اس کا اثر تب ہی ہوتا ہے ۔ پڑھنے والے کے دل میں بجز اللّٰہ کے اور کچھ نہ ہو معارف کی بسم اللّٰہ بمز لہ ( حَمَّم ) کن کے ہے ( یعنی جب خدائے تعالی کسی شے کوموجود کرنا چاہتا ہے تو اس کی نسبت فرما تا ہے گن یعنی ہوجا تو وہ موجود ہوجاتی ہے بہی حال معارف کی بسم اللّٰہ کا ہے۔ اللہ وہ کل سرحہ یہ ممرکز آیاں ایس ہو یہ ممرکز آیاں ایس ایس خور قبل کیا ہے۔ ایس ہو یہ ممرکز آیاں ایس ہو یہ مرکز آیاں ایس ہو یہ ہو یہ مرکز آیاں ایس ہو یہ ہو یہ ہو یہ کہ کہ ایس ہو یہ ہو یہ مرکز آیاں ایس ہو یہ ہو یہ

الله وه کلمہ ہے جو ہرمہم کوآسان اور ہرایک غم وفکر کودور کردیتا ہے ہیدوہ کلمہ ہے کہ جب کہ الله وہ کلمہ ہے ۔ الله تعالیٰ کی الله وہ کلمہ ہے ۔ الله تعالیٰ کی سلطنت تمام سلطنت الله ہونال ہے الله تعالیٰ تمام بندول کے حال ہے مطلع اور ان کے دل کے راز ہے واقف ہے۔ الله تمام سرکشوں کو بست کرنے والا اور تمام زیر دستوں کوتو ٹر دینے والا ہے الله عالم الغیب والشہادة ہاللہ ہے کوئی چریخی نہیں جو الله کا جواللہ کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ کو دوست نہیں رکھتا ہے وہ اللہ کو دوست نہیں رکھتا جواللہ کی راہ میں قدم رکھتا ہے وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ عاطفت میں زندگی بسر کرتا ہے جواللہ تعالیٰ کا مشتاق ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسیت رکھتا ہے اور جوا غیار کوچھوڑ دیتا ہے اس کے اوقات خدائے تعالیٰ کے ساتھ گزرتے ہیں وہ خدائے توالیٰ کے ساتھ گزرتے ہیں وہ خدائے توالیٰ کے ساتھ گزرتے ہیں وہ خدائے ہی در پراس سے التجا کرتا ہے۔

خدائے تعالیٰ نے بھا گئے والواب بھی اس کی طرف آؤٹم اس کا نام اِسْ سرائے فانی میں سن رہے ہوتو بقاء میں اس کے جمال کا کیا کچھشہرہ ہوگا دار محنت میں تمہارے لئے یہ کچھ ہے تو دار نعمت میں کیا کچھ ہوگا۔خدا کا نام لواور اس کے در پر آ کراہے پکارو پھر جب تجاب اٹھ جائے تو دیکھو کہ لوگ میں ہوں گے اور وصال کے دریا ان

ل عم القدائم ذات محموماً كابرنقشيند به كامعمول باقي من قي اساء صفاقي جوريس اسم اعظم محمد مدارغ

و الديد الجوابر في منا قب سيّه عبد القادر في تنزي القادر في تنزي القادر في تنزي القادر في تنزي الما المنظمة پرہے بہدرہے ہوں گے دوست کی مثال اس پرندے جیسی ہے جو کہ شاخوں پر بیٹھ کر صبح تک اپنے دوست کی یاد میں نغمہ سرار ہے اور شب بھر ذرااپنی آنکھ نہ لگائے اور اس طرح ہےاں کا شوقِ محبت روز افزوں رو بتر تی ہوتم خدائے تعالیٰ کوشلیم ورضا ہے یا ا کرووہ مہیں بہترین حال ہے یاد کرے گادیکھووہ فرما تا ہے: "مَنْ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" (جوخدا پر مجروسه کرے تو خدااس کے لئے کافی ہے) تم اسے شوق واشتیاق ہے یاد کروہ ہمہیں اپنے تقرب ووصال سے یاد کرے گا تم اے حمد و ثناہے یا دکرووہ تمہیں اپنے انعامات واحسانات سے یا دکرے گاتم ات توبہ ہے یاد کرووہ تم کواپنی بخشش ومغفرت سے یاد کرے گاتم اے بدول غفلت کے یاد کرو وہ تہمیں بدوں مہلت کے یاد کرے گاتم اے ندامت سے یاد کرو وہ تمہیں سرامت و بزرگی ہے یاد کرے گاتم اے معذرت ہے یاد کرووہ تمہیں مغفرت سے یاد کرے گاتم اسے خلوص واخلاص سے یاد کرووہ تنہیں خلاصی سے یاد کرے گاتم اسے صدق دل ہے یاد کرووہ تمہاری مصبتیں دور کرنے کے ساتھ تمہیں یاد کرے گاتم اسے تنگدی میں یا دکرووہ منہیں فراخدی کے ساتھ یا دکرے گاتم اسے استغفار کے ساتھ یاد کرووہ تنہیں رحمت و بخشش کے ساتھ یاد کرے گاتم اسے اسلام کے ساتھ یا د کرووہ تہہیں انعام واکرام کے ساتھ یا دکرے گاتم اسے فانی ہوکریا دکرو وہ تہہیں بقاء کے ساتھ یاد کرے گاتم اے عاجزی ہے یاد کرو وہ تمہاری لغرشیں معاف کرنے کے ساتھتم کو یاد کرے گا۔تم اسے معافی مانگنے کے ساتھ یاد کرووہ تمہارے گناہ معاف كرنے كے ساتھ تم كو يادكرے گاتم اسے صدق سے يادكرو وہ تہميں رزق سے ياد کرے گاتم اے تعظیم سے یاد کرو وہ تمہیں تکریم سے یاد کرے گاتم اسے ظلم و جفا چھوڑنے کے ساتھ یاد کرووہ تہہیں وفا کے ساتھ یاد کرے گاتم اسے ترک معصیت و خطا کے ساتھ یاد کرو وہ تمہیں بخشش وعطا کے ساتھ یاد کرے گاتم اسے عبادت و

وَالْمُ الْمُدَالِوا بِرِ فَى مَنَا قَبِ سِيْرَ عِبِدَالقَادِر اللَّهِ الْمُحْفِقِ الْمُحْفِقِ الْمُحْفِقِ الْمَ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ الْمُحَلِّمُ اللَّهِ الْمُحَدِّدُ وَاللَّهُ فَي عَلَمُ إِلَيْ اللَّهِ الْمُحَدُّرُ وَاللَّهُ فَي عَلَمُ إِلَيْ اللَّهِ الْمُحَدُّرُ وَاللَّهُ فَي عَلَمُ إِلَيْ اللَّهِ الْمُحَدُّرُ وَاللَّهُ فَي عَلَمُ إِلَيْ اللَّهِ الْمُحَدِّدُ وَاللَّهُ فَي عَلَمُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

ملم کے متعلق

پہلے علم پڑھواس کے بعد گوشہ نشین ہنو جوشخص بدوں علم کے عبادتِ الہی میں مشغول ہوتا ہے اس کے جملہ کام بہ نسبت سدھرنے کے بگڑتے زیادہ ہیں پہلے اپنے باتھ شریعت الٰہی کا چراغ لے لو پھرعبادات الٰہی میں مشغول ہو جاؤ جو مخص اپنے علم پر نمل کرتا ہے خدائے تعالیٰ اس کے علم کو وسیع کرتا ہے اور علم (یعنی لدنی) جواہے عاصل نہیں تھا سکھلاتا ہےتم اسباب اور تمام خلق ہے منقطع ہو جاؤ وہ تمہارے دل کو مضبوط اورعبادت و پر ہیز گاری کی طرف اس کا میلان کر دے گاماسویٰ اللہ ہے جدا . ہواور اپنا چراغِ شریعت گل ہونے ہے ڈرتے رہوخدائے تعالیٰ ہے نیک نیتی رکھو ع کیس روز تک اگرتم اس کی یا دمیں بیٹھے رہوتو تمہارے دل ہے زبان کی راہ' حکمت کے چشمے پھوٹ نکلیں گےاورتمہارا دل اس وقت موئ علیہالسلام کی طرح محبت الٰہی کی آگ دیکھنے لگے گا اور آتش محبت دیکھ کرتمہار نے نفس تمہاری خواہش تمہارے شیطان تمہاری طبیعت تمہارے اسباب اور وجود سے کہنے لگے گا کے تھبر جاؤ میں نے آگ يكهمى ہےاورمقام مرسے اس كى ندا ہوگى كەمىں ہوں تيرارب تو ميرے غيرے تعلق نہ رہ بھے پہیان لے اور میرے ماسوا کو بھول جا مجھ ہی ہے علاقہ رکھ اور سب سے علاقہ توڑ دے میراطالب بنار ہواور ہاقی سب سے اعراض کرمیرے علم سے میراتقر ب عاصل كر پھر جب لقاءتمام ہوجائے گی تونتہيں حاصل ہو گا جو پچھے کہ حاصل ہو گا الہام ہو گا اور حجا ب زائل ہو جا 'میں گے اور گیدورت دور ہو جائے گی اورنفس بھی ساکن ہو

ب نے کا الطاف کر بمانہ وہ نے نگیس کے خطاب ہو گا کہ اے قلبِ فرعون! نفس و

ور قلائد الجوابر في منا قب سيّد عبد القادر بن الله المحالي المحالية الماليون منا قب سيّد عبد القادر بن الله المحالية خواہش وشیطان کے پاس جاؤاورانہیں میرے پاس لےآ ؤمیں انہیں ہدایت کروں گا اور جا کران ہے کہنا کہتم میری پیروی کرومیں تنہیں نیک راہ بتاؤں گا۔ زُہدوورع کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ ورع ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ تمام اشیاء ہے رکارے شریعت جس شے کی اے اجازت دے اے اختیار کرے اور ہاتی سب کوچھوڑ دے ورع کے تین درجے ہیں۔ اول:ورع عوام:ورع عوام بيہ كهرام اورشبه كى چيزوں سے ركارہے۔ دوم:ورع الخواص:اوروہ پہ ہے کفس وخواہش کی کل چیز وں ہے رکا رہے۔ سوم:ورع خواص الخواص: اوروہ ہیہ ہے کہ بندہ ہرایک چیز سے کہ جس کا و واراد ہ كرسكتا بركارب ورع کی دوسمیں ہیں: اول:ورع ظاہری:وہ ہے کہ بجز امرالٰہی کےحرکت نہ کرے۔ دوم: ورع باطنی: وہ بیر کدول پر ماسوائے اللہ کے کسی کا گز رہنہ ہو۔ جو خص ورع کی باریکیوں کو مدنظرنہیں رکھتا وہ اس کے مراتب عالیہ تک نہیں پہنچے سکتااورورع زبان کے ساتھ بہت مشکل ہے۔ (لیعنی گفتگومیں )اورامارت وریاست کے ساتھ بہت مشکل ہے اور ڈیدورع کی پہلی سٹرھی ہے جبیبا کہ قناعت رضا کی پہلی سیر همی ہے ورع کے قوانین کھانے پینے اور بیٹھنے کی چیز ول میں بھی ہیں۔ بیتی کا کھانا خلق کے کھانے کے برفزاف ہوتا ہے کہ نہ تو شریعت اس پر گرفت کر علق ہے اور نہ کسی کواس میں کچھنزاع ہوتی ہےاورولی کا کھاناوہ ہے کہجس میں اس کا کچھاراد ونہیں ہوتا ہے بلکہ محض فضل البی ہے وہ کھانا اسے ملتا ہے تو اب جس کے لئے کہ پہلی صفت متحقق نہیں ہوعتی ، و ہا رُتیب دوسرے درجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا اور حلال مطلق یہ ہے كه اس ميں كسى طرت ہے بھى معصيت البي متصور نه بيو سَكَان نه اس كَل احبہ ہے كسى

وقت خدائے تعالیٰ کو بھو لے اور لباس تین طرح پر ہے لباس انبیاء میں الصلوٰۃ والسلام لباس اولیاء رقمہم اللہ لباس ابدال جن کئی

لباس انبیاء علیم الصلوٰۃ والسلام جلال مطلق ہے خواہ روئی سنصوف وغیرہ کسی شے کا بھی ہواورلباس اولیاء اللہ بھائی ہے کہ شریعت نے جتنا کہ تھم کیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ جس سے ستر پوشی ہو سکے اور ضرورت پوری ہوجائے اور بیاس لئے کہ اس سے ان کی خواہشیں سر د ہو جا کیں اور ان کانفس مرجائے اورلباس ابدال ہے ہے کہ جو بھے کہ ان کی خواہشیں سر د ہو جا کیں اور ان کانفس مرجائے اورلباس ابدال ہے کہ جو بھے کہ ان کی خواہش و کرم سے عطا فرمائے پہنتے ہیں خواہ کم قیمت کا ہویا بھی کہ و کہ اندہ قیمت کا خود انہیں نہ اعلی کی خواہش اور نہ ادنی سے نفر سے ورع کامل نہیں ہوسکتا تا وقتیکہ دس صفین اپنے نفس پرلازم نہ کرلی جا نمیں۔

اول:زبان كا قابومين ركهنا

دوم: فیبت سے بچناجیما کے خدائے تعالی نے فرمایا ہے: وَلا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا کُولُ کی فیبت نہ کرے۔

سوم انسی کو حقیر نه جانے اس کی بنسی نه اڑا ہے جیسا که الله تعالیٰ فرما تا ہے: " لَا يَسْسِخَوْ قَدُوْمٌ مِّسِنْ قَوْمٍ عَسْسَى أَنْ يَتَكُونُوْا حَيْرًا مِنْهُمْ" ايك قوم دوسرى قوم کو بنسی نه اڑائے شاید کہ وہ اس سے بہتر تکلے

چہارم: محارم پرنظرنہ ڈالنااللہ تعالی فرما تا ہے: "فُلْ لِللّمْ وَْمِينِيْنَ يَسَعُصُّوا مِنُ اَبْصَادِ هِمْ" (اے پینمبر!مسلمانوں ہے کہدو کدا پی نظریں نیجی رلھا کریں) پنجم: رائتی دراست بازی اللہ تعالی فرما تا ہے "وَاذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُزْا" (جب بات کہو توانصاف کی) یعنی تجی

ششم:انعامات واحسانات الہی کااعتراف کرتارے تا کے نفس عجب وغرور میں مبتلانہ ہوجائے۔اللہ تعالی فرما تاہے ''بَلِ اللّٰهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ اَنْ کَلَدَا مُحُمْ لِلْلِائِیمَانِ '' اللّٰہ بیتم پراحسان کرتاہے دیکھواس نے تہمیں ایمان کی ہدایت کی۔

وي قلايدالجوابرني منا قب سيدعبدالقادر ولي في المحالي المحالية المح ہفتم: اپنا مال ومتاع راوحق میں صرف کرے نہ کدایے نفس وخواہش میں اللہ تعالیٰ فرماتا ب"وَاللَّهِ يُسنَ إِذَا ٱنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا" (وه لوك جب خرچ کرتے تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں ) یعنی وہ اپنا مال گناہ و معصیت میں نہیں اڑاتے اور نہ نیک راہ میں اے خرچ کرنے ہے رکتے ہیں۔ مشتم: اینے نفس سے لئے بہتری اور بھلائی نہ جا ہے اور کبر وغرور سے بیچے اللہ تعالی فرما تا ﴾ "تِلْكَ الدَّارُ الْاحِرَ أَ نَـجُعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الأرْضِ وَلا فَسَادًا" بير ليني جنت) بي اصل كهرباس مين البين او كول كو جگہ دیں گے جو کہ دنیا میں برتری نہیں جا جے اور نہ کوئی کام فساد کا کرتے ہیں۔ سَمِ: ثمازِ بِنْحُ كَانِهِ كَ حَفاظت كرنا - الله تعالى فرما تا ب: " حَافِيطُ وُا عَلَى الصَّلُوبَ

وَالصَّلُوٰةِ الْوُسُطِي وَقُوْمُوْ الِلَّهِ قَانِيِّينَ " (نمازِ بِجُ كَاندادرخصوصانمازعصر کی حفاظت کرواورنہایت عاجزی ہے اس کے سامنے کھڑا ہوا کرو)

صِسرَاطِسي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُونُهُ" (يالعني دينِ اسلام) ميري سيدهي راه ب-

#### ای کیتم پیروی کرتے رہو۔ خليفة أمستنجد كاآپ ي كرامت كي خواهش كرنا

شخ ابوالعباس الخضر الحسيني الموصلي بيان كرتے ہيں كدايك وقت كا ذكر ہے كہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت خلیفہ انستنجد باللہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔خلیفہ موصوف نے اس وقت آپ ہے اظہار کرامت کن فواہش کی آپ نے فرمایا اچھاتم کیا جاہتے ہو؟ خلیفہ موصوف نے کہا: کہ مجھے سیب کی نواہش ہے (اس وقت سیب کی فصل بھی نہھی ) آپ نے اپنا دست مبارک او پر کو پھیا ایا تو آپ کے

ہاتھ میں دوسیب نظرآئے۔ایک آپ نے خلیفہ موصوف کودے دیااور دوسراسیب آپ ز في روز الآن وسفى نكال وهي كي ط ٢١٦ كي ذشير تيم الني إن جان إن الناس

کی فلائدالجوابر فی مناقب سند عبدالقادر بی می کی ایست می التحاد میرا التواس میں کیڑے نکلے ۔ خلیفہ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ آپ کا سیب ایساا در میرا سیب ایسا اور میرا سیب ایسا آپ نے بیا ایسا اور اس کو ولایت کے ہاتھ نے چھوا ہے اس لئے میں عمدہ نکلا اور اس کی خوشبو مہک گئی اور اس کوظلم کے ہاتھ نے چھوا اس لئے اس میں کیڑے نکلے ۔ رضی اللہ تعالی عنہ

ایک تاجر کے حق میں آپ کا دُعا کرنا شیخ ابوسعود الحریمی بیان کرتے ہیں کہ ابو المظفر الحن بن نعیم تا جرشیخ حماد الدباس بظائف کی خدمت میں آئے اور بیان کیا کہ حضرت شام کی طرف سفر کرنے کا میرامقصد ہے میرا قافلہ بھی تیار ہے جس میں میں سات سودینار کا مال لے جاؤں گا آپ نے ان سے فرمایا: کہ اگرتم اس سال میں سفر کرو گے تو مارے جاؤ گے اور تمہارا سارا مال لٹ جائے گا بیاس وقت عین عالم شباب میں تھے آپ کا بیقول من کرنہایت مغموم ہوکر نکلے راہتے میں ان کی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بالٹیڈ سے ملاقات ہوگئی تو انہوں نے حضرت شیخ حماد کامقولہ آپ ہے ذکر کیا آپ نے فرمایا: بے شک تم جاؤ ان شاء الله تعالیٰ تم اپنے سفر سے سیجے تندرست واپس آؤ گے میں اس بات کا ضامن غرض بیا ہے سفرکو گئے اور شام جا کرایک ہزار دینارکوانہوں نے اپنا مال فروخت

کیا۔ بعدازال بیا پی کسی ضرورت کے لئے حلب گئے وہاں ایک مقام پرانہوں نے اپنے ہزار دینار رکھ دیتے اور انہیں بھول کرا پی جگہ چلے آئے اس وقت انہیں کچھ نیند کا ناہم معلوم ہوااس گئے بیآ تے ہی سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ عرب کے بدوؤں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا اور قافلہ کے بہت سے لوگوں کو بھی مارڈ الا اور خودان پر بھی وار کر کے ان کا قافلہ لوٹ لیا اور قافلہ کے بہت سے لوگوں کو بھی اس پر نمایاں تھا اور جس کا درد ان کو مارڈ الا جس کا اثر ان کی گردن پر ظاہر تھا اور خون بھی اس پر نمایاں تھا اور جس کا درد بھی انہیں محسوس ہوا ہے گھر اکر اٹھے اور اس وقت ان کو اپنے دینار بھی یاد آئے اور فور آ

دوڑے گئے تو دہاں پرانبیں اپنے دینارویسے ہی رکھے ہوئے ملے بیان کو لے کراپنی

ور المراب انہوں نے یہاں ہے کوچ کیا اور بغداد والیس آئے جب بغداد آ جگہ پرآئے اور اب انہوں نے یہاں ہے کوچ کیا اور بغداد والیس آئے جب بغداد آ چکے تو انھیں خیال ہوا کہ اگر پہلے میں شخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوؤں تو وہ بزرگ اور کبیرین بزرگ میں اور اگر شخ عبدالقادر کی خدمت میں جاؤں تو وہ بھی اس بات کے مستحق میں کیونکہ میر ہے تن میں ان کا قول صادق آیا ہے۔ غرض انہیں بڑ دد تھا کہ پہلے کن کی خدمت میں حاؤں مگر حسن انفاق سے سوق

کبیر من بزرگ ہیں اور اگر شیخ عبدالقادر کی خدمت میں جاؤں تو وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کیونکہ میر ہے تق میں ان کا قول صادق آیا ہے۔
عرض انہیں تر دوتھا کہ پہلے کن کی خدمت میں جاؤں مگر حسنِ اتفاق سے سوق سلطان میں انہیں شیخ حماد مل گئے اور آپ نے ان سے فرمایا: کہ نہیں تم پہلے شیخ عبدالقادر کی خدمت میں جاؤ وہ محبوب سجانی ہیں انہوں نے تمہارے تق میں ستر دفعہ دعا مانگی ہے یہاں تک کہ خدائے تعالی نے تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں دعا مانگی ہے یہاں تک کہ خدائے تعالی نے تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں

دعا ما می ہے یہاں تک کہ خدائے تعالی کے عمہارے واقعہ تو بیداری سے تواب کی تبدیل کر دیا چنانچہ یہ پہلے حضرت بیخ عبدالقادر جیلانی ڈلائٹو کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا: کہ شیخ حماد نے پہلے میرے پاس آنے کے لئے فرمایا ہے میں نے ستر دفعہ تمہارے حق میں خدائے انعالی ہے دعا ما تکی کہ وہ تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لئے نسیان سے بدل دے اور تمہیں تیجے و تندرست مع الخیروا پس لائے۔ ڈلائٹو

# ایک بزرگ کا آپ کے مراتب ومناصب کی خبر دینا شخ عبداللطیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا انہوں نے

بیان کیا کہشنخ عزار بن متورع البطائحی میشد مجھ سے بیان کرتے تھے کہ بغداد میں ایک عجمی شریف نو جوان جس کا عبدالقادر نام ہے داخل ہوا ہے بینو جوان عنقریب نہایت ہمیت و عظمت و جلال و مقامات و کرامات کے ساتھ ظاہر ہوگا اور حال و احوال اور درجہ محبت میں سب پر غالب رہے گا تضرفات کون و فساد اسے سونیہ دیا جائے گا بڑے

جب یں حب پر ہا ہب رہ ہا ہم مرہ میں رہا ہے۔ چھوٹے سب اس کے ذریحکم ہوں گے۔قدر دومنزلت میں اسے قد م رائخ اور معارف حقائق میں اسے ید بیضا حاصل ہو گا مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکے گا،

صاحب م اتب ومناصب ہوگا جو کہ اکثر اولیااللہ ہے فوت ہو گئے ہیں۔

ور قلائد الجوابر في منا قب سيرعبد القادر فالله المحالية ایشاً: ای طرح ایک بڑی جماعت نے آپ کے متعلق میخ احمد الرفاعی کا قول بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ منصور البطاعحی کے رو ہروحصرت شیخ عبدالقادر ڈاٹٹن کا ذکر ہوا تو آپ نے ان کی نسبت فرمایا: کہ وہ زمانہ عنقریب آنے والا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے گا عارفین میں ان کی وقعت ومنزلت زیادہ ہوگی اور وہ ایسے حال میں و فات یا ئیں گے کہ اس وفت اللہ اور اس کے رسول کے نزد کیپ روئے زمین میں ان ے زیادہ اور کوئی تجوب نہ ہوگاتم میں سے جوکوئی اس وفت تک زندہ رہے تو اسے لازم ہے کہان ف مزنت وحرمت کو پہچانے اوران کی قدر کرے۔ ایک بزرگ کی حکایت شیخ محمہ بن الخضر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سناانہوں نے بيان كياكه من ابك وقت سيدنا الشيخ عبدالقادر جيلاني والنيز كي خدمت من حاضر تقا مجھے اس وقت خیال ہوا کہ مجھے شخ احمد الرفاعی ہے بھی نیاز حاصل کرنا جا ہے مجھے ہے

خیال اً ہے جی آپ نے فرمایا: که خطرلوشیخ احمد وفاعی سے ملاقات کرومیں نے آپ ،

۔ با' و کی طرف نظر ڈالی تو مجھے ایک ذی ہیبت بزرگ دکھائی دیتے میں نے اٹھ کر ، انہیں سلام علیک اور ان ہے مصافحہ کیا تو آپ نے مجھ سے فر مایا: کہ خصر! جو مخص کہ شیخ عبد القادر جيلاني جيسے اولياء الله كور كيے ليو پھراسے مجھ جيسے محص كے ملنے كى كيا آرزو

رکھنی جا ہے کیونکہ میں بھی تو آپ ہی کے زیر عکم ہوں اس کے بعد آپ مجھ سے غائب او گئے آپ کی وفات کے بعد پھر پینے موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ریان کیآ ہے وی بزرگ ہیں کہ جن کومیں نے آپ کے بازو کے یاس بیٹھا ہوا دیکھا تفاتو آپ نے بھے یوفر مایا: کے مہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی۔ والٹیز

شیخ عبدالبطائحی بیان کرتے ہیں کہشنخ عبدالقادر جیلانی مبینیہ کی حیات بابر کات میں مجھے پٹنٹ احمد الرفاعی کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تو میں جا کرآپ ہی ے نن کید پہنم ااور کئی روز تک تضہرار ہا۔ایک روز آپ نے مجھے نے مر مایا: کہ آپ کچھ

ور المار المحال المار ا

پی برس نے آپ سے سنا کہ اس وقت آپ اپنج بھیجوں شیخ ابراہیم اللاع اب اوران

عبرادران ابوالفرح عبدالرحمٰن ونجم الدین احمداولا واشیخ علی الرفاعی کو (اس وقت آپ
ایک شخص کو جو بغداد جانے والے تھے رخصت کر رہے تھے ) اس بات کی وصیت کی کہ جب تم بغداد پہنچوتو حضرت شیخ عبدالقادر جبیلانی سے پہلے اگر آپ زندہ ہوں تو اور کسی کے پاس نہ جانا اوراگر وفات پا گئے ہوں تو آپ کی قبر سے پہلے اور کسی کی زیارت نہ کرنا کے پاس نہ جانا اوراگر وفات پا گئے ہوں تو آپ کی قبر سے پہلے اور کسی کی زیارت نہ کرنا کیونکہ آپ کے جو صاحب حال کہ بغداد جائے اور آپ سے ملاقات نہ کر سے تو اس سے اس کا حال سلب ہو جائے گا اس پر افسوس ہے کہ جس نے ملاقات نہ کی ہو۔ (جانجہ)

مؤلف كتاب روض الا برار ومحاس الا خيار في بيان كيا ہے كـ ان كے ناقل عبدالله يونيني ہيں -

### ايك رجال غيب كاذكر

شیخ خلیفة النبر مکی تلمیذشیخ ابوسعید قیلوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بلا دِسواا میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں میں نے ایک شخص کو ہوا میں ہیضا ہوا دیکھا میں نے انہیں سلام کیا اور ان سے پو مچھا: کہ آپ ہوا میں معلق کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں ہوا د ہوں کو چھوڑ کر تقوی و پر ہیزگاری کے تخت پر بہیضا ہوا ہوں ۔ شیخ موصوف وي قلائد الجوابر في منا قب سدّعبد القادر رفي الله المنافقة المنافق بیان کرتے ہیں کہ پھر جب میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس شخص کو پھر آپ کے سامنے قبتہ الا دلیاء میں معلق ہوا میں مؤدب بیٹھے ہوئے دیکھا اس وقت انہوں نے بہت سے حقائق و معارف کی باتیں آپ سے دریافت کیں جنہیں میں مطلق نہیں سمجھا پھرآپ وہاں سے اٹھے گئے اور صرف میں ان کے ساتھ رہ گیا میں نے ان ہے کہا: کہ آپ یہاں بھی موجود ہیں انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ کوئی ایساولی ومقرب بھی ہے کہ جس کی اس در پر آمدورفت نہ ہو پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ کا کلام مطلق نہیں سمجھا انہوں نے کہا: کہ ہرمقام کے احکام جدا ہوتے ہیں اور ہرتکم کے معنی علیحدہ اور ہرمعنی کی عبارت دیگر اس عبارت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ اس کے معنی سے واقف ہواور معنی ہے وہی وانف ہوتا ہے جو کہ حکمت ہے آگاہ ہوا در حکمت سے وہی آگاہ ہوتا ہے جو کہ مقام مالی میں پہنچا ہواس کے بعد میں نے آپ سے کہا: کہ آپ نہایت مودب ہوکر آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا: کہ میں آپ کے سامنے مودب ہوکر کس طرح نہ بیٹھول حالانکہ آپ نے سور جال غیب پر جوہوا میں معلق رہتے ہیں اور جن کے بجرمشتنیٰ لو گوں کے اور کوئی و کمچنہیں سکتا مجھے افسر بنایا ہے اور ان میں ہرطرح کے تصرفات کی <sup>ت</sup> پ نے مجھے اجازت دی ہے۔

نیز! خلیفه موصوف بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امر ولایت آپ ہی کی طرف منتہی تھا جس طرف کہ آپ نظرا ٹھا کر دیکھتے تھے اس طرف کے رہنے والےخواہ وہ مشرق ومغرب کے کسی حصہ میں رہتے ہوں، کانپ اٹھتے تھے آپ کی برکت وتو جہ سے اس میں ترتی وتضاعف کے امید وارر ہتے تھے۔

شیخ عمرالبز از بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں جمعہ کے دن آپ کے ہمراہ نمازِ جمعہ پڑھنے کے لئے جار ہا تھا اس روز راہ میں کسی نے بھی آپ کوسلام نبیس کیا مجھے خیال گزرا کہ ہر جمعہ کولوگوں کے اڑ دھام کی وجہ سے نہایت مشقت اور

ور فلا كدا برنى مناقب ميزعبدالقادر في الله المحالين الما المحالين مناقب ميزعبدالقادر في المحالين المحا وشواری ہے مجدتک پہنچتے تھے گرآج آپ کوکسی نے بھی سلام نہیں کیا مجھے اس خیال کا گزرنا تھا كەلوگ چاروں طرف ہے آپ كوسلام كرنے كے لئے دوڑے بھر آپ مجھے دیکھ کرمسکرائے میں نے اپنے جی میں کہا: کہ بیاوربھی بہتر ہے تو آپ پھرمسکرائے اور فر مایا: که عمر تونے یہی جا ہا تھا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں خواہ ان کواپنی طرف تھینچ لوں اورخواہ اپنی طرف ہےرو کے رہوں۔رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بی بی صاحبہ کا حال آپ کے صاحبز ادے شیخ عبدالجبار بن سیدنا اشیخ عبدالقادر جیلانی ڈگائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جب کسی اندھیرے مکان میں جاتی تھیں تو وہاں تمع کی طرح روشنی ہو جاتی تھی ایک دفعہ ایسے موقع پر میرے والد ماجد بھی آئے جب اس روشنی پر آپ کی نظر پڑی تو وہ روشنی معدوم ہوگئی آپ نے ان سے فر مایا: کہ بیر روشنی شیطان کی تھی اس لئے میں نے اسے خاموش کر دیا اوراب میں اسے روشنی رحمانی ہے تبدیل کئے دیتا ہوں اور یہی معاملہ میرااس کے ساتھ ہے جو کہ میری طرف منسوب ہو یا خود مجھے جس کا خیال ہواس کے بعد جب میری والدہ ما جدہ کسی اندھیر ہے مکان میں جاتی تھیں تو وہ روشنی جا ند کی روشنی کی *طرح معلوم ہو*تی تھی \_ رصنی اللہ تعالیٰ عنیہ شنخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ہدان میں ایک شخص سے کہ جس کا نام ظریف تھامیری ملاقات ہوئی۔ میخص دمشق کا رہنے والاتھا اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ نیٹا پور کے راستہ میں بشر المفرضی ہے میری ملا قات ہوئی سے چود ، ادنوں پرشکر لا دے ہوئے جا رہے تھے انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمیں رائے میں ایک خوفناک بیابان پراترنے کا اتفاق ہوا کہ جہاں خوف کی وجہ سے بھائی کے لئے بھائی

نہیں تھہرسکتا جب اول شب کواونٹ لا دے جا چکے تو ان میں سے میرے چاراونٹ گم گئے میں نے ہر چند تلاش کیا مگر کچھ پیتہ نہیں ملامیں قافلہ سے جدا ہو گیا ارشتر بان بھی ور المرابی مناقب می مناقب می مناقب می مناقب می مناقب می مناقب کا می مناقب کا می مناقب کا منا

# ر خال غیب میں ہے ایک شخص کا ذکر

ابوالغنائم الحنی میشتهٔ بیان گرتے ہیں کہ میں ایک وقت مغرب وعشاء کے درمیان میں آپ بھی قبلہ رو بیٹے ہوئے درمیان میں آپ بھی قبلہ رو بیٹے ہوئے سے اس وقت میں نے ایک شخص کو ہوا پراڑتا ہواد یکھااور تیر کی طرح اڑتا ہوا جا رہا تھا اس کالباس سفیدا درسر پرایک نہایت عمدہ عمامہ بندھا ہوا تھا جب آپ کے سامنے آیا تو اس کالباس سفیدا درسر پرایک نہایت عمدہ عمامہ بندھا ہوا تھا جب آپ کے سامنے آیا تو اثر کرمود ب آپ کے سامنے بیٹھ گیااور آپ کوسلام کرکے واپس چلا گیا میں نے اٹھ کر آپ کی دست بوی کی اور آپ سے بوچھا: کہ پیشے میں کون تھے؟ آپ نے فرمایا: پیشی رجال الغیب سے تھے جو کہ ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں۔ "عَدلَیْهِم مسلامٌ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَرَدُم مَانُهُ وَ اَزُرَکُلَی تَحِیاً تِنه "

## ایک قافلہ کے متعلق آپ کی کرامت

شنخ ابوعمر عثمان الصدفینی وشیخ محمر عبدالخالق الحریمی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ہم صفر 555ھ کوآپ کے مدرسہ میں آپ ہی کی خدمت میں حاضر

ور قلايدالجوابر في منا قب سيّد عبدالقادر ولي و المائد المحالين المحالية الم تصاس وفت آپ نے اٹھ کر کھڑا کیں پہنیں اور وضو کیا وضو کر کے آپ نے دور کعت نماز پڑھی پھر جب آپ سلام پھیر کرنماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک جیخ ماری اور کھڑام اٹھا کر ہوا میں بھینک دی اس کے بعد آپ نے ایک چنخ ماری اور دوسری کھڑام بھی آپ نے اٹھا کر ہوا میں پھینک دی بید دونوں کھڑا کیں ہماری نظروں سے غائب ہوگئیں پھرآپ خاموش ہوکر بیٹھ گئے اور اس وقت آپ سے بیواقعہ پوچھنے کی کسی کو جراً تنہیں ہوئی پھر تنین روز بعدا یک قافلہ آیا اور کہنے لگا: کہ ہم نے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی ڈاٹٹوز کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے ہم نے اس قافلہ کے اندرآنے کی آپ سے اجازت جا ہی آپ نے اسے آنے کی اجازت دی اور ہم سے فرمایا: کہ جو پچھے بید میں لےلو \_غرض اہلِ قافلہ اندرآ ئے اورانہوں نے رہیٹمی اوراد نی کپڑے اور پچھسونا وغیرہ اور آپ کی دونوں کھڑا ئیں کہ جن کو آپ نے اس روز پھینکا تھا ہم کودیا پھرہم نے باہرآ کران ہے دریافت کیا کہ بیکھڑا ئیں تمہیں کہاں ملی تھیں انہوں نے بیان کیا کہ تیسری صفر کو ہم جارہے تھے کہ رائے میں ہم کو بدوؤ ل نے آ کرلوٹ لیااور ہمارے قافلہ کے بہت سےلوگوں کو مارڈ الاا درایک طرف جا کر ہمارا مال تقسیم کرنے لگے اس وقت ہم نے کہا: کہ اگر ان قز اقوں کے ہاتھوں سے چک کر سیجے و تندرست رہیں تو ہم اپنے مال میں ہے حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی طالفتا کا حصہ نکالیں گے ہم یہ کہدرہے تھے کہ ہم نے دو بڑی بڑی چینیں سنیں جنہوں نے سارے بیابان کو ہلا دیااورجس ہے بیٹمام قزاق ہیبت زوہ ہےرہ گئے ہم سمجھے کہ کوئی شخص آ رہاہے جوان ہے بھی مال کوچھین کر لے جائے گا اتنے میں یہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آؤتم اپنا مال اٹھالواور ڈیکھو! ہمارا کیا حال ہو گیا ہم ان کے ساتھ گئے تو ہم نے دیکھا کہان کے دونوں سردار مرے پڑے تھے۔غرض!انہوں نے ہمارا مال ہمیں واپس دے دیا آور کہنے گلے بیدا یک نہایت عظیم الشان واقعہ ہے۔ (رضى الله تعالى عنه)



قدوۃ الثیوخ محمہ بن قائدالاوانی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ کی مجلس پر سے ایک چیل ہوئی کا اس روز ہوا سے ایک چیل بہناتی اور چلاتی ہوئی نکلی جس ہے مجلس میں تشویش پھیل گئی اس روز ہوا مجھی نہایت تیز بھی آپ نے فرمایا: کہ ہوااس کا سر پکڑ لے آپ کا فرمانا تھا کہ اس کا سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف گر گیااس کے بعد آپ نے تخت سے انز کراس کے سرکو ایک طرف اور دھڑ ایک طرف گر گیااس کے بعد آپ نے تخت سے انز کراس کے سرکو اضایا اور اپنا دوسراہا تھا اس پر پھیرااور فرمایا: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم تو وہ چیل زندہ ہوکر اڑگئی۔

# آپ كا پېلى د فعه حج بيت الله كرنا

آپ نے اپنے عین عالم شباب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب پہلی وفعہ میں حج بيت الله كو گيا تو اس وقت ميں عالم شباب ميں تھا جب ميں منارہ معروف بدام القرون کے قریب پہنچا تو یہاں شیخ عدی بن مسافر سے میری ملاقات ہوئی آپ بھی اس وقت عین عالم شباب میں تھے آپ نے مجھ سے پوچھا: کہ کہاں کا قصد کیا ہے؟ میں نے کہا: کہ مکمعظمہ کا پھرآپ نے پوچھا: کہ کیا میرا آپ کا ساتھ ہوسکتا ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں؟ میں ایک تن تنہا شخص ہوں آپ نے کہا:علیٰ ہٰد االقیاس میں بھی تن تنها ہوں غرض! ہم دونوں ایک ساتھ ہو لئے آگے چل کر ایک روز کا واقعہ ہے کہ ہم جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک نوعمر حبش لڑکی ملی بیلڑ کی نحیف البدن اور برقعہ پہنے ہوئے تھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہوگئی برقعہ میں سے اس نے مجھے دیکھااور دیکھ کر کہنے لگی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا: کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں پھر کہا: كه آپ نے مجھے بہت تھكا يا ہے ميں نے كہا: وہ كس طرح ؟ بولى: ابھى ميں بلادِ حبشه میں تھی مجھےاس وقت مشاہرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر بخل کی اور اپناوہ نضل و کرم کیا کہ جواوروں پراب تک نہیں کیا ہے اس لئے میں نے چاہا کہ میں آپ کو پہچانوں پھرآپ نے کہا: کہ میں جا ہتی ہوں کہ آج دن بھر میں آپ دونوں صاحبوں

و الديمالجوابر في مناقب سيّه عبدالقادر ولي مناقب سيّه عبدالقادر ولي مناقب سيّه عبدالقادر ولي مناقب المنظمة كے ہمراہ رہوں اور آپ ہى كے ساتھ روز وافطار كروں ميں نے كہا: حُبًّا وَ كَسَرَاهُمَّ (لینی بسر وچثم، بزی خوثی ہے)اس کے بعد دورایک باز و ہے وہ چلنے لگےاورایک بازوے ہم چلنے لگے جب مغرب کا وقت آیا اور افطار کا وقت ہو چکا تو آسان سے ہاری طرف ایک طباق اتر اجس میں چھروٹیاں اور سر کداور کچھ ترکاری کے شم سے تھا اس الرك نے خدائے تعالی كاشكركرتے ہوئے كہا: ٱلْحَدُمُ لُهُ لِللَّهِ الَّذِي ٱلْحُرَمَنِي وَٱكُرَمَ ضَيْفِي إِنَّهُ لِذَٰلِكَ آهُلٌ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ يَنْزِلُ عَلَيَّ رَغِيْقَانِ وَاللَّيْلَةِ سِتَّةً اِكْرَامًا لَا صَٰيَافِي (الله تعالى كابزار بزارشكر بكاس في ميرى اورمير ب مہمانوں کی عزت کی روزانہ میرے لئے دوروٹیاں اترا کرتی تھیں اورآج چھروٹیاں اتریں اس نے میرےمہمانوں کی بردی عزت کی ) پھر ہم تینوں نے دو دورو ٹیاں کھائیں اس کے بعد یانی کے لوٹے اترے اس میں ہے ہم نے پانی پیاجوز مین کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کی لذت وحلاوت مجھے اور ہی تھی اس کے بعد پھریہاڑ کی ہم سے رخصت ہوکر چلی گئی اور ہم مکہ معظمہ چلے آئے بھرایک روز ہم طواف کررہے تھے کہ اس وقت الله تعالیٰ نے شخ عدی پر الطاف وکرم کیا اور ان پراپنے الطاف اتارے آپ پر اس وقت غشی می طاری ہوگئی یہاں تک کہ انہیں و مکھ کرکوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کا تو انقال ہو گیا اس وقت پھر میں نے اس لڑکی کو پہیں کھڑے ہوئے دیکھا بیاس وقت ان کے سر ہانے آ کرانہیں الٹ ملیٹ کر کہنے گلی کدوہی تنہمیں زندہ کرے گا جس نے کتمہیں مارڈ الا ہے پاک ہےاس کی ذات اس کی بجلی نو رجلال ہے حادث نہیں ہوتی مگرای کے ثبوت کے لئے اوراس کے ظہور صفات سے کا نئات قائم نبیں ہے مگرای کی تائیرے اس کی تقذیس کی شعاعوں نے عقل کی آنکھوں کو بنداور جوانمر دون کی وانائی کومحدود کررکھا ہے بھراللہ تعالی نے اس کے بعد مجھ پرالطاف وکرم کی نظر کی اور باطن میں میں نے دیکھا کہ مجھ ہے کوئی کہدر ہاہے کہ عبدالقادر تجرید ظاہری کوچھوز کر تفريدالتوحيدوتج يدالفريدا فتياركروجم تمهين اپنے عجائبات كھائيں كے جاہے كہ

الاس ارادے سے تہماراارادہ مشتبہ نہ ہوکہ تم ہمارے سامنے تابت قدم رہواوروجود میں ہمارے سواکسی کا تصرف نہ ہونے دوتا کہ ہمیشہ ہمارے مشاہدہ میں رہواورلوگوں میں ہمارے سواکسی کا تصرف نہ ہونے دوتا کہ ہمیشہ ہمارے مشاہدہ میں رہواورلوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ ہمارے بہت سے بندے ہیں کہ جنہیں ہم تہماری برکت سے اپنا مقرب بنا کیں گے اس وقت مجھ سے اس لڑکی نے کہا: کہا ۔ نوجوان! مجھے معلوم نہیں کہ آج کس صد تک تمہاری عظمت و بزرگی ہوگی تمہارے لئے ایک نورانی خیمہ لگایا گیا ہے اور ملائکہ تمہارے گردا گرد ہیں اور تمہیں دیکھ دے ہیں اور تمہارے مراتب و مناصب کود کھورہی ہیں اس کے بعد بینوعمر جلی گئی اور پھر میں نے اس کؤ ہیں دیکھا۔ مناصب کود کھورہی ہیں اس کے بعد بینوعمر جلی گئی اور پھر میں نے اس کؤ ہیں دیکھا۔ مناصب کود کھورہی ہیں اس کے بعد بینوعمر جلی گئی اور پھر میں نے اس کؤ ہیں دیکھا۔

ایک بزرگ کااپنے ایک مرید کوآپ کی خدمت میں تعلیم فقر حاصل کرنے کے لیے بھیجنا

ور الما الموابر فی مناقب سیوعبدالقادر شامی المحکور ال

تح عمر براز نے بیان لیا ہے لہ یں ایک روزاپ کی حدمت یں بیعا تھا ہی وقت آپ نے جھے نے مایا: کہ فرزند من! اپنی پشت کو بلی کے گرنے ہے بچاؤ میں نے اس وقت اپنے جی میں کہا: کہ جھت میں کوئی روزن تو ہے بیس، میر ے او پر بلی کہاں ہے گرے گی میں نے اپنا میں کلام پورانہیں کیا تھا کہ ایک بلی میری پشت پر گر کہاں ہے گرے گی میں نے اپنا میں مبارک مارا تو میرا دل سورج کی طرح روشن پڑی آپ نے میر سے سینہ پر اپنا دست مبارک مارا تو میرا دل سورج کی طرح روشن ہوگیا اوراس و وزیر وزنورتر تی پاتا ہے۔ ہوگیا اوراس و وزیر وزنورتر تی پاتا ہے۔ سے متعلق

صفات وارادتِ الہیدوطوارقِ شیطانیہ کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ ارادتِ الہیہ بدوںِ استدعا کے واردنہیں ہوتے اور کسی آپ نے فرمایا ہے کہ ارادتِ الہیہ بدوںِ استدعا کے واردنہیں ہوتے اور کسی

سبب ہے موقوف بھی نہیں ہوتے نیز!ان کا کوئی وقت معین نہیں ہے اور نہان کا کوئی خاص طریقہ ہے اور طوار قِ شیطانیا کثر اس کے برخلاف ہوتے ہیں۔

> محبت کی نسبت .

\_\_\_\_ آپ نے فرمایا ہے کہ محبت دل کی تشویش کا نام ہے جو کہ محبوب سے فراق سے ور المعادی ال

آپ نے فرمایا ہے کہ تو حید مقام حضرت القدس کے اشارات سر صائر وخفائے سر سرائر کا نام ہے وہ قلب کا منتہائے انکار سے گزرجانے اعلیٰ درجاتِ وصال میں سینچنے اوراقد ام تجرید سے تقربِ الہی میں جانے کا نام ہے۔ تینچنے اوراقد ام تجرید سے تقربِ الہی میں جانے کا نام ہے۔ تجرید کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ تجرید محبوب کو پاکراستقلال کے ساتھ مقام سرکوغور وفکر سے خالی رکھنا اور تنزل میں اطمینان کے ساتھ مخلوق کوچھوڑ کرنہایت خلوص ہے حق کی طرف رجوع کرنا ہے۔ معرفت کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ معرفت یہ ہے کہ مشیاتِ اللہ میں سے ہرشے کے اشارے سے جو کہ اس کی تو حید کی طرف کر رہی ہے خفایائے مکنونات وشواہدِ حق پر مطلع جوارہ ہے کہ فایائے مکنونات وشواہدِ حق پر مطلع جوارہ ہے کہ فایائے کی فنا سے علم حقیقت کا ادراک کرے اور اس میں ہیبت در ہو بیت اور تا ثیرِ بقاء کودل کی آئکھ سے معائنہ کرے۔

برگ درختان سبز در نظر بوشیار بر درتے دفتریت معرفت کردگار حقیقت کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ حقیقت رہے کہ اس کے متضاداس کے منافی نہیں ہوت اور نہ حقیقت کے مقابلہ میں وہ باتی رہ کتے ہیں بلکہ اس کے اشارات سے باطل اور فنا ہوجاتے ہیں۔

اعلیٰ درجات ِذکر کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ درجات ذکر میہ ہے کہ اشاراتِ اللہیہ سے دل متاثر ہو یہی ذکر دائمی ہے جسے نسیان مجھ نقصان نہیں پہنچا تا اور نہ غفلت اس میں کچھ کدورت پیدا کرسکتی ہے اس صورت میں سکون نفس خطرہ سب ذاکر ہوجاتے ہیں بہترین ذکریہ ہے کہ خطراتِ اللہیہ سے جو کہ مقام سرمیں وار دہوتے ہیں پیدا ہو۔

شوق کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ بہترین شوق وہ ہے جو کہ مشاہدہ سے پیدا ہواور لقاء کے بعد بھول نہ ہو بلکہ ہمیشہ انس باقی رہے بدوں لقاء کے سی طرح سے تسکیس ممکن نہ ہو جس قدر کہ لقاء حاصل ہواس سے زیادہ شوق بڑھتا رہے شوق کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اسباب موافقت روح یا متابعت ہمت یا حفظ نفس سے خال ہوں وہ ت مشاہدہ دائی ہوتا ہے اور مشاہدہ سے مشاہدہ کا شوق ہوا کرتا ہے۔

\_\_\_\_\_ آپ نے فرمایا ہے کہ تو کل اغیار کو چھوڑ کر خدائے تعالی ہے اور گانا اور اس کے کی فلائد الجواہر فی مناقب سیّد عبد القادر بھی اس کی ذات پر بھر وسہ کر کے ماسواسے بے پروا۔ سببِ ظاہری کو بھول جانا اور ایک اسکی اس کی ذات پر بھر وسہ کر کے ماسواسے بے پروا۔

ہوجانا یمی وجہ ہے کہ متوکل مقام فناہے آگے بڑھ جاتا ہے۔

نیز تو کل کی حقیقت بعینہ اُخلاص کی حقیقت ہے اور حقیقت ِ اخلاص ہیہ ہے کہ اٹمال سے معاوضہ کاارادہ نہ کیا جائے اور بیوہ تو کل ہے کہ جس میں اپنی قوت سے نکل

كررب الارباب كي قوت مين آنا ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: کہ اے فرزند! اکثرتم سے کہاجا تا ہے گرتم نہیں سنیتے اور اگر سنتے بھی ہوتو بہت کی باتیں سنتے ہوگر انہیں تم نہیں سمجھتے ہوا ور اگر سمجھ بھی لیتے ہو تو بہت باتیں سمجھ کر ان پر عمل نہیں کرتے پھر افسوس تو یہ ہے کہ تم عمل بھی کر وتو تمہارے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ تم ان میں ذرا بھی اخلاص نہیں کرتے۔

انابت ( توجه الى الله ) كے متعلق

آپ نے فرمایا: کدانا بت درجات کو چھوڑ کر مقامات کی طرف رجوع کر کے مقامات اعلیٰ میں ترقی کرنا اور مجالس حضرت القدس میں جا کر تھبرنا اور اس مشاہدہ کے بعد کل کو چھوڑ کرخت کی طرف رجوع کرنا ہے۔

توبه کے تعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ تو ہدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہلی عنایت و توجہ اپندے پر مبذول فرما کراس کے دل پراس کا اشارہ کر ہے اور اپنی شفقت و محبت کے ساتھ فاص کر کے اسے اپنی طرف تھیجے لے اس وقت بندے کا دل اپنے مولا کی طرف تھیج جاتا ہے اور روح وقلب اور عقل اس کے تابع ہوجاتی ہے اور اب وجود میں امر الہی کے سوااور پچھ نہیں رہتا ہیں صحب تو ہدکی دلیل ہے۔

د نیا کے متعلق

آپ نے فر مایا ہے کہ اسے دل سے نکال کر ہاتھ میں لے لو پھر وہ تنہیں دھو کا

ور الدرابرن مناقب يدعبدالقادر فائن المنافر المنافرة المن

تصوف كيمتعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ صوفی وہ ہے کہ اپنے مقصد کی تاکا می کوخدا کا مقصد جانے دنیا ہی میں وہ فائز دنیا ہی میں وہ فائز دنیا ہی میں وہ فائز المرام ہوجائے توالیہ شخص پرخدا کی سلامتی نازل ہوتی ہے۔

تعرز (ذی عزت ہونے) اور تکبر (غرور کرنے) کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ تعززیہ ہے کہ عزت اللہ تعالی کے لئے حاصل کی جائے اور اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں صرف کی جائے اس نفس ذلیل ہوتا ہے اور ارادت الی اللہ برھتی ہے اور تکبر یہ ہے کہ عزت اپنے نفس کے لئے حاصل کی جائے اور اپنی خواہشات میں صرف کی جائے کہ طبیعی کو اس سے پیجان ہو کر قبر الٰہی کا باعث ہوتا ہے۔ کہ طبیعی کو اس سے پیجان ہو کر قبر الٰہی کا باعث ہوتا ہے۔ کہ طبیعی کر برکبی ہے کم درجہ کا ہوتا ہے۔

شکر ہے متعلق

سرے کی ایک نے فرمایا ہے کہ حقیقت شکر ہے ہے کہ نہایت عاجزی واکھاری سے نہمت کا اعتراف اورادائے شکری عاجزی کو پر نظر رکھ کرمنت واحسان کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی عزت وحرمت باتی رکھی جائے شکر کے اقسام بہت ہیں مثلاً شکراحیاتی ہے ہے کہ زبان سے نعمت کا اعتراف کرے اور شکر بالا رکان ہیے کہ خدمت و وقار سے موصوف رہے اور شکر بالقلب ہیہ ہے کہ بساطِ شہود پر محکف ہو کر حرمت وعزت کا نگہبان رہے پھراس مشاہدے کے نعمت کو دیکھ کر دیدار منعم کی طرف ترتی کرے اور شاکروہ ہے کہ موجود پر اور شکوروہ ہے کہ مفقو دیر شکر گزاری کرے اور حامدوہ ہے کہ نشا کہ وہ ہے کہ موجود پر اور شکوروہ ہے کہ مفقو دیر شکر گزاری کرے اور حامدوہ ہے کہ نظم خام دونوں وصفوں کو برابر ان دونوں وصفوں کو برابر جانے اور حدید ہے کہ بساطِ قرب پر بہنچ کر معرفت کی آنکھوں سے تمام محامد وادصاف جانے اور حدید ہے کہ بساطِ قرب پر بہنچ کر معرفت کی آنکھوں سے تمام محامد وادصاف جمالی وجلالی کا مشاہدہ کر کے اس کا اعتراف کرے۔

آپ نے فر مایا: کے صبر مصیبت و بلاء میں استقلال سے رہنا ہے اور آب شریعت کو ہاتھ سے نہ دینا بلکہ نہایت خوشد لی اور خندہ پیثانی سے کتاب اللہ اور سنت رسول

الله يرقائم ربنا بصركى كى قتمين بير-صبرالله: وه بيه كهاس كادام كو بجالا تا اوراس كنواي سے بختار ب اور صبر مع الله يه ب كه قضائ اللي يرراضي اور ثابت قدم رب اور ذرابهي چون و چرانه كر اورفقر ے نہ گھبرائے اور بغیر کسی تم کی ترش روئی کے اظہارِ غنا کرتا رہے اور صبر علی اللہ بیہ ہے کہ برامرتیں وعدہ دوعیدالی کو بدنظرر کھ کر ہروفت اس پر ثابت قدم رہے دنیا ہے آخرت کی طرف رجوع كرناسبل بمكرمجاز سے حقیقت كى طرف رجوع كرنامشكل ہے اورخلق كو چھوڑ کرحق سے محبت اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور صبر مع اللہ سب سے زیادہ مشکل ہے اورصر فقير شكرغنى سے اور شكر فقيراس كے مبرسے افضل ہے مگر صبر و شكر فقير صابر وشاكر سب سے زیادہ نضیلت رکھتا ہے اور مصیبت و بلا ای کے سامنے آتی ہے جو مخص کہ اس كے درجہ سے واقف ہوتا ہے۔

حسن خلق سے متعلق

آپ نے فر مایا ہے کہ حسنِ خلق میر ہے کہ تم پر جفائے خلق کا اثر نہ ہوخصوصاً جبکہ تم حل سے خبر دار ہو گئے ہواور عیوب پر نظر کر کے نفس کواور جو بچھے کہ نفس سے سرز د ہو ذ کیل جانواور جو کچھ کہ خدائے تعالیٰ نے خلق کے دلوں کوایمان اورایے احکام ودیعت سے ہیں اس پر نظر کر کے ان کی اور اس کی اور جو پچھان سے تمہارے حق میں صاور ہو عزت کردیمی انسانی جو ہر ہے اور ای سے لوگوں کو پر کھا جا تا ہے۔ صدق تحمتعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ اقوال وافعال میں صدق پیہے کہ رویت الہی کو مدِنظر

ور الما کو وقوع میں لائے اور صدقِ احوال میں بیرے کہ ہرایک حال خواطرِ الہیے کے درے۔ فنا کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ فٹا یہ ہے کہ ولی کا سرادنیٰ بھل سے قق کا مشاہرہ کر کے اور تمام اکوان کو حقیر جان کراس کے اشارے سے فٹا ہوجائے اور یہی اس کا فٹا ہوجا ٹا اور اس کی بقاہے کیوفکہ اشارہ حق اسے فٹا کر دیتا ہے اور اس کی بھل اسے بقا کی طرف لے آتی ہے اور اس کی بھل ہے۔ آتی ہے اور اس کی جل اسے بقا کی طرف لے آتی ہے اور اس کی طرح سے دہ فٹا ہوکر باقی رہتا ہے۔

بقائح متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ بقاحہ کے بیان ہوتی گرای بقاسے کہ جس کے ساتھ فنانہ ہوا اور نہاں بقاسے کہ جس کے ساتھ فنانہ ہوا ور نہاں ہوتی گرصرف ایک لمحہ کے لئے بلکہ اس سے بھی کم اہل بقا کی علامت بہ ہے کہ ان کے اس وصف بقاء میں کوئی فانی شے ان کے ساتھ نہ رہ سکے کیونکہ وہ دونوں آپس میں ضد ہیں۔

#### وفا کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ حقوق اللی کی رعایت اور تولاً وفعلاً اس کے حدود کی محافظت اور ظاہرا و باطناً اس کی رضامندیوں کی طرف رجوع کرنے کا نام وفا ہے۔

#### رضائے الہی کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ محبت ِ الہی میں بڑھنا اور علم ِ الٰہی کو کا فی جان کر قضاء وقد رپر راضی رہنا رضائے الٰہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ وجد کیے ہے کہ روح ذکر کی حلاوت میں اور نفس لذت طرب میں مشغول ہوجائے اور سرسب سے فارغ ہو کر صرف حق تعالیٰ کی ہی طرف متوجہ ہونیز وجد شراب ومحبت والٰہی ہے کہ مولا اپنے بندے کو پلاتا ہے جب بندہ یہ شراب پی لیتا ہے تو اس کا وجود مبلکا ہوجاتا ہے اور جب اس کا وجود مبلکا ہوجاتا ہے تو اس کا دل محبت کے بازووں پر اڑ کر مقام حضرت القدس میں پہنچ کر دریائے ہیں جا ترتا ہے ای لئے واجد گرجاتا ہے اور اس پر غشی طاری ہوجاتی ہے۔

خوف کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ خوف کے گئی اقسام ہیں گنہگاروں کا خوف جو کہ انہیں ان
کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے اور عابدوں کا 'وف عبادت کا تو اب نہ ملنے یا کم
ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور عاشقانِ الٰہی کا فوت ہو جانے کے سبب سے ہوتا ہے اور
عارفوں کا خوف عظمت و ہیبت ِ الٰہی کے سبب سے ہوتا ہے۔ یہی اعلیٰ درجہ کا خوف ہے
کیونکہ زائل نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ رہتا ہے خوف کی تمام قسمیں رحمت ولطف ِ الٰہی کے
مقابلہ میں ساکن ہوجاتی ہیں۔

رجاء(امیدرحت) کے متعلق

آب نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کے حق میں رجاء یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہو مگر نہ طبع رحمت کی وجہ سے اور نہ کی و کی کوزیبا ہے کہ وہ بلا رجاء کے رہے اور رجاء بہی ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہو مگر نہ کی نفع یا وفع ضرر کی امید پر اور رجاء بہی ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہو مگر نہ کی نفع یا وفع ضرر کی امید پر اور وجد حق اور ہو تے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور وجد وحال کی منزل ارفع واعلیٰ ہے۔ اس کو ابتدائی منزل کہنو والے فتک زامریا کار ہیں خاکسار نے اس مسئلہ کو این کی سرور یہ جھیتن الوجد میں نہایت بسط و تنصیل کے ساتھ مکھا ہے اور اس کے ہر پہلو کو قرآن پاک و

احادیث نوب سے تابت کیا ہے طالبان حق کے لئے اس کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ (نور محم تقضینوی)

حياء تسيمتعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ حیابہ ہے کہ خدائے تعالی کے حق میں وہ بات نہ کیے جس کا کہ وہ اہل نہ ہو بحارم اللہ یہ وجھوڑ ہے جا ہے کہ تمام گنا ہوں کو صرف حیاء کی وجہ ہے چھوڑ ہے نہ کہ خوف کی وجہ ہے اس کی اطاعت وعبادت کرتا رہے اور جانے رہے کہ خدائے تعالیٰ اس کی ہرایک بات پر مطلع ہے اس کئے اس سے شرما تا رہے قلب اور ہیبت کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے تو حیاء پیدا ہوتی ہے۔

مثاہرہ کے متعلق

آپ نے فر مایا ہے کہ مشاہدہ سے کہ دل کی آنکھ سے دونوں جہان کونہ دیکھے اور خدائے تعالیٰ کومعرفت کی آنکھ سے دیکھے اور جو پچھاس نے غیب کی خبریں دی جیں ور وجان سے اس کا یقین جانے۔ دل وجان سے اس کا یقین جانے۔

سُكر (مستى عشقِ اللي ) كِيمتعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ ذکر محبوب کے وقت دل میں جوش پیدا ہونے کا نام سکر ہوت دل میں جوش پیدا ہونے کا نام سکر ہے اسمِ فقیر کے معنے آپ سے پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا: کہ اس میں چار حرف ہیں (ف۔ق۔ی۔ں) پھرآپ نے اس کے معنے بیان کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اشعار

فاء الفقير فنائهٔ في ذاته و فراغهٔ من نعمته و صفاته فائ فقير ت فنافى الله وكرا بنى ذات وصفات ت فارغ موجانا ب و القاف قوة قلبه بجيبه و قيامهٔ لله في موضاته اور قاف فقير سے مراديا والهى سے اپنے دل كوتوت دينا اور جميشه اس كى رضا مندى يرقائم ر جنا ہے۔

والیاء یو جوربه و یخافهٔ و یقوم بالتقوی بحق تقاته اور یاء سے یو جو یعنی رحمت اللی کا امید وارر ہے اور یخافه یعنی اس سے ڈرتار ہے اور یقوم بالتقوی یعنی پر بیز گاری اختیار کرے اور جیا کماس کاحق ہے یور ااوا کرے۔

والراء رنمه قلبه و صفائهٔ و رجوعُهٔ لِللهِ عن شهواتهِ اورراء سے مراد رفت قلب اوراس کی صفائی ہے اور اپنی خواہشوں سے منہ موڑ کرر جوع الی اللہ تعالی مراد ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: کہ فقیر کو مندرجہ ذیل صفات سے موصوف ہوتا چاہئے اسے چاہئے کہ وہ ہمیشہ ذکر وفکر میں رہے کسی سے جھڑ سے تو ایک عمدہ طریق سے اور پھر جب حق معلوم ہو جائے تو فوراً حق کی طرف رجوع کرے اور جھگڑا چھوڑ سے اور حق سے حق کا طالب رہے اور رائتی اور راست بازی اپناشیوہ رکھے اپناسینہ

ولا تعالموا برنى منا قب سيدعبد القادر ولي المنظمة المن سب ہے وسیع رکھے اورا بے نفس کوسب سے ذلیل جانے ہینے تو آواز سے نہیں بلکہ صرف مسکرا کر جو بات کہ نا معلوم ہواہے دریافت کرے غافل کونفیحت کرے اور جاہل کوعلم سکصلائے اگر کسی ہے ایذاء پہنچے تب بھی اے ایذانہ پہنچائے۔ لایعنی اور فضول باتوں میں نہ پڑے اور نہان میں غور وفکر کیا کر ہے کثیر العطاء اور قلیل الا ذی ا پی عادت ر کھے محر مات ہے بیچے اور مشتبہات میں تو قف کرے غریب کا معین اور یتیم کا مددگار رہے چہرے پرخوشی ظاہر کرے اور دل پرفکر دغم رکھے اس کی یا دمیں عملین اورا پے فقر میں خوشنو در ہے افشائے راز نہ کرے کسی کی پردہ دری کر کے اس کی جنگ نہ کرے مشاہدے میں حلاوت یائے ہرا یک کوفائدہ پہنچائے ذی اخلاق حلیم اور صابر و شا کر ہوا گرکوئی اس ہے جہالت کے ساتھ پیش آئے تو وہ اس کے ساتھ حکم و برد باری ے کام لے اگر کوئی اے اذیت پہنچائے تو وہ اس پرصبر کرے مگر ناحق پر خاموش ہوکر حق کا خون بھی نہ کرے کسی ہے بغض نہ رکھے بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت کرے امانت کومحفوظ رکھے اور کبھی اس میں خیانت نہ کرے کسی کو برا نہ کہے اور نہ کسی کو غیبت سے یاد کرے کم بخن ہونمازیں زیادہ پڑھے اور روزے بہت رکھے غرباء کواپنی مجلس میں جگہ دے جہاں تک ہو سکے مساکین کو کھانا کھلائے ہمسابول کو راحت پہنچائے اوران کواپنی جانب ہے کوئی اذیت نہ پہنچنے دیے کسی کو گالی نہ دے اور نہ کسی کی غیبت کرے نہ کسی کو بچھ عیب لگائے اور نہ کسی کو برا کیج اور نہ کسی کی مذمت کرے اور نہ کسی کی چغلی کھائے ایسے فقیر کے حرکات وسکنات آ داب داخلاق ہوتے ہیں اوراس کا كلام عجيب ہوتا ہے اس كى زبان خزانہ ہوتى ہے اوراس كا قول موزون اور دل محزون ہوتا ہےاورفکر ما کان وما بکون میں جولانی کرتاہے۔ محمر بن الخضر الحسيني بيان كرتے ہيں كہ ميں نے اپنے والد ماجد۔ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ آپ اپنی مجلس وعظ میں انواع واقسام کے علوم بیان کرنے تھے آپ کی مجلس وعظ میں نہ تو کوئی تھو کتا تھا اور نہ کھنگار تا تھا، نہ کلام کرتا تھا اور نہ آ ہے۔ کی جیب ک

وجہ سے کوئی آپ کی مجلس میں کھڑا ہوتا تھا آپ فرمایا کرتے تھے۔ مضی القال وعطفنا بالحال ۔ تھے۔ مضی القال وعطفنا بالحال ۔ تعین ہم نے قال سے حال کی طرف رجوع کیا تو بیس کرلوگ نہایت مضطرب ہوجاتے تھے اوران میں حال و وجد پیدا ہوجاتا تھا۔

منجملہ آپ کی کرامات کے یہ بات بھی ہے کہ آپ کی مجلس میں باوجود یکہ لوگ بخش ہے کہ آپ کی مجلس میں باوجود یکہ لوگ بخش سے ہوتے سے نزد یک بیٹھنے والے کو سنائی دیتی ہی آپ اہلی مجلس کے تھی آپ اہلی مجلس کے خطرات و مافی الضمیر بیان کر دیا کرتے تھے آپ کی مجلس میں جب لوگ زمین پر ہاتھ خطرات و مافی الضمیر بیان کر دیا کرتے تھے آپ کی مجلس میں جب لوگ زمین پر ہاتھ شہیتے تو انہیں ان کے سواا ور لوگ بھی بیٹھے ہوئے محسوس ہوتے مگرد کھتے نہیں نیز! آپ کے اثنائے دعظ میں حاضرین کو فضائے جو میں سے حس و حرکت کی آ واز سنائی دیا کرتی تھی اور اکثر اوقات او پر سے کسی کے گرنے کی آ واز بھی معلوم ہوا کرتی تھی یہ لوگ رجائی ہوئے تھے۔

جیوش مجم کا آپ کے حکم ہے دالیں ہو جانا

## ت کی مجلس میں سبزیرندے کا آنا

شیخ محمدالہروی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وفت آپ کی مجلس میں حاضر ہوا آپ نے وعظ شروع کیا حتی کہ کام میں مستغرق ہوگئے اور فر مایا: کہ اگراس وفت اللہ تعالیٰ میرا کلام سننے کے لئے ایک سبز پرندے کو بھیجے تو وہ ایسا کر سکتا ہے آپ نے ایک سبز پرندے کو بھیجے تو وہ ایسا کر سکتا ہے آپ نے اپنا یہ کلام پورانہیں کیا تھا کہ استے میں ایک نہایت خوبصورت سبز پرندہ آیا اور آگر آپ کی آستین میں گھس گیا اور پھرنہیں نکلا۔

شیخ عبداللہ البجالی نے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بغداد کے ایک مسافر خانہ میں شیخ یوسف ہمدانی آ کرتھ ہرے اور لوگ آپ کو قطب کہا کرتے تھے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ میری طرف اٹھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ میری طرف اٹھ کر

وي قلايُدا لجوابر في منا قب سيّد عبدالقادر في الله المحالين المحال نے میرااحوال دریافت کر کے بیان کیااور جوامور کہ مجھ پرمشکل تھےان کو بھی آپ نے جھے پر ظاہر کر دیا پھر آپ نے فر مایا: کہ عبدالقادر! تم وعظ کہا کرو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں ایک مجمی شخص ہوں ۔فصحائے بغداد کے سامنے میں کیونکر اپنی زبان کھول سکتا ہوں آپ نے فر مایا کہ قر آن مجید یا دکیا ہے اور فقہ واصول فقہ اورنحو ولغت و تفاسیر کی کتابیں یاد کی ہیں کیاا بہمی آپ وعظ نہیں کہہ سکتے آپ ضرور دعظ کہا کریں میں آپ کے اندرتر قی کے نمایاں آ ثارد مکھر ہاہوں۔ بھی شيخ ابومدين بن شعيب المغر بي جيسيان فرماتے بيں كه حضرت خضر عليه السلام سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے مشائخ مشرق دمغرب کا حال دریافت كرتے ہوئے حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني جينيد كاحال بھي دريافت كياتو آپ نے فر مایا: که ده امام الصدیقتین و حجة العارفین ہیں وہ رو حِ معرفت ہیں۔تمام اولیاءاللہ کے درمیان میں انہیں تقرب حاصل ہے۔ وہی سبر پرندوں کا دعظ سننے کے لئے حاضرِ مجلس ہونا شخ محمہ بن الہروی ہے بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ وعظ فر مارہے تھے کہ بعض لوگوں میں پچھ بےتو جہی ہی پیدا ہوگئی آپ نے فرمایا: کہا گراللہ تعالیٰ جا ہے کہ میرا کلام سننے کے لئے سنر پرندوں کو بھیج تو وہ ایسا کرسکتا ہے آپ بیہ کہہ کر فارغ نہیں ہوئے تھے کے مجلس میں مکثر ت سبز پرندے بھر گئے اور حاضرین نے انہیں دیکھا۔ یر ندے کا ٹکڑے ٹکڑے ہوکر گریڑنا

ای طرح ہے ایک روز آپ قدرت ِ اللی کے متعلق بیان فرمارہے تھے اور لوگ بھی متاثر ہوکر استغراق کی حالت میں ہوکر نہایت خشوع وخضوع کررہے تھے کہا ہے میں ایک عجیب الخلقت پرندہ مجلس کے قریب ہے گزرالوگ اس کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے آپ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ اس ذات یاک کی قتم ہے کہ اگر

ور قلائد الجواہر فی مناقب ید عبدالقادر بھٹائے کی کھی کے میں اس کا است کا است کی میں پر ندے سے کہوں کہ تو مرجا اور ٹکڑے مکڑے ہو کر زمین پر گرجا تو وہ ای طرح مکڑے کو سے ٹکڑے میں پر ندہ ٹکڑے اپنا میہ کلام پورانہیں کیا تھا کہ میہ پرندہ ٹکڑے مکڑے ہو کر گر پڑا۔

حضورنبي كريم عليه الصلوة والسلام اوراصحابِ كبار جُوَاتِيمٌ كا آپ مجلس ميں جلوه

افروز ہونا

شیخ بقاء بن بطوالنہر کی ہیں۔ نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کیمجلس میں حاضر ہوااس وفت آپ تخت کی پہلی سیڑھی پر وعظ فر ما رہے تھے اس اثناء میں آپ اپنا کلام کر کے تھوڑی دمر خاموش رہے اور پھر نیچے اتر آئے پھر دوبارہ تخت پر چڑھتے ہوئے دوسری سیرھی پر بیٹھ گئے میں نے اس وقت پہلی ۔ سیرهی کودیکھا کہ وہ نہایت وسیع ہوگئی اوراس پرایک نہایت عمدہ فرش بچھ گیااور جناب سرورِ كائنات عليه الصلوٰة والسلام اورحضرت ابوبكرصديق،حضرت عمر،حضرت عثمان اور حضرت على بناتية رونق افروز ہوئے اور اس وفت حضرت منتنج عبدالقادر جبيلاني ﷺ کے ول پرحق تعالی نے ججلی کی آپ اس کی برواشت نہ کر کے گرنے سکے تو جناب سرورِ کا کنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کوتھام لیا اس کے بعد آپ چڑیا کی طرح بہت چھوٹے ہے ہو گئے اور پھرآپ بڑھ کرایک ہیب ناک صورت پر ہو گئے شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ پھر بعد میں میں نے جناب سرور کا نئات علیہ الصلوٰ ۃ و السلام اور آپ س تین کے اصحاب کی اس طرح سے دکھائی دینے کی وجہ آپ سے در یافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ آپ مزایق کے اور آپ مزایق کے اصحاب کی اروات نے ظاہری صورت اختیار کرلی تھی اور خدائے تعالیٰ نے آپ حلی ہے اور اسحاب کی

ہے ای طرح سے کہ جس کواللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے وہی آپ کواس طرح سے بصورت احباء دیکھ سکتا ہے، نیز میں نے اس وقت آپ کے ججو لئے ہوجانے کی وجہ بھی دریافت

ارواح کواس بات کی قوت دے رکھی ہے چنانچہ حدیث ِمعراج اس بات کی کافی دلیل

کاتو آپ نے فرمایا: کہ پہلی جملی وہ تھی کہ جس کو بغیر تائید نبوی علاقی کا طاقت کی تو آپ نے فرمایا: کہ پہلی جملی وہ تھی کہ جس کو بغیر تائید نبوی علاقی کے کوئی طاقت بشری برداشت نبیس کر عمق اس لئے اگر رسول اللہ علاقی کہ جس سے میں چھوٹا ہو گیا اور جا تا اور آپ نے مجھو کو تھام لیا اور دوسری جملی جلالی تھی کہ جس سے میں چھوٹا ہو گیا اور تیسری جملی جلالی تھی کہ جس سے میں چھوٹا ہو گیا اور تیسری جملی جا تا اور آپ نے مجھو کو تھام لیا اور دوسری جملی جلالی تھی کہ جس سے میں چھوٹا ہو گیا اور تیسری جملی جمالی تھی کہ جس سے میں بڑھ گیا۔ وَ ذلك فَ صَلْ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَسَنَاءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَصَلِ الْعَظِیمِ ۔ (بیضو اکافضل عظیم ہے جے وہ جا ہتا ہے ویتا ہے اور اس کافضل وکرم بہت وسیج ہے)

شُخْ العارفين شُخْ مسعود الحارثي مسية بيان فرماتے ہيں كەميں ايك وقت شخ جا گير وشیخ علی بن ادریس خیسیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بیہ دونوں بزرگ اس وفت ایک ى جَكَةِ تشريف ركھتے ہوئے مشائخِ اسلاف ٹائٹے كا ذكر خير كررہے بتھے اس اثناء میں شیخ جا گیر میشیدنے بیہ بھی فر مایا: کہ وجود میں تاج العارفین ابوالو فاءجیسا کوئی ظاہر ہوا ہے اور نہ حضرت میننج عبدالقاور جیلانی ہیں جبیبا کوئی کامل التصریف اور کامل الوصف صاحب مراتب ومناصب ومقامات عاليه گزرا ہے اوراب آپ کے بعد قطبیت سیدی علی بن البیتی مینید کی طرف منتقل ہوگئی ہاس کے بعد پھرآپ نے فرمایا: کہ حضرت شيخ عبدالقاور جيلاني نيسية وه بزرگ بين كهجنهين احوال قطبيت مقامات عاليه اور استغراق میں بھی آپ کو مدارج اعلیٰ حاصل تھے غرض جہاں تک کہ ہمیں علم ہے آپ جیے مراتب ومناصب دیگرمشائخین میں ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہوئے پھرہم نے تنهائی میں شیخ علی بن ادریس رضی الله تعالی عنه ہے آپ کے اس بیان کی نسبت دریافت کیاتو آپ نے فرمایا: که آپ نے جو پچھ بیان کیاوہ آپ نے اپنے مشاہدے اورائیے اس علم کے ذریعہ ہے بیان کیا جوآپ کواللہ تعالیٰ نے عطافر مایا ہے آپ اینے اقوال وافعال میں صادق اور نہایت نیک وصالح بزرگ ہیں۔

شیخ ابوعمر وشیخ عثان الصرفی وشیخ عبدالحق حریمی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی ہیں کثر اوقات نہایت آبدیدہ ہوکرفر مایا کرتے تھے کہ اے وردگارا بین اور تخیے کو کرند رکروں حالانکہ جو پچھے وہ سب تیرا ہی ہے۔

نیز! آپ سے منقول ہے کہ ایک روز آپ وعظ فر مار ہے تھے کہ لوگوں میں پچھ
ستی پیدا ہوگئی اس وقت آپ نے بیشعر پڑھے۔

لا تسقینی وحدی فی ما عودیتی
انسی المسرشح بھا علی الجلاس

ق مجھے اکیلے کونہ پلا کیونکہ تو نے مجھے عادی کردیا ہے کہ میں حریفوں کے
ساتھ شراب پینے کا عادی ہوں۔

انست المکریسم وہ ل یہ لیق تکرما

ان یہ عسر المندمآء دون المکاس

ان بسعسر استدهاء دون است س وه تو کریم ہے اور کریم وتخی کو بیہ بات نہیں زیب دیق کدحریف بروں شراب پٹے اٹھ جا کیں۔ ان لگوں میں ان اضطراب سداہو گیااور دو تین آ دمیوں کی روح بھی برواز ہوگ

اورلوگوں میں ایک اضطراب پیداہوگیا اور دوتین آ دمیوں کی روح بھی پروازہوگئی۔ شخ ابوعمر وشیخ عثان بن عاشور السنجاری بیان کرتے ہیں کہشنخ سوید سنجاری ٹرائٹٹو کو

بارہا ہم نے بیان کرتے سنا کہ شیخ عبدالقادر جیلائی ہمارے شیخ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے رہنما اور مقام حضرت القدس میں آپ ثابت قدم اور اپنے زمانہ میں حال و قال دونوں میں اپنے تمام معاصرین پر مقدم اور ان کے ایکی وافضل ہیں۔ ( دافشن کے اس کے اعلیٰ وافضل ہیں۔ ( دافشن کے ا

#### ہے ہیں وہ من بین میر رہاں جالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا لفتہ سے سے سے میں میں میں میں

ابوالفتح ہروی بیان کرتے ہیں کہ سیدی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں کہ سیدی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں کہ خدمت میں جا لیس سال تک رہا کیااس مدت تک میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ عشاء کے وضو سے ضبح کی نماز پڑھتے رہے آپ کا دستورتھا کہ جب وضواؤٹ جاتا تو آپ

وراً وضو کرلیا کرتے اور وضو کرکے آپ دورکعت نقل تحیۃ الوضو پڑھا کرتے ہے اور فوراً وضو کرلیا کرتے اور وضو کرکے آپ دورکعت نقل تحیۃ الوضو پڑھا کرتے ہے اور شب کو آپ کا قاعدہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ اپنے خلوت خانہ میں داخل ہو جاتے ہے اور پھر صبح کی نماز کے وقت آپ دہاں سے نکلا کرتے ہے اس وقت آپ جاتے کے پاس کو گئی نہیں جا سکتا تھا یہاں تک کہ خلیفہ بغداد شب کو آپ سے ملنے کی غرض سے کی دفعہ حاضر ہوا مگر طلوع فجر سے پہلے بھی خلیفہ موصوف کی آپ سے ملاقات نہ ہوئی۔

ملائے اعلیٰ میں آپ کالقب: باز اشہب

سے الاسلیمان المجھی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت شیخ عقیل کی خدمت میں حاضر تھااس وقت آپ ہے بیان کیا گیا کہ بغداد میں ایک نثر بیف نو جوان کی جس کا کہ عبدالقادر نام ہے بڑی شہرت ہورہی ہے آپ نے فرمایا: کہ اس کی شہرت آسان میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ ملائے اعلیٰ میں بینو جوان بازاشہب کے لقب سے پیارا بیل اس سے بھی زیادہ ہے۔ ملائے اعلیٰ میں بینو جوان بازاشہب کے لقب سے پیارا جاتا ہے عنقر یب ایک زمانہ آئے گا کہ امر ولایت انہی کی طرف منتہی ہوجائے گا اور باتا ہے عنقر یب ایک زمانہ آئے گا کہ امر ولایت انہی کی طرف منتہی ہوجائے گا اور انہیں سے صادر ہوا کرے گا۔ شیخ عقیل پہلے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو بازاشہب کے لقب سے یاد کیا۔ پڑھا

ابوالمظفر منمس الدین یوسف بن عبدالله الترکی البغد ادی انتخاصی سبط ابن الجوزی تغمد بها الله برحمته نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میں چہارشنبہ کے روز وعظ فر مایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے شب ہے بی ارادہ کررکھا تھا کہ منح آپ کے وعظ میں ضرور جاؤں گا اتفاق ہے ای شب کو مجھے احتلام ہو گیا اور شب کو سردی بھی نہایت شدت کی تھی جس کی وجہ سے میں عنسل نہیں کرسکا میں نے کہا: خیر آپ کے وعظ میں تو ہو بی آئوں اس کے بعد پھر آ کر عنسل کروں گا۔ غرض میں آپ کی مجلس میں وعظ میں تو ہو بی آئوں اس کے بعد پھر آ کر عنسل کروں گا۔ غرض میں آپ کی مجلس میں

گیا اور جب قریب پہنچا تو دورے ہی آپ کی نظر پڑی اور آپ نے فرمایا: که دبیرا ( پیچپ آ نے والے ) تم بحالت ناپا کی بھاری مجلس میں آ رہے بواور سردی کا بہانہ مشمس الدین موصوف یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے جواہل جرمیہ سے بھے اور مظفر کے نام سے پکارے جاتے تھے مجھ سے بیان کیا کہ ہیں اکثر اوقات آپ کی مجلس میں شریک ہونے کی غرض سے چہار شنبہ کی رات کو آپ ہی کے مدرسہ میں سویا کرتا تھا۔ ایک شب کو گری بہت تھی اس لئے میں مدرسہ کی چھتوں پر چڑھ گیا بہیں پر ایک طرف کے کرے میں آپ بھی تشریف رکھتے تھے اور آپ کے اس بہیں پر ایک طرف کو کمرے میں آپ بھی تشریف رکھتے تھے اور آپ کے اس کمرے میں ایک چھوٹا ساور یچ بھی تھا جب میں اس کمرے کی طرف کو آیا تو اس وقت مجھے بیان کر کے کھوڑ کے ملتے تو میں کھا تا مجھے بینے وائن گر رہے ہی آپ نے اپنے کرے کا در یچ کھولا اور میرا نام لیکر مجھے پکار ااور کھے بیال گزرتے ہی آپ نے اپنے کمرے کا در یچ کھولا اور میرا نام لیکر مجھے پکار ااور کھیے کیار ااور کھوڑ کے بانچ وائے وائے واؤ مایا: کہ جو چیزتم کھا نا چا ہتے ہولواس سے پہلے کہ میرا نام نہیں جانتے تھے شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ آپ کی اس قسم کی حکایتیں اور بھی بکٹرت ہیں۔

## شيخ ابونصير ميهية كاآپ كى شان ميں قول

شخ عمر الصلها جی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بعض احباب ہیں ہے ایک بزرگ شخ ابونصیر کی خدمت ہیں آپ سے اجازت چا ہے کی غرض سے حاضر ہوئے یہ بزرگ اس وقت بغداد جا کرشن عبدالقادر جیلائی ہیں۔ وقت بغداد جا کرشن عبدالقادر جیلائی ہیں۔ وقت بغداد جا کرشن عبدالقادر جیلائی ہیں۔ سے ضرور ملنا اور آپ کو میر اسلام پہنچا نا اور میر کی طرف ہے آپ سے کہد دینا کہ اواقی میں کے لئے دعائے خیر سیجئے اور اسے بھی اپنے ول میں جگہ دیجئے اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا: کہ آپ ایسے بزرگ ہیں کہ میں آپ اپنا نظیر نہیں رکھتے تم عراق میں جا کر ویکھو گے کہ وہاں پر آپ کا کوئی جواب نہیں سلے گا آپ اپنی شرافت علمی وسبی دونوں کی وجہ سے تمام اولیاء سے ممتاز نہیں۔



خلیفه ٔ وفت کی دعوتِ ولیمه میں آپ کی شرکت

ینخ شاورالشیتی انکلی نے بیان کیا ہے کہ خلیفہ بغداد نے ایک وقت ولیمہ کیا جس میں خلیفہ موصوف نے عراق کے تمام علماء و مشائخ عظام کو دعوت دی اور تمام علماء و مشَائُخ آئے اور طعام ولیمہ کھا کر چلے گئے مگر شخ عبدالقادر جیلانی شخ عدی بن مسافر اور شیخ احمد الرفاعی اس وقت نہیں آئے جب تمام علماء ومشائخ فارغ ہوکر چلے گئے تو ، زیر سلطنت نے خلیفه موصوف ہے کہا: کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ، شیخ عدی بن مسافراور ﷺ احمد الرفاعي نہيں آئے اور پيہيں آئے تو گو يا كوئي نہيں آيا خليفهٌ موصوف نے بھی یے چو بدارکو حکم دیا کہ وہ آپ کو بلالائے اور جبلِ ہکار جا کریشنخ عدی بن مسافر اور پینخ احمد الرفاعي کو بھي بلالائے۔ پينخ شاور شبتی کہتے ہیں کہاس وفت آپ نے چو ہدار کے آنے ہے پہلے مجھے فرمایا: کہتم محلہ ً بابِ حلبہ کی معجد میں جاؤ و ہاں تنہیں شیخ عدی بن ۔سافراوران کےساتھ دوچخص اورملیں گےان سب کو بلالا وَاس کے بعدمقبرہ شونیزی یں جاؤ وہاں تہہیں احمد الرفاعی ملیں گے اور ان کے ساتھ بھی دو مخض ہوں گے ان سب کوبھی بلالا وَ چنانچه میں حسب ارشاد پہلے مسجد باب حلبہ میں گیا وہاں پر مجھے شیخ عدی بن مسافر ملے اور دو چخص آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے آپ ہے کہا: كه شيخ عبدالقادر جيلاني آپ كو بلاتے ہيں انہوں نے فر مايا: كه اچھامع اپنے دونوں مصاحبوں کے آپ میرے ساتھ ہو لئے بھر راستہ میں شیخ عدی نے مجھ ہے فر مایا: کہ شایدآپ نے تمہیں شخ احمدالرفاعی کے بلانے کے لئے بھی تو کہا ہے تم ان کے پاس نہیں جاتے میں نے عرض کیا کہ جی ہاں!میں وہاں بھی جا تا ہوں پھراس کے بعد مقبرہ شونیزی آیا تویہاں پر مجھے شنخ احمدالرفاعی اور آپ کے ساتھ دو آ دمی ملے میں نے آپ ے کہا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کو بلاتے ہیں آپ نے بھی فر مایا: کہ اچھا اورمع اپنے دونو ل مصاحبوں کے میرے ساتھ ہو لئے اور اب مغرب کا وقت تھا کہ

د ونوں بزرگ آپ کے مسافر خانہ کے در واز و پر آ ملے آپ نے اٹھ کر دونوں مشاکخ

ولا كدا لجوابر في مناقب سيّر عبدالقادر رئيسًا في المنظمة المنظ کی تعظیم کی، بیدونوں مشائخ آن کررونق افروز ہوئے ہی تھے کہا تنے میں چو بدارآیا اور دیکھے کر فوراً واپس گیا اور خلیفہ موصوف کو اس کی خبر کی ۔خلیفہ موصوف نے آپ کو ایک رقعہ لکھااورایۓ شنرادے اور چو بدار کورقعہ دے کرآپ کی خدمت میں بھیجا کہ آپ تناول طعام کے لئے تشریف لائیں۔ الغرض آپ نے خلیفہ موصوف کی دعوت قبول کی اور مجھے بھی آپ نے اپنے ہمراہ آنے کے لئے فرمایا جب ہم د جلہ کے کنارے پہنچے تو تیبیں پریشخ علی بن البیتی بھی آتے ہوئے ملے اور آپ بھی ہمراہ ہو گئے پھر جب ہم خلیفہ موصوف کے مہمان خانہ میں پہنچےتو ہم ایک عمرہ کمرے میں لائے گئے جہاں پرخلیفہ موصوف مع اپنے دو خادموں کے منتظر کھڑے ہوئے تھے جب ہم اس کمرے کے صحن میں پہنچے تو آپ کی طرف خلیفه مصوف نے مخاطب ہو کر فرمایا: کہا ہے سادات قوم! جب بادشاہ اپنی رعایا پر گزرتے ہیں تو وہ ان کی گزرگاہ پرمخمل وحریر بچھایا کرتی ہے اس کے بعد خلیفهٔ موصوف نے اپنے کپڑے کا دامن بچھا کرفر مایا: کہ آپ اور آپ کے اور مشاکُخ اس دامن پر ہے ہو کرنگلیں چنانچی آپ کے ساتھ مشائخ بھی اس کے اوپر سے ہو کر نکلے اس کے بعد خلیفۂ موصوف جہاں پر کہ دستر خوان چنا ہوا تھا وہاں تک ہمارے ساتھ آئے اور ہم سب نے کھا نا تناول کیا اور خلیفہ موصوف بھی ہمارے ساتھ شریک تھے پھر جب ہم کھانا تناول کر کے فارغ ہوئے اور خلیفہ سے رخصت ہو چکے تو آپ کے ساتھ مشائخ موصوف حضرت امام احمد بن صبل میشید کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے مگراس وقت اندھیرا بہت تھا اور آپ آ گے آگے تھے جب آپ کس پھر یالکڑی یاکسی دیوار وقبر کے پاس ہے گزرتے تو آپ انگلی ہے اشارہ کرکے بتلا ویے اس وقت آپ کی انگشت ِمبارک مہتاب کی طرح سے روشن ہو جایا کرتی تھی اسی طرح ہے ہم سب آپ کی اس روشنی ہے حضرت امام احمد بن حنبل ہیں۔ کے مزار تک گئے جب ہم آپ کے مزار پر پہنچ تو آپ اور مشائخ موصوف مزار کے اندر طلے گئے

وي قلائد الجوابر في مناقب سيرعبد القاور بن من المحالية المائد المحالية المائد ا اور ہم لوگ دروازے پر کھڑے رہے جب آپ زیارت سے واپس آئے اور باقی تینوں مشائخ آپ ہے رخصت ہونے گئے تو شیخ عدی بن مسافرنے آپ ہے کہا: کہ آپ انہیں کچھ دصیت کریں آپ نے ان سے فر مایا: کہ میں حمہیں کتاب الله وسنت رسول الله سَالِيَّةُ عَلَى وصيت كرتا مول\_ مِعْ أَيْمُ شیخ عمرالبز از بیان کرتے ہیں کہ مجھےایک وفت شیخ عدی بن مسافر کی زیارت کرنے کا نہایت اشتیاق ہوا میں نے آپ سے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی ا جازت چاہی آپ نے مجھ کوشیخ موصوف کی خدمت میں جانے کی اجازت دی جب شیخ کی زیارت کرنے کے لئے میں جبلِ ہکارآ یا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مبری خاطر تو اضع کرنے اور میری خیروعافیت پوچھنے کے بعد مجھ سے فر مایا: کہ عمر! در ہا کو چھوڑ کر نہر پرآئے ہواس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ تمام محبول کے ا فسر بیں اور تمام اولیاء اللہ کی باگ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ( طاللہٰ؛) قد وة العارفين شيخ على بن وہب الشيباني الربيعي الموسوى السنجاري نے آپ كى نسبت فرمایا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ا کابرین اولیاء سے ہیں ، بردی خوش نصیبی کی بات ہے جوگوئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہویا اپنے دل میں آپ کی عظمت رکھے۔ مثالُخ کے نزدیک آپ کاادب واحترام کے نزدیک شیخ موی بن ہامان الزولی یا بقول بعض ما ہین الزولی نے بیان کیا ہے کہ شیخ عبدانقادر جیلانی جیلیهٔ اس وفت خیر الناس (بهترین مردم) و سلطان اولیاء سید العارفين ہيں ميں ایسے تخص کا كەفرىتے جس كاادب كرتے ہيں كيونكرادب نەكرول۔

میں شیخ الصوفیاء شہاب الدین عمر السہر وردی فرماتے ہیں کہ 506 ہجری میں میرے عم بزرگ شیخ ابوالتجیب عبدالقاہر السہر وردی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں تشریف لائے میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا میر نے عم بزرگ جب خدمت میں تشریف لائے میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا میر نے عم بزرگ جب

شخ ابو محمد یا بقول بعض مشائخ ابو محمد شبکی بیستانے بیان کیا ہے کہ ہمارے شخ ابو بکر بن معوار جب آپ کاذکر کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ قریب ہے کہ عراق میں پانچویں صدی کے درمیان شخ عبدالقاد فرنا برموں گے ان کے علم وضل پرسب کو اتفاق ہوگا مجھ پر مقامات اولیاء کا کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلیٰ درجہ پر میں کا کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلیٰ درجہ پر بیں پھر مجھ پر املی کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلیٰ درجہ پر بیں پھر مجھ پر اہلی کشف کے حالات کا کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں اعلیٰ درجہ پر مقامات پر بیں آپ کو وہ مظہر عطافر مایا جائے گا جو کہ بجن صدیقین اور اہلی تو فیق وتا ئیدالی کے اور کی کو عطافہیں ہوتا آپ ان علیا ئے ربانی سے ہوں گے کہ جن کے اقوال وافعال کی تقاید و پیروی کرنی چا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اپنے بہت سے بندوں کے کہ تقامت کے دن درجے عالی کرے گا آپ ان اولوالعزم اولیاء اللہ میں سے ہوں گے کہ قیامت کے دن جن پر تمام امتوں میں فخر کیا جائے گا۔

ذکرساداتِ مشائخ کہ جنہوں نے آپ کی مدح سرائی کی ہے اور جن کے منا قب بیان کرنے کا ہم او پروعدہ کرآئے ہیں شیخ ابو بکر بن ہوارالبطائحی میں

ا بوہر بن ہوارالبطا کی جواتیۃ مخملہ ان کے سید نالقطب الفردالجامع الشیخ ابوبکر بن ہواراالبطا کی (ہوارابضم الفردالجامع الشیخ ابوبکر بن ہواراالبطا کی (ہوارابضم الحدادرمیان دوالف) آپ اعلی درجہ کے طبق متواضع تمیع شرع اوراکا برمشا کخ عراق سے تھے اوراعیانِ مشار کخ عراق آپ کی طرف منسوب ہیں آپ عراق کے پہلے مشار کخ ہیں کہ جنہوں نے عراق میں مشیخیت کی بنیاد قائم ومضبوط کی آپ کا قول ہے کہ جوکوئی ہر چہارشنبہ (بدھ) کو چالیس چہارشنبہ (بدھ) تک میر سے مزار کی زیارت کر بے تو آخری زیارت میں خدائے تعالی اسے آتشِ دورخ سے نجات بخش دے گا نیز آپ نے فر مایا ہے کہ میں فدائے تعالی اسے آتشِ دورخ سے نجات بخش دے گا نیز آپ داخل ہوا ہے کہ میں فدائے تعالی سے عہدلیا ہے کہ جوجسم کہ میر سے مزار میں داخل ہوا ہے آگ نہ جلا سکے گی چنانچے بیان کیا گیا ہے کہ مجھلی وغیرہ چیز بن آپ کے مزار پرلائی گئیں اور پھر آنہیں آگ پر رکھا گیا تو وہ نہیں اور نہ جنیں ۔
مزار پرلائی گئیں اور پھر آنہیں آگ پر رکھا گیا تو وہ نہیں اور نہ جنیں ۔
مہت سے اکا ہر مشائخ مثلاً شیخ احمد الشنہ کی وغیرہ آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے اور بہت سے لوگوں کو جن کی تعداد شار سے زائد ہے آپ سے ملمند

مستفید ہوئے اور بہت سے لوگوں کو جن کی تعداد شار سے زائد ہے آپ سے تلمذ حاصل ہے علماء ومشائخ کی ایک کثیر تعداد جماعت نے آپ کی تعظیم و تکریم پراتفاق اور آپ کے قول و فعل کی طرف رجوع کیا ہے دورو دراز واطراف وجوانب سے لوگ آپ کونذ رانہ پیش کرتے اور آپ کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے آپ کے مکتوبات

پ عموما مشہور دمعروف تھے اہلِ سلوک دور دراز ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا

### کی قلائد الجوابر فی مناقب سیّد عبدالقادر بی تشکیر کی کی سیست کی مشہور و معروف ہے۔ کرتے ۔ حقائق ومعارف کے متعلق آپ کا کلام بہت کچھ مشہور و معروف ہے۔ آپ کے فرمودات عالیہ

بجملہ اس کے آپ نے فرمایا ہے کہ حکمت عارفوں کے دلوں میں اسانِ تصدیق ہے اور زاہدوں کے دلوں میں اسانِ تو فیل سے اور زاہدوں کے دلوں میں اسانِ قبل مے اور میں اسانِ شوق و اور میروں کے دلوں میں اسانِ شوق و افتحاق ہوا کرتی ہے نیز آپ نے فرمایا ہے کہ تقرب الی اللہ حسن ادب سے اشتیاق ہے ناطق ہوا کرتی ہے نیز آپ نے فرمایا ہے کہ تقرب الی اللہ حسن ادب سے واز و م ہیت وعظمت ربوبیت وطاعت وعبادت سے اور تقرب الی رسول اللہ ساتھ کی التابا کی سول اللہ ساتھ کی التابا کی ساختا ہیں ساختا ہیں ساتہ کی سے اور تقرب الی اللہ اللہ کی سے اور تقرب الی اللہ اللہ کی ساتہ کی سے اور تقرب الی اللہ اللہ کی ساتہ والے اور سے اور تقرب الی اللہ باب خندہ پیشانی اور خوش اخلاق سے حاصل ہوا کرتا ہے اور جا ہے کہ جہان کے لئے ہمیشہ دعائے خیر و رحمت و مغفرت کرتا رہے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ خدائے تعالیٰ سے لولگانا غیر سے جدائی اور غیر سے لو لگانا خدائے تعالیٰ سے جدائی کرنا ہے جبکہ خدائے تعالیٰ اپنی ذات وصفات میں واحد ہے تو طالب کو چاہئے کہ یہ بھی سب سے تنہا ہو کر واحد ہو جائے مشتاق کی بیشان ہے کہ سب کچھ چھوڑ کرمجوب کواختیار کرے تا کہ اس پرمعارف وحقائق کے درکھل جا کیں اور لیان از ل غیب سے اپنی طرف بلائے۔

اوریا در ہے کہ خوف سے وصال الی اللہ حاصل ہوتا ہے اور عجب وغرورے اس سے انقطاع ہو جاتا ہے اور لوگوں ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا بیدا کیک نہایت برا اور لاعلاج مرض ہے۔

#### آپ جیدی کے ابتدائی حالات

آپ کا ابتدائی حال بیان کیا گیا ہے کہ اوالا آپ لوٹ مار کیا کرتے تھے اور آپ

کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے ایک روز آپ نے ایک عورت کی آواز سی یہ عورت القادر جھٹے کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے ایک روز آپ نے ایک عورت کی آواز اور عورت اپ شو ہر سے کہدر ہی تھی کہتم یہیں از جاؤالیانہ ہو کہ آگے جا کرابن ہوارااور اس کے ساتھ ہمیں پکڑلیں قدرت الی سے بیاس کی آواز آپ کے لئے اکسیر ہوگئی اوراس کے اس کہناس کر بہت روئے اور اور اس کے اس کہنے سے آپ کونفیحت ہوئی اور آپ اس کا یہ کہناس کر بہت روئے اور فرمانے لگے لوگ جھ سے اس قدر خوف کھاتے ہیں اور میں خدائے تعالی سے ذرا بھی خوف نہیں کھا تا غرض آپ اس وقت اپنے افعال سے تائب ہو گئے آپ کے ساتھ خوف نہیں کھا تا غرض آپ اس وقت اپنے افعال سے تائب ہو گئے آپ کے ساتھ آپ کے رفقاء نے صدق ول سے آپ کے رفقاء نے صدق ول سے رجون الی انتہ اختیار کیا اس وقت عراق میں شیخ طریقت مشہور ومع روف نہ تھے۔

## آ پکوزیارت سیّدنارسول الله طاقیّهٔ وسیدنا ابو بکرصدیق طافیهٔ اورخرقه عطاء بونا

آپ نے ای شب کورسول الله مالیا اور حضرت ابو بکرصدیق بالیا کا کوخواب میں دیکھا آپ نے رسول الله مؤلفظ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ مجھے خرقہ پہنا ئے تو جناب سرور کا ئنات علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے آپ سے فر مایا: کہ ابنِ ہوارا میں تمہارا نبی ہوں اور حضرت ابو بکرصدیق دلھٹنا کی طرف اشارہ کر کے فریایا: کہ بیہ تمہارے شیخ ہیں تم اینے ہم نام ہے خرقہ پہن لو۔اس کے بعد حضرت ابو بمرصد بق جلتن نے آپ کوایک کپٹر ااور ٹوپی پہنائی اور آپ کے سریر دست ِمبارک پھیرااور فرمایا كەخدائے تعالى تىمبىل بركت دے۔ بعدازاں رسول الله ملاقام ئے آپ ہے فرمایا: کہ ابو بکرتم عراق میں اہلِ طریقت کی سنت زندہ کرو گے میری امت میں بہت ہے ار باب حقائق پید ہوں گے اور قیامت تک عراق میں تمہاری مشینے یہ باقی رہے گی۔ اس کے بعد آپ بیدار ہو گئے اور یہ کپڑا آپ نے اپنے جسم پر اور ٹوپی آپ کی آ پے کوملی ادر عراق میں ہاتف نے پکاردیا کہا بابنِ ہواراواصل الی اللہ ہو گئے۔ آ پ کی فضیات و کرامات

شيخ و در در مستدر عوال الحج المرارات ال

جھی قائد الجواہر فی مناقب سیدعبد القادر میں کے پہلے جھی القادر میں کا القادر میں کا القادر میں کا القادر میں آپ ستجاب الدعوات متھ اور بطائے میں آپ کی وجہ سے رجال غیب کے بکٹر ت آنے سے انوار روشن ہوا کرتے متھ آپ کو تھ یف تام حاصل تھی۔

شخ احرین ابی الحن علی الرافعی بیان کرتے میں کہ آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے گئی کہ د جلہ میں میر الڑکا غرق ہو گیا ہے اور یہ میر الیک ہی ہیٹا تھ ۔ اس کے سوامیر ااور کوئی نہیں اور میں خدا کی تشم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ کو خدائے تعالیٰ نے اسے واپس کرنے کی قدرت عطا فر مائی ہے اگر میر کاڑ کے کو مجھے واپس نہ کروں گئی تھا اس کے اس بات کی دین خدائے تعالیٰ سے اور رسول اللہ س قیا ہے اس بات کی شکایت کروں گئی کہ انہوں نے باوجود قدرت کے میر سے اس کام کوئیس گیا۔

اس عورت کا کلام من کرآپ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا: کہ چال جھو کو بتا!

کس جگہ تیرالڑکا غرق ہوا؟ یہ آپ کواس جگہ لائی جب آپ قریب پنچے تو اس کا لائی اور آپ تیر تے ہوئے اس کی لاش تک گئے اور است اپنے کندھے پراٹھا لائے اور اس کی والدہ کودے دیا اور فرمایا: کہ لواست لے جاؤے میں نے است زندہ بی پایا ہے یہ عورت اپنے لڑکے کو لے کرچلی آئی اور وہ اس کے ساتھ اس طری سے چال کیا کہ گویا اس پرکوئی واقعہ گزرا بی نہ تھا۔

شیخ محمد الشبنکی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک زمانہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا آپ اس وقت تنہا دریا میں ایک درخت پرتشر بیف رکھا کرتے تھے اور دریا کے کنارے آپ ہی کے قریب ایک شیر بیٹھار ہتا تھا اور جب آپ دریا سے نکل کریا ہم تشریف لاتے توبیآ یہ کے قدموں ہرلوٹ جایا کرتا تھا۔

ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے بہت بڑاشیر جیٹیاد یکھااورالیا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ سے پچھے کہد آبا ہے اور آپ گویا اسے جواب و ے رہے ہیں اس کے بعد شیراٹھ کرچلا گیا تو میں نے آپ سے دریاونت کیا کہ واپ سے کیا آپ باتھا اور آپ والمرابر في مناقب بيرعبدالقادر المراب في المحال المرابر في المحال المحا

شیخ محمد الشبنگی بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے فور أبعد بهامیه گیا تو میں نے دیکھا کہ شیر وہاں مجھ سے پہلے پہنچ چکا تھا اور جو کچھ آپ نے فرمایا تھا وہ بعینہ واقع ہوا پھر ایک ہفتہ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ شیر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس کا زخم بھی اچھا ہو چکا تھا۔

نیز! بیان کیا گیا ہے کہ آیک دفعہ آپ نے ایک کھارے کنو کیں ہے وضو کیا تو آپ کے وضوکر نے سے اس کا پانی شیریں ہو گیااوراس میں پانی بکٹرت آنے لگا۔ بطائح میں آپ سکونت پذیریتھے اور وہیں پر آپ نے وفات پائی تو جنوں نے بھی آپ کا ماتم کیا۔ جھائظ

## يشخ محمدالشبنكي بينة

" بنملہ ان کے شیخ محمہ یا بقول بعض شیخ ابومحم طلحہ الشبنگی ہے۔ ہیں آپ جلیل القدر مطلحہ استبنگی ہے۔ ہیں کی طرف منتبی تھی شیخ مطلعہ استان مشائخ سے تھے ریاست مشیخیت اس وقت آپ ہی کی طرف منتبی تھی شیخ اوا وفا شیخ منسور شیخ عزاز وغیرہ بہت سے علماء وفضلاء آپ کی صحبت بابرکت سے

کی فلائد الجواہر فی مناقب میڈ عبدالقادر بھٹی کی کھی کی گھی ہوئی ہے۔ مستفید ہوئے علاوہ ازیں اور بھی بہت ی خلقت کو آپ سے فخر تلمذ حاصل تھا آپ اپنے شخ شخ شخ شخ ابو بکر ہوارا ہے۔ بعد مندسلوک پر بیٹھے آپ اعلی درجہ کے وافر العقل و کامل الحیامتعی شرع تھے۔

#### آپ کاابتدائی حال

ابتداء میں آپ بھی لوٹ مارکیا کرتے تھے ایک روز آپ نے اور آپ کے رفقا،

نے شیخ ابو بکر بن ہوارا کے قریب ایک قافلہ کولوٹا اور لوٹ کا مال تقسیم کرنے

لگے اور تقسیم کر کے روانہ ہوئے اور جب بحر کے وقت زاویہ شیخ ابو بکر ہموارا کے قریب
پنچے تو آپ اپنے رفقاء ہے کہنے لگے کہتم لوگوں کو اختیار ہے جہاں چاہو چلے جاؤ مجھے

اب اپنے ول پر قابونہیں۔ میرے ول پر تو شیخ ابو بکر بن ہوارا نے قبضہ کر لیا ہے آپ

کے رفقاء نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جس قدر کہ مال ومتاع کہ اس وقت
انہوں نے لوٹا تھا وہ سب زمین پر ڈال دیا۔

رہوں ہے وہ مقبولین بارگاہ اس وہ قت شخ ابو بکر ہوارا نے اپنے احباب سے کہا: کہ آؤ چل کر مقبولین بارگاہ سے ملاقات کریں آپ اپنے مریدوں کو لے کران کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم وہ لوگ ہیں کہ مال حرام ہمارے شکم میں بھرا ہوا ہے اور ناحق خون ہماری تلواروں پر لگا ہوا ہے آپ نے فرمایا: کہ اس سب کو جانے دو خدائے تعالی نے تمہارے صدق واخلاص کو قبول کیا ہے خرض ان سب نے آپ کے دست مبارک پر تو بہ کی اور تجی تو بہ کی۔

انا نکه مس عیب را بنظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشم بما کنند

ہیں ہوں سے اور فرمانے گئے کہ پہلے پیر شخ محر آپ کے پاس تین روز تک تھم سے رہے اور فرمانے گئے کہ پہلے روز آخرت کی طرف رجوع کی اور تیسر سے

ل آنانكه فاك رايقطر كيمياً لنند-التُّ

وی قائد الجوابر فی مناقب سِرَعبد القادر بین کی کی کی کی کی اور میں روز میں نے خدائے تعالی کو طلب کیا اور اس کے ماسوا سے روگر دانی کی اور میں نے اسے بھی پالیا۔

### آپ کی کرامات وخرق عادات

اطراف وجوانب میں آپ کی شہرت ہوگئی اور آثارِ قربِ البی اور کرامات دخرق عادات بکثرت آپ سے ظاہر ہونے گئے آپ کی دعا سے مبروص و مجنون و نابینا تندرست ہوجاتے تھے۔

ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ جنگل میں پانی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ قریباً
سوسے زائد پرندے آپ کے گرد آبیٹھے اور مختلف آ وازوں میں چہجہانے لگے آپ
نے آ تان کی طرف نظراٹھا کر فرمایا: کہ اے پروردگار! بید میرے دل میں تشویش پیدا
کرتے ہیں بیدتمام پرندے مرگئے پھرآپ نے فرمایا: اے پروردگار! مجھے خوب معلوم
ہے کہ میں نے ان کے مرجانے کا ارادہ نہیں کیا تھا اس وقت بیسب پرندے زندہ ہو
گئے اوراڑ کر جلے گئے۔

سے اورار سرپ ہے۔ کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک محفل پر گزر ہوا کہ جس میں شراب کے دور چل رہے تھے اور آلات راگ وسروداس میں مہیا تھے آپ نے ان لوگوں کا حال دیکھ کر جناب باری کی درگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار! تو آخرت میں ان کا حال درست کردے چنانچے ان کی شراب نہایت صاف اور شیریں پانی ہوگئی اور اہلِ حال درست کردے چنانچے ان کی شراب نہایت صاف اور شیریں پانی ہوگئی اور اہلِ محفل پرخوف الہٰی غالب ہوگیا اور وہ یہ حال دیکھ کر چنے اٹھے اور انہوں نے اپنی محفل پرخوف الہٰی غالب ہوگیا اور وہ یہ حال دیکھ کر جنے اٹھے اور انہوں نے اپنی پرتا ہب ہوگئا کہ در آلات راگ وسرود تو ڑ ڈالے اور سب آپ کے دست مبارک پرتا ہب ہوگئے۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں آ کرعرض کیا کہ آپ بارگاہ الہٰی سے میرا حال دریافت کریں آپ تھوڑی دیر سرگوں رہے پھر آپ نے فرمایا: کہ مجھ سے میرا حال دریافت کریں آپ تھوڑی دیر سرگوں رہے پھر آپ نے فرمایا: کہ مجھ

ت تنهاری نسبت کها گیا ہے کہ "نِسغیم الْعَبْدُ إِنَّهُ اَوَّابٌ "" ( یہ ہمارا کیا ہی اچھا ہندہ خودہ حال میں نیاری طرف رحوع کرتا ہیں) ہوفی ایا کی تم آئیجی در کا کا میں ما و السلام کو جھی خواب میں دیکھو گے آپ بھی تمہیں اس بات کی بشارت دیں گے جھی تمہیں اس بات کی بشارت دیں گے جانے ہے ان چنانچہ یہ خص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ نے ان سے فرمایا: کہ شیخ محمد نے تم سے بچے کہا کہ ان سے تمہاری نسبت ایسا ہی کہا گیا تھا آپ کا انتقال بطائح سے قریب قریب حداد ہے میں ہوا۔ بڑائنڈ

## شيخ ابوالوفامحر بن محمدز يدالحلو اني بيسة

منجملدان کے تاج العارفین شیخ ابوالوفا محمہ بن محمدزید الحلو انی الشہیر بکا کیس نہیں آ آپ بھی سادات مشائخ عراق ہے تھے آپ ہے بھی کرامات وخوارق عادات ظبور میں آئے۔ شیخ علی بن البیتی شیخ بقاء بن ابطوشنخ عبدالرحمٰن الطفسونجی شیخ مط شیخ ماجد الکروی اور شیخ احمد البقلی وغیرہ بہت مشائخ آپ ہے مستفید ہوئے آپ کے چالیس فادم صاحب حال واحوال تھے۔ مشائخ عراق آپ کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے جھنڈ ہے کے نیچ آپ کے مریدوں میں سترہ سلاطین (اوابیاء) ہیں۔ سے جہنڈ ہے کے شیخ محمد الشبنکی نے آپ سے بیعت لی تو بیعت لیتے ہوئے جب آپ کے خد الشبنکی نے آپ سے بیعت لی تو بیعت لیتے ہوئے جب آپ کے علیہ البیت البیت البیت کی تو بیعت لیتے ہوئے۔

جب ہپ ہے ں میں ہونہ میں ایک ایسا پر ندہ پھنسا ہے جو کہ آئ تک کس شے: آپ نے فرمایا: کہ آج میرے جال میں ایک ایسا پر ندہ پھنسا ہے جو کہ آئ تک کس شے: طریقت کے جال میں نہیں پھنسا۔

#### آپ کے ابتدائی حالات

آپ بھی ابتداء میں لوٹ مار کیا کرتے ہے آپ کے تائب ہونے کا واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ مع اپنے ہم اہیوں کے گائے بھینسوں کے ایک رپوڑ پرآئے اورا سے لوٹ لے گئے بیر بوڑ آپ کے شیخ محمہ الشہنگی کے قریب ہی واقع تھا رپوز والے شیخ موصوف کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ فلال شخص ہمارے مولیثی نکال لے گئیا ہے اور ہم جراً تنہیں کر کتے کہ ہم خود جا کراس سے اپنے مولیثی چھین لائمیں۔ شیخ موصوف نے اپنے خادم سے فرمایا کرتم جا کرا اوالو فاقحہ سے

نوس ایس کے موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ موصوف نے اٹھ کر آپ سے مصافحہ کیا اور کچر آپ سے بیعت کی اور آپ کو خرقہ بہنا کرا ہے بازو کے ساتھ بھالیا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارے علم کو وسیع کرے گا اور تم لوگوں کو حقائق و معارف سنایا کرو گے۔ اس کے بعد آپ بغداد تشریف لے گئے جب آپ بغداد پنچ معارف سنایا کرو گے۔ اس کے بعد آپ بغداد تشریف لے گئے جب آپ بغداد پنچ تو منادی غیب نے پکار کر کہد یا کہ آؤ خلق اللہ ان کی طرف رجوع کرو۔ آپ بیسے کی فضیلت

اپ ایستانی سلطیات شیخ عزاز نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ طاقیق کوخواب میں ویکھا اور آپ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ طاقیق آپ شیخ ابوالوفا کی نسبت کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ میں ان کی نسبت بجزاس کے اور کیا کہوں کہ وہ ان لوگول میں ہے ہے کہ جن پر قیامت کے دن تمام امتوں پر فخر کیا جائے گا آپ زجسی الاصل اور قبائلِ اکراد ہے تھے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیه الرحمة نے آپ کی نسبت فر مایا: که معارف و حقائق میں شیخ ابوالو فا جیسا کر دی شخص اور کوئی نہیں گزرا۔ ور الدين القصاة مجر الدين العليمي أخسنبل نے اپن "تاريخ المعتبر في ابنائے من علی القصاة مجر الدین العلیمی أخسنبلی نے اپن "تاریخ المعتبر فی ابنائے من عبر" میں آپ کا نسب اس طرح سے بیان کیا ہے۔ تاج العارفین ابوالوفا محد بن محمد بن خد بن زید بن حسن بن المرتضی الا کبرع ض بن زید بن زین العابد بن علی بن الحسین بن علی بن الحسین بن علی بن العابد بن علی بن الحسین بن علی بن العاب فی المدر نیف الصغر سانی آپ کا بن تولد 417ھ بیان کیا گیا ہے۔ ابی طالب فی الشریف الصغر سانی آپ کا بن تولد 417ھ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ ضبلی المذہب شے یا شافعی المذہب بعض کہتے ہیں کہ صبلی المذہب شے۔ 20 رہیے الاول صبلی المذہب شے۔ 20 رہیے الاول علی میں آپ نے وفات پائی۔ فی المذہب شے۔ 20 رہیے الاول علی میں آپ نے وفات پائی۔ فی المذہب شے۔ 20 رہیے الاول علی میں آپ نے وفات پائی۔ فی المذہب شے۔ 20 رہیے الاول علی میں آپ نے وفات پائی۔ فی شوئی میں آپ نے وفات پائی۔ فی شوئی میں آپ نے وفات پائی۔ فی شوئی المذہب شے۔ 20 رہیے الاول علی میں آپ نے وفات پائی۔ فی شوئی میں آپ نے وفات پائی۔ فی شوئی المذہب شے۔ 20 رہیے الاول علی میں آپ نے وفات پائی۔ فی شوئی المذہب شے۔ 20 رہیے الاول علی میں آپ نے وفات پائی۔ فی شوئی المذہب شوئی میں آپ کے دونات پائی۔ فی شوئی میں آپ کے دونات پائی میں آپ کے دونات پائی کی کے دونات پائی کے دونات پائی

# سيّد ناالشيخ حماد بن مسلم بن دودة الدباس ميسة

منجملہ ان کے سیدنا الشیخ حماد بن مسلم بن دودۃ الدباس بیں آپ علمائے را تخین منجملہ ان کے سیدنا الشیخ حماد بن مسلم بن دودۃ الدباس بیں آپ علمائے بغداداوراعاظم سے تھے اورعلوم حقائق ومعارف بیں رہے تھے۔ اکابرمشائح بغداداوراعاظم صوفیائے کرام آپ کی طرف منسوب ہیں۔

حضرت کینے عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ نے بھی منجملہ اپنے اور دیگر شیوخ کے مستفید آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید اس سے مستفید اس سے سیار کی سے سے سیار کی سے سی

ہوتے رہے اور آپ کی بہت کرامات نقل کیں آپ جب بغداد تشریف لے جاتے تو آپ ہی کے پاس قیام فرماتے تھے غرضیکہ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی اور دیگر تمام مشاکخ بغداد آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو

### کرنہایت غورے آپ کا کلام سنا کرتے تھے۔ فضائل وکرامات

#### ۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز آپ شیخ معروف کرخی علیہ الرحمۃ کی خدمت میں تشریف لے جارے مخھے کہ اثنائے راہ میں ایک گھر میں سے ایک عورت کے گانے کی آواز سنی تو آپ اس کی آواز من کر اپنے گھر لوٹ آئے اور گھر میں جا کر سب سے

کی قائد الجواہر فی مناقب سیدعبد القادر بیٹن کی کھی ہے۔ پوچھا: کہ آج ہم کس گناہ میں بہتلا ہوئے ہیں تو آپ ہے کہا گیا کہ بجز اس کے اور تو کوئی بات نہیں معلوم ہوتی کہ ہم نے ایک برتن خرید اے جس میں ایک تصویر ہے آپ نے اس برتن کو منگا کراس کی تصویر مٹادی۔

آپ نے فر مایا ہے کہ سب سے زیادہ نزدیک وبہتر طریقہ خدائے تعالی ہے محبت رکھنا ہے اور محبت الہی حاصل نہیں ہوتی تا وقتیکہ محت بےنفس اور سراسر روٹ نہ ہو جائے۔( نفس یانفسانیت)معدوم ہوجانے پرمحبت ِالہٰی صادق ہوتی ہے۔ شیخ ابوالنجیب السبر وردی بیان کرتے ہیں کہ خلیفة المستر شد کاایک غلام آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ایک دفعہ آپ نے اس سے فرمایا: کہ مجھے تمہارے نصیب میں تقرب الی ائندمعلوم ہوتا ہے مگر اس نے آپ کے فریانے پر کچھوتو جنہیں کی کیونکہ خلیفہ موصوف کے پاس اس کی بہت کچھ قند رومنزلت ہوتی تھی آپ نے اس سے پھر دو ہارہ فر مایا تو پھر بھی ہے آپ کے ارشاد کی تعمیل سے باز رہا آپ نے فر مایا: مجھے اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ میں تنہبیں اس کی طرف تھینج لاؤں اور اب میں (مرض ابرص) کوتم پر مسلط کرتا ہوں کہ وہ تمہار ہے جسم پر پھیل جائے آپ میہ کہہ کر فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اس کے سارے جسم پر برص پھیل گیااور حاضرین خا نف ہو گئے۔ بیفلام اٹھے کرخلیفہ موصوف کے یاس چلا گیا تمام اطباء معالجہ کے لئے طلب کئے گئے کیکن سب نے با تفاق یہی کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں غرض بعض ارکانِ دولت نے خلیفہ موصوف ے اس کے نکال دینے کا اشار و کیا اور یہ نکال دیا گیا نکال دیئے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم ہوں ہوا اور اپنے ردی حال کی شکایت کرنے لگا اور

آپ کے ارشاد کی تعمیل کا واقعی اقر ارکیا تو آپ نے اے اپنا قیص پہنا یا جس ہے اس کا تمام جسم صاف ہو کر جاندی کی طرح تکھر آیا پھر آپ نے اس خوف ہے کہ کہیں میہ پھر خلیفہ موصوف کی طرف واپس نہ چلا جائے اس لئے آپ نے اس کی پیشانی پراپی انگشت میارک ہے میں جھوما سا خط تھینچ ویا جس ہے اس خط کے برابراس کی پیشانی کو الله الجوابر فی مناقب میرو برالقادر بیش کی بیشتی کی ب پر برص کا نشان ہوگیا پھر آ ہے نے فر مایا: اس ہے تم خلیفہ موصوف کے پاس جانے ہے بازر ہو گے غرض بعداز ال برطام تادم حیات آپ کی ہی خدمت میں رہا۔

شیخ میں الدین ابول طفر یوسف بن قرعلی البغد ادی سبط الحافظ بن الجوزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت میں زید وعبادت طریقت و کشف و مکاشفہ سے بہت سے نصائل ومنا قب جن سے کہ آپ موصوف مجھا گر بالفرض نہ بھی ہوتے تو آپ کی عظمت و وقعت کے لئے یہی ایک بات کافی ہوتی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمة آپ کے جلیل القدر تلا فدہ سے ہیں۔ انتہی

اصل میں آپ ملک شام کی طرف کے تھے اور آپ نے بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی اور محلّد مظفر مید میں آپ رہا کرتے تھے یہیں پر 525 ھ میں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ شونیزی میں آپ مدفون ہوئے۔ (رضی اللّٰہ عنہ)

## يشخ عزاز بن مستودع البطائحي بيسية

منجملہ ان کے شخ غزاز بن مستودع البطائحی ہیں آپ بھی اعیان مشائخ مراق ہے اور اعلیٰ درجہ کے تنبع سنت اور صاحب مجاہدہ ومراقبہ تتھے۔ بہت سے صلحاء و عباد و زباد نے علم طریقت آپ سے حاصل کیا تمام علماء مشائخ آپ کی تعظیم و تکریم کر تربیھے۔

#### آپ كفرمودات عاليه

معارف ، حقائق ٹیں آپ کا کلام مائی ہوتا تھا۔ منجملہ آپ کے ثلام کے جم کیکھ اس جگہ بھی نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہے۔ ارواح شوق واشتیاق سے نطیف ہو جاتی ہیں اور حقیقت سے نگرا کر جمیشہ مشاہدے کے دامنوں سے متعلق رہتی ہیں اور پھر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ خدائے تعالی کے سوائوئی معبود نہیں انہیں اس بات بریقین

تلب کی نبت آپ نے فرمایا ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جو کہ ینچے کی جانب سے مفاکی طرف اور داہنی جانب سے عطا کی طرف اور داہنی جانب سے عطا کی طرف اور بائیں جانب سے مقاصد کی طرف اور سامنے سے لقا کی طرف اور پیچھے سے بقاکی طرف اشارہ کرے۔ انتہی

## آپ جینئے کے کرامات

جنات آپ سے کلام کرتے تھے اور شیر درندے آپ سے انسیت رکھتے تھے۔

ﷺ عبداللطیف بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ تھجور کے درخت کے پاس سے

گزرے اس وقت آپ کو تھجور کھانے کی خواہش ہوئی تو اس کی شاخ آپ کے قریب

ہوئی اور آپ نے تھجور تو ڑکر اس سے کھالی اور پھروہ شاخ اونجی ہوگئی۔

آپ کے خادم شخ ابوالعمر اساعیل الوسطی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شخ

گزاز ہیسیہ سے سنا آپ نے بھان کیا کہ میں برایتہ ائی جالاں۔ میں سے ایک حال

عزاز بینیا سے سنا آپ نے بیان کیا کہ میر سے ابتدائی حالات میں سے ایک حال
مجھ پر ایساطاری ہوا کہ مجھ کواس میں استغراق حاصل تھا چالیس روز تک میں نے اس
مبن کچھ کھایا پیانہیں اور نہ میں اس وقت کھانے پینے میں کچھ فرق کر سکتا تھا پھر میں
اپ جس کی طرف لوٹا اور وہ اس کے ستر ہ روز مجھ پر اور گزر ہے پھر میں اس کے بعد
اپنی عادت کی طرف لوٹا اور میں نے کھانا کھایا میں وجلہ کے کنارے تھا کہ مجھ کو
موجوں کے درمیان میں کچھ کالی صور تیں نظر آئیں۔ جب یہ صور تیں مجھ سے قریب
موجوں کے درمیان میں کچھ کالی صور تیں نظر آئیں۔ جب یہ صور تیں مجھ سے قریب
ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ وہ تین مجھلیاں تھیں ایک مجھلی کی پشت پر دور و ٹیاں تھیں اور

دوسری مچھلی کی پشت پرایک برتن میں جنی ہو ئی مچھلی تھی۔ تیسری مچھلی کی پشت برایک

نیز! منقول ہے کہ آپ کا ایک شیر پرگز رہواجس نے ایک نوجوان کوشکارکرتے ہوئے اس کی پنڈلی کی ہڈی تو ڑ ڈالی اس وقت بینو جوان نہایت ہی زور سے چیخا اور شیر دہشت کھا کر بھا گا۔ استے بیں آپ کو ایک کنگر مل گیا اور آپ نے اے بھینک کر شیر کو مارا تو شیر مرگیا پھر آپ اس نوجوان کے پاس آئے اور اس کی پنڈلی کی ٹوٹی ہوئی میرکو مارا تو شیر مرگیا پھر آپ اس نوجوان کے پاس آئے اور اس کی پنڈلی کی ٹوٹی اور سے ہڈی اس کی جگہ پر برابر رکھ کر اور اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ ہڈی جڑگئی اور سے نوجوان تندرست ہوکردوڑ تا ہوا اسے گھر چلاگیا۔

آپ نے شیخ منصور البطائحی سے پہلے وفات پائی۔ ہمیں آپ کے سن تولد یاس وفات کی تاریخ معلوم ہیں ہوئی۔

يشخ منصور البطائحي بينية

منجملہ ان کے شخ منصور البطائحی بہتیہ ہیں آپ بطائح کے مشارکخ عظام سے اور حسین وجمیل اور سلف صالحین کے اعلیٰ نمونہ ہے آپ ستجاب الدعوات صاحب حال سے اور ختی نری ہر حال میں ادکام اللی کے پیرور ہاکرتے تھے آپ کی والدہ ماجدہ جب کہ آپ سے حاملہ تھیں آپ کے شخ شخ ابو محمد الشبنگی کی خدمت میں آیا کرتی تھیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ اور شیخ موصوف کے درمیان قریب کا کوئی رشتہ تھا) تو آپ کئی دفعہ ان کی تعظیم کے لئے اعلی اسب دریافت کیا گیا تو آپ کئی دفعہ ان کی تعظیم کے لئے اعلی ہوں کیونکہ مقربین البی کے میں جنین (وہ بچہ جور حم مادر میں ہو) کی تعظیم سے لئے اعلی ہوں کیونکہ مقربین البی کے میں جنین (وہ بچہ جور حم مادر میں ہو) کی تعظیم سے لئے اعلی ہوں کیونکہ مقربین البی سے اور صاحب مقامات ذکی شان ہے۔

کی قائد الجوابر فی مناقب بیز مبدالقادر بیات گیات کیاتو آپ نے فرمایا: کراہل مجبت ہمیشہ آپ سے کسی نے مجبت کی نسبت دریافت کیاتو آپ نے فرمایا: کراہل مجبت ہمیشہ سنگر میں رہتے ہیں اور اس کی شراب پی کر جیرت زدہ ہوجاتے ہیں۔ سکر سے نکلتے ہیں تو سنگر میں اور جیرت بیں اور جیرت نے مندر بہ جیرت ہیں اور جیرت سے نکلتے ہیں تو سکر میں آگرتے ہیں اس کے بعد آپ نے مندر بہ ذیل اشعار پڑھے۔

السخسبُ سُخسرُ خُسمَارَةُ السلَف يَسخسنِ فِيسهِ السَّذَبُولُ وَالسَّدَنَفُ محبت وه نشه ہے کہ جس کا خمار تلف ہوجا تا ہے اور جس میں لاغراور ہمیشہ بیار رہنا خوش گلتا ہے۔

وَالْمُحُبُّ كَالْمَوْت يَغْنِي كُلُّ ذِي مَعَفِ وَمَسنُ تسط عَسمُ الْوَذِي بِسِهِ التَّلَفَ مُبت وت كَ طرح سے ہرا يك محبت والے كوفنا كرديت ہے جو شخص كه اس كامزہ چكھتا ہے وہى مرجا تاہے۔

اس کے بعد آپ نے ایک ہرے بھرے بہز درخت کے پاس کھڑے ہو کر سانس فی وہ خشّک ہو گیاا وراس کے تمام ہے جھڑ کر گر گئے پھر آپ نے بیا شعار پڑھے۔ اِنَّ الْبَلاَدُ وَمَسا فِیْھِ سامِ سِنَ الشَّسجَدِ لَوْ بِ الْهُ وَى عَسَلَمْتُ لَمْ مَرْدُ بَالْمَطْرِ اَرْتَمَامُ شِمَ اور درخت سب کے سب آتش محبت سے جھلس جا کمیں پھران

وتش مجت في شعك النعن لكيل .

يا نتفاهي إلى بية الوجهي تروتازه شهول.

# ولا تعالم المرابر في مناقب سيّد عبد القادر ولي المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا المنظم ا

چنگاریاں ان سے پھوٹا کریں۔ کیسس السحیدیٰ قد و لسطسمؓ السجہ الِ اِذَا اَقُوی عَلَی الْسُحبِ وَالْملوای مِنَ اَلْہَشْرِ غرضیکہ لوہا اور پہاڑکوئی بھی مصیبت بائے محبت کے اٹھائے میں انسان سے بڑھکر تو کہ بیں ہے۔

آپ نے بطائح سے قریب نہرو قلامیں توطن اختیا کیا شمااور آپ نے و فات مجھی وہیں یائی۔

آپاپ بھیجے کے لئے وصیت کرنے ۔لگاتو آپ کی بی بی صاحبہ فرمانے لگیں کہ آپاس کے آپائیں کہ آپائی بیٹ بیٹے بیٹے کے لئے وصیت سیجے جب انہوں نے کئی دفعہ کہاتو آپ نے اپ فرزند اوراپ بھیجے ہے فرمایا: کہم میرے پاس ایک ایک پیتا لے آؤتو آپ کے صاحبہ اور۔ جا کر بہت سے پتاتو اورآپ کے بھیجے گئے مگرا یک پتا بھی خدا نے آپ نے وال کے اورآپ کے بھیجے گئے مگرا یک پتا بھی خدا ہے آپ نے ان با کے بیس کے بوجھاا کہ کیوں تم کیوں پتانیں لائے انہوں نے کہا: کہ میں نے بول اور بیٹ میت پایا۔اس لئے میں نے نہوں اور بیٹ میت کے بالے میں نے بھی ان میں سے کسی کو بھی تو ڈکر لاؤں پھر آپ نے اپنی بی بی صاحبہ سے فرمایا: کہ میں نے کئی دفعہ اپنے بیٹے کے لئے درخواست کی مگر مجھ سے کہی کہا گیا کہ نہیں بلکہ تم اپنے بھیجے احمد کے لئے وصیت کرو۔ ڈاٹٹٹ

## سيدالعارفين ابوالعباس احمد بن على بن احمد رفاعي بي

منجمله ان کے سید آلعارفین ابوالعباس احمد بن علی بن احمد بن یکی بن حازم الرفاعی المغربی الاصل البطائحی المولد والدار نیسیز میں آیے جائے ہے۔ جریفنایہ الثان و المار الجوابر في منا قب سيد عبد القادر فن الله المحالي المحالي المحالية ا

آپ مجملہ ان اولیائے کرام کے ہیں جن کا کہاو پرذکر ہو چکا ہے اور جو کہ باذنہ تعالیٰ نابیا کہ مثالہ سردے کوزندہ کیا کرتے تھے آپ مشاہیر اولیائے کرام سے ہیں کثیر التعداد فنل اللہ نے کہ جس کا شار نہیں ہوسکتا آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا۔ آپ کثیر المجاہدہ تھے آپ علوم طریقت وشرح احوال تو م اور مشکلات تو م کے طل

آ پ بیشر المجاہدہ متھے آپ علوم طریقت وشرح احوال تو م اور مشکلات تو م کے حل کرنے میں مرتبہ عالی رکھتے تھے۔

#### آپ کے مسائل ومناقب وکرامات

آپ کا کلام اہلِ حقیقت وطریقت ہیں مشہور ومعروف ہے اور یہاں بیان کئے جانے کے محتاج نہیں للبذا ہم آپ کے صرف مسائل وم اقب پرہی اکتفاکرتے ہیں۔
آپ نہایت متواضع سلیم الطبع اور دنیا ہے کنارہ کش تھے۔ بھی آپ نے پچھ جمع نہیں کیا۔"الوحدہ خیر من الجلیس السوء" (لیعنی برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے) اس کے متعلق کسی نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ اب ہمارے زمانہ میں تو نیک بخت ہم نشین سے بھی تنہائی بہتر ہے تا وقتیکہ نیک بخت ما حب نظر ہوگا تو اس کی نظر شفا ہوگی ورنہ صاحب نظر ہوگا تو اس کی نظر شفا ہوگی ورنہ نجات حاصل نہیں ہوگئی۔

بات کا کہ اس دور ہوں ہے۔ اس کے بھتیج شیخ ابوالفرع عبدالرحمٰن بن علی الرفاعی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت ایک موقع پر بیٹھاتھا کہ میں آپ کود کیور ہااور آپ کا کلام سن رہا تھا اور آپ اس وقت تنہا تشریف کے تھے ۔ ای اثناء میں میں نے اس وقت در کھھا کہ ایک اثناء میں میں نے اس وقت در کھھا کہ ایک شخص ہوا ہے اتر کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے اے فر مایا: مرحبا بالوفد المشر ق (اے مشرقی وفد اسمیں تمہارا آنا مبارک ہو) اس کے بعداس شخص نے بین کیا کہ نیک روز ہے میں نے نہ تو کھانا کھایا ہے اور نہ پانی پیا ہے اور اب میں چاہتا ہیں کہا تا کھایا ہے اور نہ پانی پیا ہے اور اب میں چاہتا ہے۔

ن من آی آ ۔ میدی خواہش کے موافق مجھے کھانا کھلائیس آپ نے فرمایا: کہ تیری کیا

شیخ جلال الدین عبدالرحمٰن السیوطی نے اپنی کتاب التنویر میں بیان اماؤن رویت النبی سائین میں بیان کیا ہے کہ سیدی احمد الرفاعی جب حجرہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے بیشعر پڑھے:

فی حاله البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهی نائبتی حالت بعد میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ وہ میرا قاصد بن کرآتی اور میری طرف سے زمین چو ماکرتی تھی۔

وهده نوبه الاشباح فد حضرت فامدر یمینك كى تحظى بها شفتى اوراب جسمول كى بارى ہےادر میں خودحاضر ہول آپ اپنادستِ مبارک دراز كريں تا كەمىر ئے مشاق لب حصہ لے سكيں۔ چنانچ دست ِ مبارک ظاہر ہوااور آپ نے دست بوتن كى۔ ور قائد اجوائی فی مناقب سیدعبد القادر رئیاتی کی کاری میں بیان کرتے ہیں کہ آپ اکا بر مشائخ بطائح ہے تھے (قربیہ )ام عبیدہ میں آپ سکونت پذیر تھے آپ کے کرامات و مشائخ بطائح ہے تھے (قربیہ )ام عبیدہ میں آپ سکونت پذیر تھے آپ کے کرامات و خوارق عادات بکٹرت ہیں آپ کے مریدین درندوں پر سوار ہوا کرتے اور حشرات الارض سانپ وغیرہ کو ہاتھوں میں لیا کرتے تھے اور کھجور کے بڑے بڑے درختوں پر لیا رض سانپ وغیرہ کو ہاتھوں میں لیا کرتے تھے اور کھجور کے بڑے بڑے براے درختوں پر سے اور پھرز مین پر گرجاتے تھے اور ذرا بھی انہیں اذیت نہیں پہنچی تھی ہرسال آپ کے پاس ایک وفت مقرر پر خلقت کئیر جمع ہوا کرتی تھی۔

قاضی القصاۃ مجیر الدین عبد الرحمٰن العمری العلیمی الحسنبلی المقدی نے اپنی تاریخ المعتبر فی انباء من عبد میں بیان کیا ہے کہ آپ ابن الرفاعی کے لقب سے مشہور اور شافعی الممذ بہب تھے۔ اصل میں آپ مغربی تھے اور بطائح کے قرید ام مبیدہ میں آپ مغربی تھے اور بطائح کے قرید ام مبیدہ میں آپ نے سکونت اختیار کی تھی اور یہیں پر 11 جمادی الاولی 580 ھے کو آپ نے وفات یائی۔

رفائی ایک مغربی شخص کی طرف جس کا کدر فاعه نام تھامنسوب ہے اورام عبیدہ اور بطائح چندمشہور بستیوں کا نام ہے جو کہ واسط اور بصرے کے درمیان واقع ہوئی جیں اور عراق کے بیشبورمقامات ہے ہے۔

جیں اور طران نے یہ سمبور مقامات ہے ہے۔ سمس الدین ناصر الدین ومشقی نے بیان کیا ہے کہ سلطان العارفین سیدی شخ ابوالعباس احمد ابن الرفائی کی نسبت ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ آپ نے کوئی اولا دبھی تبھوڑی یانہیں اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ تک آپ کا نسب بھی ہمیں صحیح طور سے معلوم نہیں بلکہ ہمارے نز دیک آپ کے نسب سے متعلق صحیح وہی ہے جو کہ حفاظ ثقات نے بیان کیا ہے وہو ہزا

ابوالعباس احمد بن الشيخ ابي الحسن على بن احمد بن يحيى بن حازم على بن رفاعه المغربي المصل العراقي البطائحي الريفائي آب ك جدااعلى رفاعه كي طرف منسوب بآب ك المصل العراقي البطائحي الريفائي آب بيات أكر بطائح كرقريب قريبه الم عبيده مين آرب

# فينخ عدى بن مسافر بن اساعيل الاموى الشامي بينية

منجمله ان کے شیخ عدی بن مسافر بن اساعیل بن مویٰ بن مروان بن الحسن بن مروان الاموی الشامی الاصل والمولد الهکاری المسکن جیسیه بیں -

آپ اعلام علمائے کرام واعاظم اولیائے عظام سے اور طریقت کے آپ اعلی رکن متھے۔ابتدائے حال میں ہی آپ نہایت پخت ومشکل مجاہدے کر چکے تتھے۔اس لئے آپ کاسلوک اکثر مشائخ پر دشوارگز رتا تھا۔

سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میسید آپ کی نهایت تعظیم و تکریم کیا کرتے اور آپ کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ریاضت ومشقت اور مجاہدات سے نبوت ملنا ممکن ہوتا تو شیخ عدی بن مسافراہے حاصل کر سکتے تھے۔

اوائل عمر میں آپ بیابانوں پہاڑوں اور غاروں میں پھر کر مدت تک انواع و
اقسام کی ریاضیات و مجاہدات کرتے رہے درندے اور حشرات الارض آپ سے
مانوس ہوتے تھے کثیر التعداد اولیائے کرام نے آپ سے شرف کمند حاصل کیا اور بہت
سے صاحب حال واحوال آپ سے مستفید ہوئے۔

### آپ کے فرمودات وکرامات

منجملہ آپ کے کلام کے بیہ ہے کہ آپ نے اہلِ حقائق کے متعلق فر مایا ہے کہ شیخ وہ ہے کہ اپنے حضور میں وہ تمہیں خاطر جمع رکھے اور اپنی غیبت میں وہ تمہیں محفوظ رکھے اپنے اخلاق وآ داب سے وہ تمہاری تربیت کرے اور تمہارے باطن کو وہ اشراق اسیت سے اور صوفیائے کرام کے ساتھ ادب وحسن اخلاق سے اور ملائے کرام کے ساتھ انسیار کرے۔ فقراء کے ساتھ انسیت سے اور صوفیائے کرام کے ساتھ ادب وحسن اخلاق سے اور ملائے کرام کے ساتھ سکون ووقار سے اور اہلِ مقامات کے ساتھ تھ سکون ووقار سے اور اہلِ مقامات کے ساتھ تھ تھ سکون ووقار سے اور اہلِ مقامات کے ساتھ تھ تھ تھ تھ کے ساتھ سکون ووقار سے اور اہلِ مقامات کے ساتھ تو حید سے چیش آئے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ ابدال کھانے پینے سونے جاگئے سے ابدال نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جوشخص مرجاتا ہے وہ ہوتے ہیں کیونکہ جوشخص مرجاتا ہے وہ عیش نہیں یا تااور جوشخص کہ خدائے تعالیٰ کی راہ میں مجھ تکلیف کرتا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ استہاں کانعم البدل عطافر ما تا ہے اور کوئی تقرب الی اللہ میں اپنے نفس کوتلف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ میں اپنے نفس کوتلف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اے بہتر نفس عطافر ما تا ہے۔

سنسرمی النفوس علی هولها وامسا عسلیها وامسا لها بم اپنی جانوں کوریاضت ومشقت میں ڈال دیتے ہیں پھریاتو نفع پاتے ہیں یا نقصان اٹھاتے ہیں۔

ف ان سلمت ستنال المننى وان تلقست فب اجسالها اگروه زنده ربین تو وه غایت مقصود کو پنچین گے اور اگر وه مر گئے تو اپنی اجل سے مرین ۔

اگرتم نے مارڈ الا (یعنی نفس کو) تو تمہاراہمارے بہادروں میں شارہوگا اوراگرتم خود تلف ہو گئے تو بھی ہمارے ہی نزدیک رہو گے اگرتم (یعنی ریاضت ومجاہدہ کرکے) زندہ رہے تو نیکول کی طرح جیو گے اور اگر مر گئے تو شہادت کی موت مرو گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ ''وَ الَّذِیْنَ جَاهَدُوْ ا فِیْنَا لَنَهْدِیَنَهُمْ شَبْلَنَا'' (جولوگ ہماری راہ ٹیں کوشش کرتے ہیں ہم ان کوایے رائے ہتلادیے ہیں۔) ویا گیا اوراس کاعذاب موقوف ہوگی گھر آپ نے اس قبر سے اور زیادہ نزدیکہ ہوکر دیا گیا اوراس کاعذاب موقوف ہوگیا پھر آپ نے اس قبر سے اور زیادہ نزدیکہ ہوکر پکارا کہ'' کردی خوشا خوشا'' (یعنی تم خوش ہو) تو صاحب قبر نے کہا: میں اب خوش ہول مجھ سے عذاب اٹھالیا گیا شیخ رجاء کہتے ہیں کہ میں نے یہ آ واز سی تو پھر ہم واپس آ گئے)

ابواسرائیل موصوف الصدر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ سے عبادان تک سفر کرنے کی اجازت جائی تو آپ نے مجھے سفر کی اجازت دی اور فر مایا:
کہ ابواسرائیل جبتم راسے میں کہیں درندے وغیرہ کہ جن سے تمہیں خوف ہود یکھو تم ان سے کہد دینا کہ عدی تم سے کہتا ہے کہتم یہاں سے چلے جاؤ تو وہ تمہارے یاس سے چلا جائے گا اور جبتم دریا کی طغیانی سے فائف ہوجاؤ تو اس سے بھی کہد دینا کہ دریا کی موجوا تم سے عدی کہتا ہے کہتم ساکن ہوجاؤ تو وہ ساکن ہوجا تو تو ہا کیں گی چنا نچہ جب میں درندوں وغیرہ کو دیکھا تو جو بچھآ پ نے فر مایا تھا ان سے کہتا وہ میرے یاس جب جلے جاتے جب میں بھرہ میں جہاز پرسوار ہوا اور ایک روز ہوا بھڑ ت ہوگئی اور سے نے فر مایا تھا کہا تو طغیانی کے آٹار نمایاں ہوئے تو اس وقت بھی میں نے جو بچھ کہ آپ نے فر مایا تھا کہا تو طغیانی کے آٹار نمایاں ہوئے تو اس وقت بھی میں نے جو بچھ کہ آپ نے فر مایا تھا کہا تو طغیانی موتو ف ہوگئی۔

## مرد ہے کو باذین تعالیٰ زندہ کرنا

شخ عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم آپ کی خدمت میں عاضر تھے کہ اس وقت ( قبائل ) اکراد ہے ایک جماعت آپ کی زیارت کرنے کے لئے آئی ان میں ہے ایک شخص تھے جو کہ خطیب حسین کے نام سے پکار ہے جاتے تھے آپ نے ان کو پکار اور فر مایا: کہ خطیب حسین آؤاورا پی جماعت کو بھی لے چلو تا کہ ہم سب پھر لالا کے اس باغ کی دیوار کھڑی کردین غرض آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ میں تمام لوگ بھی گئے اور آپ بہاڑ پر چڑھ کر چھر کا ٹ کر انہیں نیچلڑ کاتے جاتے تھے اور بدلوگ لالا کردیوار بناتے جاتے تھے اور بدلوگ کے اور آپ بہاڑ پر چڑھ کر چھر کا ٹ کر انہیں نیچلڑ کاتے جاتے تھے اور بدلوگ کے اور آپ بہاڑ پر چڑھ کر چھر کا ٹ کر انہیں نیچلڑ کاتے جاتے تھے اور بدلوگ

#### جماعت صوفياء كابغرض امتحان حاضر خدمت بهونا

نیز بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں امیر ابراہیم الممر انی صاحب القاحة الجراحية صوفيائے كرام كى ايك بہت بڑى جماعت كے ساتھ آپ كى خدمت میں حاضر ہوئے امیر موصوف صوفیائے کرام ہے عمو ما اور خصوصا آپ ہے نہایت محبت رکھتے تھے۔امیر موصوف کے ساتھ جوفقراءومشا کخ کیآئے ہوئے تھے ان میں ہے آپ جیسے مقامات والا کوئی بھی نہ تھا۔ان کے سامنے کئی دفعہ امیر موصوف نے آپ کے بہت فضائل ومنا قب بیان کئے تتھے تو فقرائے موصوف نے کہا: کہ آپ ے ضرور ہمیں نیاز حاصل کرائے ہم لوگ امتحاثا آپ سے پچھ سوالات بھی کریں گ غرض جب فقرائے موصوف آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے تو ان میں ہے ایک بزرگ نے آپ سے گفتگو کی اور آپ خاموش رہے اس بزرگ ئے آپ کے اس سکوت کوآپ کی عاجزی خیال کیااورآپ کوبھی ان کے اس خیال کاعلم ہو گیا اس کے بعدآپ نے ان کی طرف النفات کر کے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے بہت ہے بند ۔۔،ایسے بھی ہیں کہا گران میں ہے کوئی ان دونو ل پہاڑوں سے کہددے کیٹم مل سائیں : وجا و تو یہ دونوں پہاڑمل کرایک ہوجا کیں گے۔ بیلوگ ان دونوں پہاڑوں کی طرف و کچھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ بیدونوں پہاڑمل کرایک ہو گئے اور بیسب کے سب آپ کے قدموں میں گر پڑے اور آپ اپنے حال میں متعزق تھے کچر آپ نے ان دونوں پہاڑوں کوفر مایا: کہتم اپنی اپنی جگہ جٹ جاؤاتو میددونوں الگ الگ : و گئے پھر ان

Clare the strained to Comment

### ایک بزرگ کا مبروص و نابینا کواچھا کرنا

شیخ عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا اور اس وقت آپ کی خدمت میں صلحاء کا ذکر خیر ہور ہاتھا آپ نے فرمایا: کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں جو کہ مبروص ومجذوم کواچھا اور نابینا کو بینا کرتے ہیں اور باوجوداس کے انہیں کسی بات کا دعویٰ نہیں مجھے ن کرنہایت استعجاب ہوا پھر میں آپ ہے رخصت ہو کر چلا گیا پھر چندروز کے بعد میں ان بزرگ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ مجھے آپ کی زیارت کرنے کا نہایت اثنتیاق تھا جب میں سلام علیک کرے آپ کی خدمت میں بیڑ گیا تو آپ نے فر مایا: کے عرتم میرے ساتھ سفر میں رہ کتے ہو بشر طیکہ تم کلام نہ کرو۔ میں نے کہا بسر وچشم غرض! آپ اپن جگہ سے نکلے اور میں بھی آپ کے ہمراہ ہوا ہم نہایت دورتک چلے گئے یہاں تک کہ ہم ایک عظیم الثان بیابان میں پہنچے یہاں پر مجھے نہایت شدت کی بھوک معلوم ہوئی جس سے میں بے قرار ہو کرآپ سے علیحدہ ہو گیا آپ نے فر مایا: کیوں عمر تھک گئے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ہیں بلکہ میں بھوک سے بے قرار ہوں آپ نے اس وفت سو کھے ہوئے خرنوب بری جو کہ زمین پر پڑے ہوئے تھے اٹھا اٹھا کر مجھے کھلائے جب آپ اس کومیرے منہ میں رکھ دیتے تو وہ مجھے تر وتاز ہ معلوم ہوتا تھا پھر جب مجھ کوتقویت ہوگئی اور بھوک کا اضطراب مٹ گیا تو آپ چلنے لگے اور مجھے چھوڑ دیا پھراس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ اس کا ایک پھل میں بھی اٹھا کر کھاؤں چنانچہ میں نے ایک کھل اٹھا کر کھایا تو اس سے میرامنہ چھلنے لگااور میں نے اسے نکال کر بھینک دیا آپ نے مجھ کولوٹ کر دیکھااور فرمایا: کہ کیوں تم پھر چھے رہ گئے۔اس کے بعد ہم ایک گاؤں میں ہنچے جس کے قریب ایک چشمہ تھا اور چشمے کے قریب ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک نوجوان مبروس بیٹھا ہوا تھا یہ

716 (42) 11 1 1 17 1/2 116 116 1

ولا كدالجوام في منا قب سيّر عبدالقادر بي تنزيج مجھےاس وقت شیخ عدی بن مسافر میں کا قول یاد آیا۔ میں نے اپنے جی میں کہا: کہا گر واقعی آپ کا فرمانا درست ہے تو اب اس کی تصدیق ہوجائے گی۔اس وقت آپ نے میری طرف دیکھ کرفر مایا: کہاہے تمر اِنتہیں اس وقت کیا خیال گز راہے؟ میں نے عرض کی مجھےاس وقت صرف یہی خیال گزراہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وعا کی برکت ہے اس نو جوان کوتندرست کردے تو آپ نے فرمایا: کہاہے تمر!تم ہمارے راز کوافشانہ کرو پھر جب میں نے آپ کوشم دلائی تو آپ نے چشمہ پر وضو کیا اور وضو کر کے دور کعت نماز پڑھی اور مجھ سے فر مایا کہ جب میں مجدہ میں دعا کروں تو تم میری دعا پر آمین کہتے جا نا چنانچے میں آپ کی دعا پر آمین کہتا گیا پھر آپ دعا ہے فارغ ہوکرا تھے اورنو جوان کے جسم پرآپ نے اپنادست ِمبارک پھیرااوراس سے فرمایا: کہ باذنہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہو تویه نوجوان اٹھ کھڑا ہوااوراییا ہو گیا کہ گویا اسے کوئی بیاری ہوئی ہی نہیں تھی بینو جوان اچھا ہوکر گاؤں میں چلا گیا اور گاؤں میں جا کرلوگوں ہے ذکر کیا کہ میرے یا س وہخص گزرے تھےان میں ہے ایک نے میرےجسم پر ہاتھ پھیرا تو میں اچھا ہو گیا تمام گاؤں والے بین کر ہمارے پاس دوڑے آئے جب آپ نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو مجھے آپ نے اپنے سامنے بٹھلا کراپنی آشین سے چھپالیا اور وہ لوگ ہمیں نہ دیکھ سکے اور واپس چلے گئے اور اس کے بعد پھر آپ بھی واپس ہوئے اور تھوڑی می درییں ہم آپ کے زاویہیں پہنچ گئے۔ طالفہ آپ کااپنے مریدوں کے احوال پرشکر خدا کرنا

ب ب ب ب مراقعبی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ شیخ علی التوکل اور شیخ مراقعبی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ شیخ علی التوکل اور شیخ محمر بن رشاء آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور شیخ محمد بن رشاء آپ کی داہنی جانب شیخ علی التوکل کی جگہ بیٹھ گئے جس سے شیخ موصوف کو کچھنا گوارسا گزرااوراسی وجہ ہے مجلس میں تھوڑی دیر تک سکوت کا عالم رہا اور آپ کو بھی شیخ موصوف کا بیدا مر

جی فلکر الجوابر فی مناقب مید عبدالقادر جی کی کی کی کی کی کی اگر آپ اجازت فرما کیں تو میں کے بعد شخ موصوف نے آپ سے اجازت ما نگی کہ اگر آپ اجازت فرما کیں تو میں اپنے برادر مکرم شخ محمد بن رشاء سے کچھ بات دریا فت کروں آپ نے شخ موصوف کو الن سے جم کلام ہونے کی اجازت دیدی۔

شیخ موصوف نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کل کے مجمع میں موجود تھے آپ نے فر مایا: کہ ہاں میں موجود تھے آپ نے فر مایا: کہ ہاں میں موجود تھا۔ شیخ موصوف نے پوچھا: کہ اس میں کس قد راور کن فر مایا: کہ متعرب سترہ ہزار اور قبائل اکراد سے کن کن قبائل کے اشخاص تھے آپ نے فر مایا: کہ متعرب سترہ ہزار اور قبائل اکراد سے بچیس ہزار اور تر کمان کے سات آ دمی اور ہندوان کے تین اور ہنود کے بھی تین ہزار آدم ستھ

تیخ موصوف نے ان سے فر مایا: کہ بے شک آپ درست فر ماتے ہیں کہ یہ من کر آپ خوش ہوئے اور آپ نے ہیں کہ یہ من کر آپ خوش ہوئے اور آپ نے بھی گفتگو شروع کی اور شیخ علی المتوکل سے فر مایا: کہ تم کھانے پینے سے کب تک صبر کر سکتے ہو؟ شیخ موصوف نے کہا: کہ میں صرف ایک سال کھانا مال کھا تا ہوں اور ایک سال صرف پانی ہی پیتا رہتا ہوں اور پھر ایک سمال تک کھانا یانی دونوں چھوڑ دیتا ہوں آپ نے فر مایا: کہتم حد درجہ کی قوت رکھتے ہو۔

پھرآپ نے شیخ محمد بن رشاء سے فرمایا: کہتم کتنے دن تک صبر کرتے ہوانہوں نے کہا: کہ حضرت میں اپنے برادر مکرم شیخ علی المتوکل سے کم ہوں میں نو ماہ تک صرف کھانے پر اور نو ماہ تک صرف پانی پر بسر کرتا ہوں اور نو ماہ تک نہ کھا تا ہوں اور نہ پانی مقامعہ،

أير آپ نے مير ق طرف التفات كركے فرمايا: كەعمرتم بتاؤ ـ ميں نے عرض كيا كەحضرت ميں چھ ماہ تك صرف كھانا كھا تا ہوں اور چھ ماہ تك صرف پانی پيتا ہوں اور چھ ماہ تك نہ كھانا كھا تا ہوں نہ يانی پيتا ہوں ۔

آپ نے فرمایا کہ الحمد نقد میں خدائے تعالیٰ کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ میرے مرید من میں تم جیسے لوگ بھی ہیں۔

آپ کی فضیلت

اس کے بعد شخ محد بن رشاء نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا خدائے تعالیٰ کے ساتھ جو پچھ معاملہ ہے اسے آپ بھی بیان فر مائے تو آپ نے فر مایا: کرتم تو ایک بالکل فضول آ دمی ہوغاموش بیٹھے رہو۔

بھرآپ نے فرمایا: کہ اچھا میں تم ہے اپنا حال بھی بیان کرتا ہوں گربشر طیکہ کوئی کھرآپ نے فرمایا: کہ اچھا میں تم میں سے تامیری زیست کسی سے بیان نہ کرے اور میں تجھے اس بات کی شم بھی ولاتا ہوں غرض ہم سب نے آپ کے روبروشم کھا کرآپ سے عہد کیا کہ ہم ہر گزشی سے ذکر نہ کریں گے پھرآپ نے فرمایا: کہ بیدوہ مخص ہے کہ جسے خدائے تعالی کھلاتا بلاتا ہے اور میر ااپیا تا زاخیا تا ہے کہ جسیا ماں اپنے بچہ کا ناز اٹھاتی ہے پھرآپ نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے ۔

شربنا على زهر الربيع الهفهف وجادلنا الساقى بغير تكلف

پی ہم نے (شراب) موسم بہار کے نازک پھول پراورساتی نے ہم ت بے تکلف ہوکر دوڑ دھوپ کی۔

> فلما شربنا هاردب و بيبها الى موضع الاسرار قلت لها قفى

پھر جب ہم نے (شراب) کی اوراس نے ہدرجہ نا پیت اثر کیائے ہاں تک کے موضع راز ( یعنی قلب ) تک تو میں نے کہا: ( بس ) تفہر جا

> فخاف ان يبلو على شقاعها وتظهر جلاسي على سرى الخفي

اس ڈرے کہاں کی مشقت بڑھ نہ جائے اور میر اراز نہاں میرے ہم نف کما

والم الجوابر في مناقب سيّد المقادر ولين المجالي المعالي الموام المعالي المعالي المعالية المعا شیخ تقی الدین محمر بن الواعظ النباء نے آپ کے حالات تولد کو بیان کرتے ، وئے لکھا ہے کہ آپ کے والد ما جدمسافر بن اساعیل غابہ میں ( حجاز میں ایک مقام کا نام ہے) چلے گئے اور چالیس سال تک وہیں تھبرے رہے آپ نے خواب میں ویکھا کے کوئی شخص ان سے کہ رہاہے کہ مسافر جاؤا پی بی ہے ہم بستر ہو۔ خدائے تعالیٰ تمہیں ولی عطافر مائے گا جس کا شہرہ مشرق ہے مغرب تک ہوگا جب آپ اپنے گھر آئے تو آپ کی بی بی صاحبے نے فرمایا: کہ پہلے تم اس منارہ پر چڑھ کر پکاردو کہ میں مسافر تھااور مجھے تھم ہواہے کہ آج میں اپنی بی بی ہے ہم بستر ہوں اور آج جوکوئی اپنی نی بی سے ہم بستر ہوگا اے خدائے تعالیٰ ولی عنایت کرے گا چنانچہ آپ کی وجہ ہے تین سوتیرہ اولیائے اللہ پیدا ہوئے پھر جب آپ کی والدہ ماجدہ حاملہ ہو کیں تو شیخ مسلمہ اور شیخ عقیل کا آپ پر گزر ہوا آپ اس وقت کنویں میں سے پانی نکال رہی تھیں شیخ مسلمہ نے شیخ عقیل سے فر مایا: کہ جو پچھ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بھی نظر آتا ہے تو شیخ عقیل نے فر مایا: کہ وہ کیا؟ آپ نے کہا: کہ دیکھوان خاتون کے شکم ہے آسان کی طرف نوراٹھ رہاہے شخ عقیل نے کہا: کہ یہ ہمارا فرزندعدی ہے پھر پینخ مسلمہ نے شخ عقبل سے فرمایا کہ آؤ ہم انہیں سلام کرتے چلیں غرض دونوں مشائخِ موصوف قریب آئے اور شیخ مسلمہ نے کہا: کہ السلام علیك یا عدى السلام علیك یا عدى اس کے بعد دونوں مشائخ موصوف چلے گئے اور سیاحت کرتے ہوئے سات برس کے بعد واپس آئے اور آپ کوانہوں نے لڑکوں کے ساتھ گیند کھیلتے ہوئے ویکھا اور آپ کے باس آ کرسلام کیا آپ نے انہیں تین دفعہسلام کا جواب ویا۔مشاکخ موصوف نے آپ سے فرمایا: کہتم نے ہمیں تین دفعہ سلام کا جواب کیوں ویا؟ آپ نے بیان کیا کہ جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھا اور آپ نے مجھ کوسلام علیک کیا تھا تو اس وقت اگر مجھ کوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لحاظ نہ ہوتا تو آپ کے دونوں مانهما كاها على التربية و والكري آلغين كرتا الم کی قلائد الجواہر فی مناقب سیّد عبد القادر بی تی می الله کی تھی ہے۔ کہ عدی اٹھوا ورخلق اللہ کو نفع پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہرکت ہے بہت ہے مردہ دلوں کوزندہ کرےگا۔

### آپ کی خدمت میں تمیں فقراء کا حاضر ہونا

نیز شخ تقی الدین موضوف بیان کرتے ہیں کہ شخ ابوالبرکات نے بیان کیا ہے کہ
ایک روز کا ذکر ہے کہ ہمارے عم بزرگ شخ عدی بن مسافر کی خدمت ہیں ہمیں فقراء
حاضر ہوئے ان میں سے دس فقراء نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت ہم سے حقائق و
معارف بیان فرمائے آپ نے ان سے حقائق و معارف کے پچھامور بیان فرمائے تو یہ
لوگ ضغے ہی اس جگہ پھمل کر پانی کی طرح بہہ گئے ان کے بعد پھر دس فقراء اور آگ
بر سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم سے حقیقت و محبت کے پچھامور بیان فرمائے تو
تب نے ان سے حقیقت و محبت کے پچھامور بیان فرمائے تو یہ لوگ ختے ہی جال بچق
تب نے ان سے حقیقت و محبت کے پچھامور بیان فرمائے تو یہ لوگ ختے ہی جال بچق
تب نے ان سے حقیقت و محبت کے پچھامور بیان فرمائے تو یہ لوگ ختے ہی جال بچق
تب نے ان سے حقیقت فقر سے آگاہ فرمائے آپ نے ان سے حقائق فقر بیان فرمائے تو یہ لوگ
تب میں حقیقت فقر سے آگاہ فرمائے آپ نے ان سے حقائق فقر بیان فرمائے تو یہ لوگ

ایک روز آپ کے پاس بہت ہے لوگ آئے اور کہنے گے کہ بچھ کرامات قوم (یعنی اولیاء اللہ) ہمیں بھی بتلائے۔آپ نے فرمایا: کہ ہم تو فقیرلوگ ہیں۔ انہوں نے کہا: کہ فقراء کے لئے یہ ضروری بات ہے آپ نے فرمایا: کہ اللہ تعالی کے بہت ہے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ ان درختوں ہے کہیں گہتم خدائے تعالی کو بجدہ کروتو وہ بحدہ کر نے لئیس چنانچ آپ کے فرماتے ہی وہ درخت جھک گئے اور اب تک ان میں جوشاخ نکلتی ہے وہ آپ کے زاویہ کی طرف کو جھکی ہوئی نگلتی ہے۔

تاريخ ابن كثير مين آپ كا تذكره

عماوالدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ پینی عدی بن مسافر بن

اسا عیل بن موی بن مروان ابن الحن ابن مروان اله کاری شیخ الطا کفه العدویه بین ۔

آپ اصل میں دمنق کے قریب قریه بیت فار کے رہنے والے تھے اور بغداد میں آ کرع صد تک آپ حفرت شیخ عبدالقادر جیلانی میسید شیخ حماد الد باس میسید شیخ عبدالقادر جیلانی میسید شیخ حماد الد باس میسید شیخ عبدالقادر جیلانی میسید شیخ حماد الد باس میسید شیخ عبدالقادر جیلانی میسید شیخ ابوالنجیب السهر وری وغیرہ مشامخ عقیل المنجی جیسید شیخ ابوالوفاء الحلوانی میسید اور شیخ ابوالنجیب السهر وری وغیرہ مشامخ کی میسید شیخ ابوالوفاء الحلوانی میسید کی ابوالنجیب السهر وری وغیرہ مشامخ کے ہم صحبت رہے بھرآ ب نے جبل مرکار جا کراپنازاوید بنایا اور و بین پرسکونت اختیار کی ۔ و ہاں کے اطراف و جوانب کے آ دمی آپ کے نہایت معتقد ہوگئے یہاں تک کہ بعض او گول نے اس امر میں حدور جہ کا غلوکیا جو کہ زیبا وشایان نہیں ۔

بعض او گول نے اس امر میں حدور جہ کا غلوکیا جو کہ زیبا وشایان نہیں ۔

حافظ ذہبی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ برسوں تک آپ سیاحت کرتے ۔ ہےاورا ثنائے سیاحت میں آپ نے بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات کی اور انواع و اقسام کے مجاہدات وریاضتیں اٹھا نمیں پھرآپ جبال موصل میں آ کرکھبرے جہاں پر کہ آپ کا کوئی انیس وغمخوار نہ تھا پھراللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت ہےاہے آباد کر دیا یبال تک کہ بے شارخلقت آپ ہے مستفید ہوئی اور وہاں کے راہتے للنے موتوف ہو گئے اور امن قائم ہو گیا اور جا بجا آپ کا چر جا ہونے لگا آپ سرایا خیر نہایت متشرع اور عابد وزاہد تھے حق بات کہنے میں آپ کوئسی ہے بھی پچھے خوف نہیں ہوتا تھا آپ کی عمر قریباً اسی سال کی ہوئی آپ کی عمر بھر میں ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے کسی شے کی خربیروفرونت کی یاکسی قتم کی بھی د نیاوی مکروہات میں آپ مبتلا ہوئے آپ کی تھوڑی ی زمین تھی اس میں آپ خود ہی غلہ بویا اور کاٹ لیا کرتے تھے روئی بھی آپ اپنے لئے خود بی بویا کرتے تھے اور ای ہے اپنے کپڑے بنایا کرتے تھے آپ کسی کے گھر نیں جایا کرتے تھے اور نہ کسی کے آپ مال میں سے پچھ کھایا کرتے تھے اکثر آپ - دِم وِسال رَها َ رَبِّ تِنْجِي بِهِال تَكَ كَهِ بِعَضْ لُولُول كُوخْيال مِوا كِهِ آبِ بِجِهِ كَهَا تِي بَعْمَ



## تاریخ ابن خلکان میں آپ کا تذکرہ

بعلبک کے مضافات ہے قربیہ بیت فار میں آپ متولد ہوئے اور 555 ھیں آپ نے وفات پائی۔

آپ کا مزاران متبرک مزاروں میں شار کیا گیا ہے جو کہ انگلیوں پر شار کئے جا میں

قاضی القصاۃ مجیر الدین العمری المقدی العلیمی الحسنبلی نے اپنی ہاری المعتبر الی ابناء من عبر' میں بیان کیا ہے کہ شیخ عدی بن مسافر بن اساعیل بن موی بن مروان الاموی بن الحسن مروان بن ابراہیم بن الولید بن عبدالملک بن مروان بن الحکم ابن ابی العاص بن عثان بن عفان بن ربیعة بن عبدالشمس بن زمرہ بن عبدمناف الحکم ابن ابی العاص بن عثان بن عفان بن ربیعة بن عبدالشمس بن زمرہ بن عبدمناف می المسکن مشہور ومعروف عابد و زاہد تھے۔ گروہ فقرائے عدویہ آپ ہی کی طرف منسوب ہے دور دراز کے بلاد میں بھی آپ کا ذکر و چرچار بتا تھا بہت لوگ آپ کے بیروہ و کے مضافات بعلبک سے قریبہ بیت فار میں آپ تولد ہو کے اور 557 ھیا بقول بعض 555 ھیں نوے برس کی عمریا کر بلدہ ہکار یہ میں آپ نے دفات بائی اور این اور بیش بی آپ دوات بائی اور این دور دور وی میں نوے برس کی عمریا کر بلدہ ہکار یہ میں آپ نے دفات بائی اور این دور دور دور دون بوئے۔ رضی اللہ عند ورضی عنا بہ۔

مجملہ ان کے قدوہ العارفین علی بن البیتی (بسرہ ہائے ہوزوسکون یائے تخانی) میدیوں۔ تخانی) میدیوں۔

آپ کبار مشائخ عراق میں سے قطب ونت وصاحب کرامات وسقامات اور ان چارمشائخ میں سے تھے جو کہ باذ نہ تعالی مبروص کواچھااور تابینا کو بینا اور مردے کو زندہ کردیا کرتے تھے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بہر سے خص نے آپ کے دسیلہ سے دعا مانگی کہ اے پر ور دگار! تو آپ کی برکت سے میر ہے کان اچھے کر دے تو اس کی دعا قبول ہوکر اس کے کان اچھے ہوگئے اور اس کے کانوں میں بہر دین طلق نہیں رہا۔

آپ کے پاس دو کپڑے تھے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق وٹائٹڈ نے خواب میں شیخ ابو بکر بن ہوارا کو بہنائے تھے ان میں سے ایک ٹو پی تھی اور ایک کوئی اور کپڑا تھا جب شیخ موصوف بیدار ہوئے تو بید دونوں کپڑے شیخ موصوف کو اپنے جسم پر ملے پھر شیخ موصوف ہے بید دونوں کپڑے شیخ محمد الشبنکی نے اور ان سے شیخ ابوالوفاء نے اور ان سے شیخ ابوالوفاء نے اور ان سے آپ نے اور ان سے شیخ علی بن ادر ایس کے پاس وہ کیئرے مفقو دہو گئے۔

بیان کیاجاتا ہے کہ آپ قریباً ای سال تک زندہ رہے گراس وقت تک آپ نے اپنا کوئی خلوت خانہ نہیں بنایا بلکہ آپ اور دیگر فقراء کے درمیان ہی سوجایا کرتے تھے آپ مجملہ ان فقراء کے تھے کہ جن کو اللہ تعالی نے قبول عام عطافر مایا اور جن کی ہیبت و محبت سے مخلوقات کے دلوں کو جر دیا تھا بہت سے امور مخفیہ آپ کی زبان سے اور بہت سے خوارق عادات آپ کی ذات بابر کات سے خاا ہم ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں تا ہے جہت خلوس رکھتے اور آپ کی نہایت ہی تعظیم و تکریم کرتے تھے جیلانی نہیں تا ہے جہت خلوس رکھتے اور آپ کی نہایت ہی تعظیم و تکریم کرتے تھے

اوراکشر اوقات آپ کی تعریف کیا کرتے تھے کہ جس قدر اولیاء اللہ عالم غیب یا عالم شہادت ہے بغداد میں آئیں وہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم سب شیخ علی بن البیتی کے مہمان ہیں اور ہم سب شیخ علی بن البیتی کے مہمان ہیں۔ مہمان ہیں اور ہم سب شیخ علی بن البیتی کے مہمان ہیں۔ جنابِغوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری

شیخ علی بن الخباز بیان کرتے ہیں کہ نمیں نہیں معلوم کہ آپ کے معاصرین میں ہے آپ کی خدمت میں شیخ علی بن البیتی ہے زیادہ اور بھی کوئی آیا کرتا تھا پھر جب آپ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی بیست کی خدمت میں تشریف لانا حاجے تو آپ د جلہ میں آ کر شسل فرماتے اور اپنے اصحاب کو بھی عنسل کرنے کے لئے فرماتے جب وہ لوگ عنسل کر کے فارغ ہو جاتے تو آپ ان سے فرماتے کہ اب تم اپنے دلول کو خطرات ہے صاف کرلو کیونکہ اب ہم سلطان الا ولیاء کی خدمت میں جاتے ہیں بُھر جب آپ کے مدرسہ میں پہنچتے تو مدرسہ کے اندر جا کر آپ کے دولت خانہ کے درواز ہ پر کھڑے ہوجاتے اور کھڑے ہوتے ہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میں آپ کواند ۔ بلا کراپنے باز و ہے آپ کو بٹھا لیتے اور آپ لرز تے ہوئے بیٹھ جاتے تو حضرت ﷺ عبدالقادر جیلانی ہیئیہ آپ سے فرماتے کہ آپ تو عراق کے کوتوال ہیں آپ اسٹ كيوں لرزتے ہيں آپ فرماتے كەحضرت آپ سلطان الا ولياء ہيں اس لئے مجھے آپ کا خوف ہوتا ہے مگر جب آپ مجھے اپنے خوف ہے امن دیں گے تو میں اس وقت آپے ہے بے خوف ہوجاؤں گا آپ فرماتے۔"لا خوف علیك" (آپ پر کوئی

خوف نہیں) تو پھرآپ کے جسم سے لرزہ جاتار ہتا۔ ایک دفعہ آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی ہیں ہے کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ کوسوتے ہوئے پاکر آپ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حوار یوں میں آپ جسیا کوئی نہیں اور کہدکر چلے گئے گرآپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بہیں ہو کو جگایا نہیں اگر جب آپ بیدار ہوئے تو فرمانے لگے میں تو محدی ہوں اور حواری عیسائی وَ لَمْ الْجُوابِرِ فِي مِنا قبِ سِيْرَعِبِدالقادر وَاللهُ الْجَالِينَ مِن مِن اللَّهِ القادر وَاللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

غرضیکہ مریدان صادق کی تربیت آپ کی طرف بھی منتہی تھی آپ نے بہت ہے حالات ان پر منکشف کے اور بہت میں مشکلات کوان پر حل کیا۔ بڑے بڑے اکابرین مشل ابومحد علی بن ادریس و یعقو بی وغیرہ نے آپ کی صحبت بابر کت ہے مستفید ہوئے ادرصاحبان حال واحوال نے آپ ہے شرف تلمذ حاصل کیا۔ کل علماء ومشائخ آپ کی حد درجہ تعظیم و تکریم کرتے تھے آپ کے شیخ شیخ تاج العارفین آپ کی ہمیشہ تعریف کرتے اوراوروں پر آپ کو ترجی دیا کرتے۔

#### آپ کے فرمودات

حقائق ومعارف میں آپ کا کلام نہایت نفیس ہوتا تھا۔ منجملہ آپ کے کلام کے یہ ہے کہ شریعت وہ ہے کہ معرفت و یہ ہے کہ شریعت وہ ہے کہ بندے کو تکالیف میں ڈالے اور حقیقت وہ ہے کہ معرفت و تعریف سے اور شریعت حقیقت سے اور حقیقت شریعت سے مؤید ہے اور شریعت افعال کولوجہ اللہ کرنایالوجہ اللہ ان کا پایا جانا ہے اور حقیقت احوال کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشاہرہ کرنا ہے۔

آپ نے فرمایا ہے کہ اگراندھیری رات میں کالی چیونٹی اور وہ بھی کوہ قاف میں چلی رہی ہوں تا ہے۔ چلی رہی ہواور بلا داسطہ خدائے تعالی مجھے اس پرمطلع نہ کرے تو اس وقت میرا پہتا چھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوجائے۔

### آپ میشهٔ کی کرا.ات

شیخ ابومحداحسن الحوارنی وابوحفص عمر بین مزاحم الانیسوی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ قرائے نہر الملک میں سے قریبہ لیقی میں آئے اور اپنے بعض اعز ہ کے پاس میں آئے اور اپنے بعض اعز ہ کے پاس میں ایک شخص سے آپ ن فر مایا: کہ اس مشر ہے۔ اسی اثناء میں آپ کی بعض مجالس میں ایک شخص سے آپ ن فر مایا: کہ اس م فی کو ذبح کرو۔ اس وقت آپ نے اسی مرفی کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت پاس

موجودتھی اس شخص نے آپ ہے اس مرغی کولیکر ذبح کیا تو اس کے شکم ہے۔ واثر فیاں نکلیں شخص ان اشر فیوں کو دیکھے کر حیران ہوا بیاشر فیاں اس کی ہمشیرہ کی تھیں جن کووہ رکھ کر بھول گئی تھی اوراس مرغی نے ان کونگل لیا تھا جس ہے اس گھر کے تمام آ دمیوں کو اس پر بدگمانی ہوئی تھی کہ نامعلوم کیا وار دات ہے اور اس برطنی کی وجہ ہے ان سب نے ای شب کواس کے مار ڈالنے کا قصد کرلیا تھا پھر آپ نے اس شخص ہے فر مایا: کہ خدائے تعالیٰ نے تمہاری ہمشیرہ کے بری ہونے اور تمہارے اس ارادے پر کہ آج شب کوتم اے مار ڈالو کے مجھے مطلع کر دیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ ہے اس بات کی اجازت ما تکی کداس کی اطلاع دیکرتم سب کو ہلاکت ہے بچالوں تو مجھے اس نے اس کی اجازت دیدی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قربیر رزیراں میں آپ ساع کے لئے تشریف لے گئے جب تمام مشامج ساع ہے فارغ ہوئے تو اس مجلس میں جس قدر فقہاء وقراءموجود تھے۔انہوں نے باطن میں فقراء پرانکار کیا تو اس وقت آپ اٹھے اوراٹھ کر آپ نے ہرایک کے سامنے جا جا کرسب کوایک ایک نظر دیکھا جس سے ان میں ہے ہے ایک کا علم اور جو پچھ کہان کوقر آن وغیرہ یا دتھا وہ سب ان کے سینہ سے جاتار ہا۔ ایک ماہ تک بیلوگ ای حال میں رہے پھرا کیک ماہ کے بعد آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کی قدم ہوی کی اور آپ ہے معافی جا ہی آپ نے دسترخوان چنے جانے کا تھم دیا اور جب وسترخوان چنا جا چکا اور ان سب نے کھانا کھایا اور ان کے ساتھ ہی آپ نے بھی کھانا تناول کیااور پھرآ خرمیں سب کوآپ نے ایک لقمہ کھلا یا جس سے جو کچھ کے ملم وقر آ ن ان کے سینہ سے نکل گیا تھاوہ ان کے سینہ میں بعینہ پھرواپس آ گیا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قرائے نہرالملک میں سے بعض گاؤں میں آپ کوتشریف لے جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر دوگاؤں والے ایک مقتول کے پیچھے تٹواریں نکالے ہوئے لڑنے مرنے پرتیار تھے اور وجہ یہ ہوئی کہ قاتل مشتبہ تھا۔ یقینی طور ' بفریقین میں و المرابوا برق من قب سدّ عبدالقادر و المراس في الميشان في المحتول المواقفا آب السلام و قاتل معلوم نه تفااور مقتول دونوں فريقوں كے درميان پرا ہوا تھا آپ اس موقع پر مقتول كے پاس آئے اور اس كى پيشانى بكڑ كر فر مانے لگے كہ اے بندہ خدا! بحد و فلال نے بار ڈ الا ہے؟ بيدم دہ اٹھ كر بيٹھ گيا اور كہنے لگا: كہ مجھ كوفلاں نے تاكى كيا ہے اور اپھر وہ گر كر جيسا كہ تھا و بيا ہى ہوگيا۔

شیخ ابوالحن الجوعی ہوئے بیان کیا ہے کدایک دفعہ میں نے آپ کو دریا کے کنارے ایک تھجور کے درخت کے نیچے بیٹے ہوئے دیکھا اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے مجھے نہیں دیکھا غرض اس وقت میں نے دیکھا کہ اس درخت کی شاخیس تھجوروں ہے پر ہوگئیں اور آپ اس سے تھجوروں ہے پر ہوگئیں اور آپ اس سے تھجوروں ہے پر ہوگئیں اور آپ اس سے تھجوری ہوگئیں اور آپ اس سے تھجوری ہوگئیں اور آپ اس سے تھجوری ہوگئیں اور آپ اس میں تھجوری ہوگئیں درخت میں بھی پھل نہیں آیا تھا۔ اس وقت میں اپنی جگہ ہے پھرااور آپ کے پاس آیا تو ایک پھل مجھے بھی ملامیں نے اسے کھایا تو مشک کی طرح اس میں خوشبو آتی تھی۔

### آپ کاوصال

قرائے نہرالملک میں سے قریہ رزیران میں آپ سکونت پذیر ہے اور یہیں پر 564 ھیں آپ نے وفات پائی اور یہیں پر آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر فلام ہے اور دور در از سے لوگ زیارت کے لئے آپا کرتے ہیں۔

قاہر ہے اور دور در از سے لوگ زیارت کے لئے آپا کرتے ہیں۔

آپ کی عمراس وفت ایک سومیں سال سے متجاوز تھی آپ اعلیٰ درجہ کے ظریف و جمیل و مجمع مکارم اخلاق اور صاحب فضائل و مناقب عالیہ تھے آپ کے اصحاب و مریدین بھی آپ ہی کے سلوک پر قدم ہفتہ م چلتے رہے۔ بھائیں ا

# يننخ ابوالعيز بينية

منجملہ ان کے شنخ ابوالعیز المغر بی ہیں۔ یہ منچملہ ان کے شخ ابوالعیز المغر بی ہیں۔ یہ منچے کراہا یہ خلام ہ وقع ہف تام ومقامات واحوال عالیہ رکھتے ہتھے آپ عارف و وج قلا کم الجوابر فی مناقب سیدعبدالقادر جی تھے آپ ہمیشہ ریاضت و مجاہدہ اور مراقبہ میں زاہداور محققین اولیاء اور او تا دمغرب سے تھے آپ ہمیشہ ریاضت و مجاہدہ اور مراقبہ میں رہتے تھے اور ہر وقت نفس سے تشد داور محاسبہ کیا کرتے تھے بہت سے مشاکح عظام آپ کی صحبت بابر کات سے مستفید ہوئے اور اس قدر خلق اللہ نے آپ سے ارادت حاصل کی کہ جس کی تعداد شار سے زائد ہے۔ اہلِ مغرب خشک سالی میں آپ سے دعا کراتے تھے تو آپ کی برکت سے بارال ہوتی تھی اور جب وہ اپنی مصبتیں لیکر آپ کے باس آتے تھے تو آپ ان کے لئے دعا کرتے تھے اور آپ کی دعا کی برکت سے ان کی مصبتیں دور ہوجاتی تھیں۔

#### آ پكاكلام

آپ نے فرمایا ہے کہ اہلِ احوال اہلِ بدایات کے مالک ہوتے ہیں کہ اہلِ
ہدایات میں تصرف کرتے ہیں اور اہلِ نہایات کے مملوک ہوتے ہیں کہ وہ ان میں
تصرف کرتے ہیں اور جوحقیقت کہ آٹار ورسوم عبدیت کو نہ مٹا دے۔ وہ حقیقت
حقیقت نہیں ہے۔

نیزآپ نے فرمایا ہے کہ جوشخص کردن کوطلب کرتا ہے وہ اسے پالیتا ہے نیز آپ نے فرمایا ہے کہ جوشخص کہ کسی کے لئے نہیں ہوتا ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ ۔

### آپ کے ابتدائی حالات وکرامات

نیز آپ نے فرمایا ہے کہ زیادہ نفع دہ وہ کلام ہے کہ مشاہدے سے حاصل ہوا

آپ اپنے ابتدالی حالات میں پندرہ سال تک جنگل و بیابان میں پھرتے رہے اوراس اثناء میں آپ نے بجرجخم خبازی کے اور پچھنیں کھایا۔

شیر وغیرہ آپ ہے انسیت رکھتے تھے اور پرندے آپ کے گر دا گر د پھرتے رہتے تھے اور جس جس مقام پر کہ شیر رہتے تھے اور ان کی وجہ سے راہتے بند ہوجاتے جہر قائد الجواہر فی مناقب سیدعبد القادر بڑائی می کھی کے اور الن سے فرماتے سے کہ کتو اہم سے تھے کہ کتو اہم سے تو آب اس مقام پر آ کر شیر کا کان پکڑ لیتے سے اور الن سے فرماتے سے کہ کتو اہم یہال سے چلے جاؤ اور اب پھر ادھر کا رخ نہ کرنا چنا نچہ اس مقام سے تمام شیر چلے جائے اور اس جگہ پر بھی دکھائی نہیں دیتے ہے۔

جائے تھے اور اس جلہ پر بھی دلھائی ہیں دیتے ہتے۔

شخ محمد الافریق نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ لکڑیاں کا شنے والے آپ کی خدمت ہیں شاکی ہوئے کہ ہمارے جنگل میں شیر بکٹرت ہیں جن کی وجہ ہے ہمیں نہایت پریشانی رہتی ہے آپ نے اپنے خادم سے فر مایا: کہ ان کے جنگل میں چاؤاور بلند آواز سے بکار کر کہدو و کہ اے گروہ شیر! شنخ ابوالعیز تمہیں تھم دیتے ہیں کہتم یہاں بلند آواز سے بکار کر کہدو و کہ اے گروہ شیر! شخ ابوالعیز تمہیں تھم دیتے ہیں کہتم یہاں سے نکل کر چلے جاؤاور پھرادھر کورخ نہ کرنا تو آپ کے خادم کے یہ کہتے ہی اس جنگل سے نکل کر چلے جاؤاور پھرادھر کورخ نہ کرنا تو آپ کے خادم کے یہ کہتے ہی اس جنگل کے تمام شیر بچوں کولیکر وہاں سے چلے گئے اور اس جنگل میں کوئی شیر نہیں رہااور نہ اس کے بعد بھی وہاں شیر دکھائی دیا۔

شخ ابومدین بیشہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ قط سالی کے موقع پر ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت ایک جنگل میں بیٹے ہوئے سے اور دوش وطور اور شیر وغیرہ درند ہے آپ کے گروا گردجمع سے اور کوئی کی کو ایذ انہیں پہنچا تا تھا اور ان میں سے ایک کے بعد ایک آپ کی خدمت میں آتا تھا اور آباد باند چلاتا تھا گویا کہ وہ میں سے ایک کے بعد ایک آپ کی خدمت میں آتا تھا اور آبان سے فرماد سے سے کہ جاوتہ ہاری آپ سے کی بات کی شکایت کر دہا جا اور آپ اس سے فرماد سے تھے کہ جاوتہ ہاری روزی فلال جگہ پر ہے اور وہ چلا جاتا تھا جب بیسب جا چکے تو آپ نے مجھ سے فرمایا:

کہ یہ دحوش و طیور میر سے پاس بھوک کی شدت کی شکایت کرنے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی پر مطلع کر دیا تھا اس لئے میں نے ان کی روزی کے مقالی نے مجھے ان کی روزی پر مطلع کر دیا تھا اس لئے میں نے ان کی روزی کے مقالیات انہیں بتلاد سے اور وہ اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔

خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: کہ حضرت میری تھوڑی می زمین ہے جس ہے میں اپنی اورا پنے بال بچوں کے لئے روزئ حاصل کر کے زندگی بسر کرتا ہوں اوراپ خشک

### آپ کاوصال

# مشخ ابونعمة بن نعمة سروجي الميسة

منجمله ان کے قدوۃ العارفین ﷺ ابونعمۃ مسلمۃ بن نعمۃ السروجی ہیں آپ ﷺ المشائخ وسیّدالا ولیاءورکیس الاصفیاء والاتقیاءاورصاحب کرامات ومقامات عالیہ تھے اور جمت عالیہ وقدم راسخ رکھتے تھے۔

آپ منجملہ ان اولیاءاللہ سے تھے کہ جن کواللہ تعالیٰ نے قبول عام وہیبت وعظمت وتصرفِ تام عطافر مایا اور جن کی ہیبت وعظمت اس نے اپنی مخلوق کے دل میں مجمر دی۔ آپ اعلیٰ درجہ کے ذی علم مخی اور غربا پرور تھے اور غرباء ومساکیین کے ساتھ جی

آپ بیٹھااٹھا کرتے تھے۔ شخ عقیل المجھی وغیرہ مشائخ عظام کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئی اور کثیر التعدا دلوگوں نے آپ سے شرف کلمذ حاصل کیا آپ کے بڑے بڑے جوالیس مرید تھے۔منجملہ ان کے شنخ عدی بن مسافر شیخ موئی الزولی شیخ رسلان الدمشقی شخ شعبیب اشطی الفراقی وغیرہ وغیرہ تھے۔ ٹوکٹی

مؤلف كتاب الارواح نے بيان كيا ہے كدايك وفعد آپ كى حيات بابركات

وي قلائد الجوابر في مناقب سيّد عبد القادر بي الله المحالي المن المحالية في المالجوابر في مناقب سيّد عبد القادر بي الله میں کفار فرنگ یا جرمن نے بلدہ سروج پر چڑھائی کی اورکشت وخون کرتے ہوئے آپ کے زادیہ تک آئے۔لوگوں نے آپ سے کہا: کہ حضرت دشمن آپہنچ آپ نے فرمایا کھبر جاؤ پھر کئی دفعہ لوگوں نے آپ سے عرض کرتے ہوئے کہا: کہ حضرت اب تو ہمارے سامنے ہی آ گئے آپ اس وقت اندر سے تشریف لائے اور اپنے وست مبارک ے ان کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہی ان کے گھوڑے پیچھے کولوٹ پڑے اور پھران کے قابونہیں آئے اس وفت ان کے بہت ہے لوگ مارے گئے اور نہایت مشکل ہے، ہشر پناہ تک پہنچ سکے اور اب وہ عاجز ہوکرشہر پناہ سے باہر اتر پڑے اور آپ کا ادب کرتے ہوئے نہایت عاجزی و انکساری ہے پیش آئے اور آپ ہے معذرت کرتے ہوئے اپنا قاصدآ پ کے پاس بھیجا آپ نے قاصد ہے فر مایا: کہتم جا کران ہے کہددو کہاس کا جوابتم کوانشاءاللہ تعالیٰ کل صبح کو ملے گا مگران لوگوں کی كيجية بمجيديين نبيس آياضبح كومسلمانو ل كاايك بهت برا الشكر گيااوران كافيصله كرآيا\_ نیزبیان کیا گیاہے کہ ای نشکر منہدم نے ایک دفعہ آپ کے فرزند کو گرفتار کرلیا تھا اور مدت تک وہ ان کے پاس گرفتار رہے جب عید کا روز آیا تو ان کی والدہ نہایت آ بدیدہ ہوئیں آپ نے ان سے فر مایا: کہ صبر کرو کل صبح کوانہیں ہم اینے یاس بلالیں گ پھرضیج کوآپ نے لوگوں ہے فرمایا: کہ جاؤاور تل حرمل کے پاس ہے انہیں لے آؤ آپ کے حسب ارشادلوگ تل حرمل گئے تو وہاں ایک شیران کے پاس کھڑا ہوا تھا جب اس نے ان لوگوں کو دیکھا تو وہ ان کے پاس سے چلا گیا پھر جب بیلوگ ان کے پاس يني اوران سے حالات دریافت کئے تو انہوں نے بیان کیا کہ اس جگہ پر میں محبوس تھا وہاں سے بیشیر مجھ کواپنی پیٹھ پر لا دلا یا اور یہاں پر لا کر مجھے کھڑ ا کر دیا پھر بیلوگ ان ے گھرلے آئے آپ کے گاؤں ہے تل حزمل ایک گھنٹہ کی مسافت پر واقعہ تھا۔ نیز بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے خدام میں ہے ایک شخص حج بیت اللہ کو گئے ۔عید ئے روز ان کی والد ہ آئیں اور کہنے لگیس کہ ہم نے پچھ نان وغیرہ پکوائے ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنافرزند یاد آتا ہے آپ نے فرمایا: کہلاؤ ہم ان کا حصہ مجھے، دومیں کپڑے وقت ہمیں اپنافرزند یاد آتا ہے آپ نے فرمایا: کہلاؤ ہم ان کا حصہ مجھے، دومیں کپڑے میں لپیٹ کر انہیں پہنچا دوں گاان کی والدہ نے نان وغیرہ چیزیں آپ کولا دیں آپ نے ان کوچا درمیں لپیٹ کر رکھ لیا پھر جب وہ ججے واپس آئے اوران کی والدہ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے اوران کے رفقاء نے بیان کیا کہ یہ نان ہم کواس جا درمیں لیٹے ہوئے عید کے دوزشب کو ملے تھے۔

چادریں ہے ہوئے ہوئے۔ آپ نے 466ھ میں بمقام قریبیلی وفات پائی اور وہیں پرآپ مدفون ہوئے۔ پیقر سے بلدہ سروج سے ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر واقعہ تھااور سروج بالفتح اول بلدہ سروج کی طرف منسوب ہے۔ بٹائٹ

يشخ عقيل النجبى وسيد

منجلہ ان کے قد وہ العارفین شیخ عقبل المہنی بہتیا ہیں آپ اکا برمشائخ شام سے سے شیخ عدی بن مسافر اور موک الزولی وغیرہ چالیس بڑے بڑے مشائخ عظام آپ کی صحبت ہابرکت سے مستفید ہوئے آپ پہلے شیخ ہیں کہ شام میں خرقہ عمر لیکر گئے آپ کولوگ طیار کے لقب سے لیکا اگر تے تھے کیونکہ آپ بلاو مشرق کے ایک منارے سے از کر مینج گئے تھے جبلوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ مینج میں ہیں تو لوگوں نے آن کر آپ کود کھا اور آپ یہاں پر ان کو ملے اور آپ کوغواس بھی کہتے تھے اس کی وجہ سے کی ماتھ آپ کی میں میں ایک بہت بڑی جماعت کے ماتھ آپ جج بیت اللہ کو گئے جب نیلوگ دریا نے فرات یہ پنچاتو ہرا کی شخص ا بنا ابنا مصلا پانی پر بچھا بیت اللہ کو گئے اور آپ اینا سجادہ کی اگرائی پر بچھا بیت اللہ کو گئے جب نیلوگ دریا نے فرات یہ پنچاتو ہرا کی شخص ا بنا ابنا مصلا پانی پر بچھا بیت اللہ کو گئے اور دریا میں غوط لگا کر آپ نے دریا عبور کیا اور آپ کو ذرا بھی تری نہیں پینچی جب گئے اور دریا میں غوط لگا کر آپ نے دریا عبور کیا اور آپ کو ذرا بھی تری نہیں پینچی جب لوگ جے بیت اللہ ہے والیں آئے تو شیخ موصوف سے آپ کا حال ذکر کیا گیا شیخ

رے میں ہیں۔ موصوف نے فر مایا: کہ قبل غواصین میں ہے ہیں۔



آپ مجملہ ان مشائخ عظام کے ہیں جواپی حیات بابر کات میں جس طرح سے
کہ تقرف کرتے تھے۔ای طرح سے وہ اپنی قبور میں بھی تقرف کرتے ہیں اور وہ چار
مشائخ عظام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ معروف الکرخی شیخ عقیل امہنی اور شیخ

حیات بن قیس الحرانی جوائی میں۔ آپ نے فر مایا ہے کہ ہمارا طریقہ جدوجہد ہے پھرنو جوان یا تواپنے مقصود کو پہنچتا ہے یا ابتدائے حال میں ہی مرجا تا ہے نیز آپ نے فر مایا ہے کہ جوشخص کہ اپنے نفس کے لئے کوئی حال یا مقام طلب کرتا ہے کہ دو طرق معارف سے دور ہوجا تا ہے اور جو شخص کہ بدوں حال کے اپنے نفس کی طرف اس کا اشارہ کر ہے تو وہ کذا ہے۔ شخص کہ بدوں حال کے اپنے نفس کی طرف اس کا اشارہ کرے تو وہ کذا ہے۔ شخ عثمان بن مرزوق نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ابتدائے حال میں آپ شخ

مسلمة السروجی بیشد کے ستر ہمریدوں کے ساتھ ایک غارمیں بیٹھے اور ہرایک نے اپنا اپنا عصابینچے رکھ دیا اور اس کے بعد رجال غیب آئے اور آگر ہرایک نے ایک عصاا ٹھا لیا مگر آپ کا عصا ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھا سکا اور سب نے مل کر اٹھایا تو وہ پھر بھی

آپ کاعصانہ اٹھا سکے جب یہ سب شیخ موصوف کے پاس واپس آئے تو انہوں نے یہ واقعہ آپ سے جس واقعہ آپ سے جس واقعہ آپ سے جس داقعہ آپ سے جس کے کہ اس کا عصاا ٹھایا ہے کہ تبہ کا تھا جس نے کہ اس کا عصاا ٹھایا

ے کہم میں سے جس کا عصاا ٹھالیاوہ اسی کے مرتبہ کا تھا جس نے کہ اس کا عصاا ٹھایا ۱۰ ران میں ان کے مقام ومرتبہ والا کو کی نہیں تھا۔ اسی لئے ان سے ان کا عصانہیں اٹھ

سکااورسب کے سب اس کے اٹھانے سے عاجز رہے۔ شنزالوانجی نے مال کیا ہے کی جو میں مال میں اس

تین ابواہمی نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے میر سے والد ماجد نے اوران سے میر سے جدامجد نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت منج کے میدان میں پہاڑ کے بنچ آپ کی خدمت میں خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت صلحاء کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت صلحاء کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کی خدمت میں حاضر میں سے بعض اوگوں نے آپ سے یو جھا: کہ صادق کی کیا علامت

المجار المحار في مناقب سير عبدالقادر بالنظر المحارف المحارف مناقب سير عبدالقادر بالنظر المحارف المحالف المحارف المحار

اس کے بعد انہوں نے پوچھا: کہ حضرت اپنے زمانہ کے اہلِ برکت کی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے فرمایا: کہا گروہ اپناقدم (مثلاً) اس چھر پر مارے تواس سے چشمے پھوٹ نکلیں اور پھر جیسا کہے ویسا ہی ہوجائے اور آپ نے ای پھر پر جو کہ آپ کے سامنے تھا اپناقدم مارااور اس سے چشمے پھوٹ نکلے اور پھر جیسا کہ تھا ویسا ہو گیا۔

## آ پ کاوصال

490 میں آپ نے مینج میں سکونت اختیار کی اور کبیر من ہوکر یہیں پرآپ نے وفات پائی آپ کی قبراب تک یہاں پر ظاہر ہے اور لوگ زیارت کے لئے آیا کرتے ہیں۔ احقر کو بھی عین عالم شاب میں آپ کے مزار کی زیارت کرنے کا موقع ملا زیارت کرنے کا موقع ملا زیارت کرکے ہرا یک طرح کی خیروبر کت سے مستفید ہوا۔ رضی اللہ عنہ ورضی عنا ہے۔

# شيخ على وبهب الربيعي عيية

منجلہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ علی وہب الربیعی بیسیا ہیں آپ عراق کے مثا کنچ کہار سے تھے اور کرامات ومقامات عالیہ رکھتے تھے آپ منجملہ ان اولیاء اللہ کے تھے کہ جن کی عظمت وہیت اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے دل میں بھر دی تھی اور جن کی ذات بابر کات ہے اس نے بہت سے خوارق وعادات ظاہر کر دیے اور جن کی زبان کواس نے امور خفیہ پر گویا کیا۔ جملہ علماء ومشائح آپ کی تعظیم ایم کر یم پر مشفق بان کواس نے امور خفیہ پر گویا کیا۔ جملہ علماء ومشائح آپ کی تعظیم ایم کر یم پر مشفق بھی سے کھور کی اور جن کی تعظیم ایم کر یم پر مشفق بیات کے ایک کا میں ایم کر یم پر مشفق بیم کی میں مشفق بیم کی کھی اور جن کی تعظیم ایم کر یم پر مشفق بیم کی دار ہاں کو اس نے امور خفیہ پر گویا کیا۔ جملہ علماء ومشائح آپ کی تعظیم ایم کر یم پر مشفق کی داری کی تعظیم ایم کر یم پر مشفق کی داری کیا۔

سنجار میں تربیت مریدین آپ ہی کی طرف منتہی تھی۔ شیخ سوید السنجاری اور شیخ ابو بکر النجاز شیخ سعد الصناعی وغیرہ مشائخ عظام کوآپ سے فخر تلمذ حاصل تھا اہلِ مشرق اس قدرآپ کی طرف منسوب تھے کہ جن کی تعداد سے زائد ہے۔

بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اپی وفات کے بعد 71 مرید چھوڑے جو کہ سب ہےسب صاحب حال واحوال تھے۔

آپ کی وفات کے روز آپ کے کل مرید آپ کے مزار کے سامنے ایک باغیچہ اس جمع ہوئے ادرسب نے اس باغیچہ سے ایک ایک مٹھی سبزہ اٹھایا اور ہرایک کے بزے میں مختلف قتم کے چھول نکل آئے۔

آپ کا تول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خزانہ عطافر مایا ہے جو کہ اس کی قوت و افت سے مہر کیا ہوا ہے۔

أ پ كالقب "راد الغائب"

آپ کوراد الغائب کے لقب سے پکارا کرتے تھے کیونکہ جس کا حال واحوال مفقود ہوجا تا اور وہ آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے حال واحوال کواس پرواپس کر ۔ ایا کرتے تھے۔

آپ منجملہ ان دومشائے کے ہیں کہ جنہوں نے خواب میں حضرت ابو بمرصدیق علی سے خرقہ شریف بربا اور وہ دومشائے ملی سے خرقہ شریف بربا اور وہ دومشائے سے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک آپ خود ہیں اور دومرے شخ ابو بکر بن ہوارا ہو تیہ ہیں۔ بنا وہ شرق میں ہے بلدہ شکر میہ کے قریب ایک عظیم الشان چٹان کے نیچ آپ کو مشخ عدی بن مسافر اور شخ موی الزولی کے ساتھ جمع ہونے کا اتفاق ہوا۔ دونوں مشائح موسوف نے آپ نے اس چٹان کی طرف موسوف نے آپ نے اس چٹان کی طرف موسوف نے آپ نے اس چٹان کی طرف

اشارہ کیااور فرمایا''انڈ' تو آپ کے فرماتے ہی اس چٹان کے دومکڑے ہو گئے۔ یہ

چٹان وہاں کے مشہور ومعروف مقامات سے ہے اور لوگ ان دونول مکڑوں کے ورمیان میں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ آپ کے ابتدائی حالات عمر بن عبدالحمید نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے اور ان سے میرے جدامجد نے بیان کیا ہے کہ میں نے جالیس برس تک آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ایک دفعہ میں نے آپ کے ابتدائی حالات دریافت کئے تو آپ نے فرمایا: کہ پہلے میں نے اپنی سات سالۂ مرمیں قر آن مجید یا د کیا اور پھر تیرہ برس کی عمر میں بغداد گیااوروہاں پرعلائے بغدادے مخصیل علم کرنار ہااور باقی اوقات اپنی مسجد میں عبادتِ الہی میں مشغول رہتا تھا۔ایک مدت کے بعد میں نے حضرت ابو بمرصدیق ڈلھٹڑ کو خواب میں دیکھا آپ نے فر مایا: کہ علی! مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں شہبیں خرقہ پہناؤں پھر آپ نے اپی طاقیہ (ایک قتم کی ٹو پی ہوتی ہے) آستین مبارک میں سے نکالی اور میرے سریرر کھ دی پھر کئی روز کے بعد خضرعلیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اب تم لوگوں کو وعظ ونصیحت کر کے انہیں نفع پہنچاؤ اس کے بعد پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق طافنا کوخواب میں دیکھااور جو کچھ حضرت خضرعلیہ السلام نے مجھ سے فر مایا تھا وہی آپ نے مجھ سے فرمایا: پھر جب میں بیدار ہوا تو میں نے اس کلام کے انجام وینے کا ارادہ کرلیا پھر دوسری شب کو میں نے جناب سرورِ کا گنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کوخواب میں دیکھا کہ آپ نے بھی مجھ ہے یہی فر مایا: کہ جو پچھ حضرت ایو بکرصدیق طِیْفِیْ نے فر مایا تھا بھرآ خرشب کو میں نے حق سبحانہ وتعالی کوخواب میں دیکھا فرمان ہوا کہ میرے بندے میں نے جھے کواپی زمین میں برگزیدہ لوگوں میں سے کیااور تیرے تمام حال واحوال میں میں نے جھے کواپنی تائید فر مائی اور اپنے اس علم ہے کہ میں نے تجھ کوعطا فرمایا ہے ان میں حکم کراورمیری نشانیاں ان پر ظاہر کر جب میں بیدار ہوا تو میں لوگوں کی طرف نکلا اور خلقت کا میرے پاس بجوم ہو گیا۔



اپ عے حصال و من قب و ترامات

ہمدانی شخص جن کا کہشن محمہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک ہمدانی شخص جن کا کہشن محمہ بن احمہ الہمد انی نام تھا آئے۔ اُن کا حال اُن سے مفقود ہوگیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ان کی بصیرت ملکوت اعلی سے عرش تک دیکھتے تھے یہ تمام بلاد میں پھرتے رہے مگر کسی نے بھی ان کا حال انہیں واپس نہیں کیا پھر جب یہ آپ کے بیس پھرتے رہے مگر کسی نے بھی ان کا حال انہیں واپس نہیں کیا پھر جب یہ آپ کا بیا آئے تو آپ نے فرمایا: کہ شن محمد میں تہمارا حال واپس کرا تا ہوں بلکہ اس سے اور زائد آپ نے فرمایا: کہتم اپنی آٹھوں کو بند کر لوانہوں نے آٹھیں بند کر لیس تو انہوں نے ملکوت اعلی سے عرش تک دیکھا آپ نے ان سے فرمایا: کہ یہ تہمارا حال ہے اور اب میں تم تم اور زائد کرتا ہوں پھر آپ نے ان نے فرمایا: کہ سے کہ میں آٹھیس بند کر وانہوں نے آٹھیس بند کر لیس تو اس دفعہ انہوں نے ملکوت اسفل سے سلموات تک دیکھا چرآپ نے فرمایا: کہ یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں شمرارے قدموں میں وہ قوت دیتا ہوں کہ جس سے تم تمام آفاق میں پھر کتے ہو

قدم میں ہدان پہنے گئے۔

ایک دفعہ کاذکر ہے کہ ایک مغربی شخص جس کا نام کہ عبدالرحمٰن تھا آپ کی خدمت میں جیا ندی کا ایک بڑا سائکڑ ائیکر حاضر ہوا اور اسے آپ کے سامنے رکھ کر کہنے لگا: کہ بیہ جاندی میں سے ندی گا ایک بڑا سائکڑ ائیکر حاضر ہوا اور اسے آپ نے حاضرین سے فر مایا: کہ جس جس کے ہارت ہوں وہ اپنے برتن میرے پاس لے آئے لوگ جاکر جس کے ہارت ہوں وہ اپنے برتن میرے پاس لے آئے لوگ جاکر بہت ہے برتن آپ کے پاس لے آئے آپ اٹھے اور ان کے اوپر سے چلے تو ان میں ہمت ہے برتن ہوں وہ اپنا اپنا برتن سونے کہ تھے ویسے ہی سے بعض برتن سونے کے اور بعض چا ندی کے ہوگئے مگر دوطشت جیسے کہ تھے ویسے ہی رہے بھر آپ نے برتن انھا گے اور اس شخص سے آپ نے فر مایا: کہ اے فر زندمن! اللہ تعالیٰ این این انھا گے اور اس شخص سے آپ نے فر مایا: کہ اے فر زندمن! اللہ تعالیٰ این این انھا گے اور اس شخص سے آپ نے فر مایا: کہ اے فر زندمن! اللہ تعالیٰ این این انھا گے اور اس شخص سے آپ نے فر مایا: کہ اے فر زندمن! اللہ تعالیٰ

چنانچەانہوں نے اپناایک قدم اٹھا کر ہمدان میں رکھااور آپ کی برکت ہے اس ایک

کی قلا کہ الجوابر فی مناقب سید عبدالقادر ہوں کے سے مگر ہم نے ان سب کوچھوڑ دیا اور اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں تم اپنی چاندی اٹھا کرا ہے پاس رکھالو پھر آپ سے بعض برتن سونے کی ضرورت نہیں تم اپنی چاندی اٹھا کرا ہے پاس رکھالو پھر آپ سے بعض برتن سونے کے اور بعض چاندی کے ہوجانے اور بعض ای حالت میں رہنے کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا: کہ جس کے ول کو برتن لانے میں ذرا بھی رکا وٹ نہیں ہوئی ۔ اس کا برتن سونے کا اور جس کے ول میں پھے بھی رکا وٹ ہوئی تو اس کا برتن چاندی کا ہو گیا اور جس کے ول میں برخی ہوئی تو اس کا برتن جیسا کہ تھا ویسائی رہا۔

نیز! بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس دو بیل تھے ای ہے آپ کا شقکاری کیا کرتے تھے اور آپ انہیں ہاتھ نہیں لگاتے تھے اور جب آپ ان سے کہتے کہ گھڑے ہوجا وَ تو وہ کھڑے ہوجا وَ تو وہ کھڑے ہوجا وَ تو وہ کھڑے ہوجا وہ تھے اور جب آپ ان سے کہتے کہ چلوتو چلنے گلتے تھے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ گندم وغیرہ بویا کرتے اور معا آپ کے بعد بی وہ اگ بھی آتے تھے۔ ایک وفعد آپ کا ایک بینل مرگیا تو آپ نے اس کا سینگ پکڑ کر کہا: کہ اے پروردگار عالم اِ تو میرے اس بیل کوزندہ کردے اور وہ باذند تعالیٰ زندہ ہوگیا۔ خلاصة کلام یہ کہ آپ کے فضائل و منا قب بکٹرت ہیں آپ ایک فصیح و بیغ فاصل تھے بھی آپ قتم نہیں کھاتے تھے اور شدت دیاء کی وجہ ہے آ جان کی طرف نظر نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ قرائے سنجار میں سے قریبہ بدریہ میں آپ آ رہ تھے اور ای بیس سے قریبہ بدریہ میں آپ آ رہے تھے اور ای برس سے زیادہ عمریا کر یہیں آپ آ رہے تھے اور ای برس سے زیادہ عمریا کر یہیں آپ آ رہے تھے اور ای برس سے زیادہ عمریا کر یہیں آپ نے وفات یائی تھی۔

(مؤلف) آپ اصل میں بدوی اور ہارے قبیلہ ربیعہ سے تھے ہارے برادرعم زادے علامہ محقق رضی الدین محمد الحسنفی الرضوی نے اپنی تالیف موسوم" بالا ٹار الرفیعہ فی ماٹر بنی ربیعہ" میں آپ کا ذکر بھی کیا ہے۔ رفاعظ



# يتنخ موسىٰ بن مإمان الزولى عينية

منجمله ان کے قدوۃ العارفین مویٰ بن ہامان الزولی یا بقول بعض ابن ماہین الزولی میلید میں آپ بھی مشائخ کبار سے تھے۔ جملہ علاء ومشائخ آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے بہت ہے مشائخ نے آپ سے تلمذ حاصل کیا اور بے شارلوگ آپ کی صحبت بابرکت ہے مستفید ہوئے بہت سے امور مخفیہ آپ بیان کیا کرتے

تھے آپ سے کرامات وخوارقِ عادات بکثرت ظاہر ہوئے۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مجینیہ آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے اور بسا اوقات آپ کی

تعریف کیا کرتے تھے۔

ایک دفعهآپ نے فرمایا: که اے اہلِ بغداد! "بهارے شہر میں ایک ایسا سورج طلوع ہوگا جو کہ اب تک ایسا سورج تم پرطلوع نہیں ہوا ہے ۔لوگوں نے یو چھا: وہ کون ساسورج ہے؟ آپ نے فر مایاس ہے میری مرادیشنج موی الزولی ہیں۔

ایک دفعہ آپ حج ہے واپس آئے تو آپ نے دو دن کے راستہ ہے لوگوں کو آپ کا استقبال کرنے کے لئے بھیجااور بغداد میں آ گئے تو خود آپ نے بھی آپ کی نہایت تعظیم وتکریم کی۔

آپ مستجاب الدعوات تھے جس کے لئے بھی آپ جود عاکرتے تھے آپ کی دعا قبول ہوجاتی تھی اگرآپ نابینا کے لئے دعا کرتے تو وہ آپ کی دعا کی برکت ہے بینا

ہوجا تااور بینا کے لئے بددعا کرتے تو وہ نابینا ہوجا تا فقیر کے لئے دعا کرتے تو وہ غنی ا ہو جاتا اورغنی کے لئے دعا کرتے تو وہ فقیر ہوجاتا مریض کے لئے دعا کرتے تو وہ ، تندرست ہوجا تاغرض جس بات کی کہ آپ دعا ما تکتے فور اُاس کاظہور ہوجایا کرتا۔

احمد المماردینی نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے اور ان سے ، مہے جدامحد نے بیان کیا کہ آپ اکثر رسول مقبول طاقیق کے مشاہدے میں رہا۔

آپ نے قصبہ ماردین میں سکونت اختیار کی تھی اور یہبیں پرآپ نے وفات پائی ابتک آپ کا مزار ظاہر ہے اور لوگ زیارت کو آیا کرتے ہتھے بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کو قبر میں اتارا گیا تو آپ اٹھ کرنماز پڑھنے لگے اور قبر وسیع ہوگئی اور جولوگ کہ قبر میں اترے تھے ان پر ہے ہوشی طاری ہوگئی۔ رضی اللہ عنہ ورضی عنا ہے۔

# فينخ رسلان الدمشقي بيلية

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ رسلان الدمشقی بینیہ ہیں آپ عراق کے مشائخ عظام سے سے اور کرامات و مقامات عالیہ رکھتے سے اور معارف و حقائق اور قرب و کشف کے اعلیٰ منصب پر سے سب کے دل آپ کی ہیبت و محبت سے بھر ہے ہوئے سے اور قبولیت عامد آپ کو حاصل تھی آپ امام السالکین سے اور شام میں تربیت مریدین آپ ہی کی طرف منتہی تھی بہت سے عجائبات وخوارق عادات آپ سے ظاہر ہوئے دوروراز کے لوگ آپ کے پاس آ کر تھم سے تھے۔

#### آ پکاکلام

معارف وحقائق میں آپ کا کلام نہایت نازک و عالی ہوتا تھا نجملہ اس کے کچھ ہم اس جگہ بھی نقل کرنتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ مشاهدة العارف تقيده في الجبيع وبر موزالعرفه في الاطلاع لان العارف واصل الا انه تره عليه اسرار الله تعالى جمله كليه بانوار تطلعه على شواهد الغيب وتطلعه على سرالتحكيم فهو ماخوذ عن نفسه مردود على نفسه متبكن في قلبه فأخذه عن نفسه تقريب يشهده والتهذيب يوحده والتخصيص يفرده فتفريده وجوده ووجوده شهوده و شهوده شهوده قال الله تعالى لاتدركه الابصار وهو يدركه الابصار فعند ادراكه الابصار شهدته البصائر.

یعنی عارف کا مشاہدہ اس کا کل میں مقیداوراس برمعرفت کا ظاہر ہونا ہے کیونکہ عأرف داصل الى الله ہوتا ہے اور اس براسرار وانو ارالٰہی وار دہونے گلتے ہیں جس سے عارف شوامدغیب اور اسرار سے مطلع ہوتا رہتا ہے عارف نفس سے جدا اورنفس کی مخالفت برآ مادہ کر دیا جاتا ہےاوراس کے دل میں تمکن و وقاررکھا جاتا ہے عارف کو نئس سے جدا ہونے ہے تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے اورنفس کی مخالفت کرنے سے اس کوتہذیب ننس اور اس کے دل میں سکون ووقارر کھ دیئے جانے سے اس کو تخصیص حاصل ہوتی ہےاورتقر بحق عارف کوشہود کے درجہ پر پہنچا تاہے۔تہذیب نفس اس کو تو حید کے درجہ پراور مخصیص اس کوتفرید کے درجہ پر پہنچاتی ہے اور اس کی تفرید اس کا وجوداوراس کا وجوداس کاشہوداوراس کاشہودشہودحق ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "لَاتُدُرِكُهُ الْأَنْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُهُ الْأَبْصَارُ" (لُوكُول كَى نَظري تُواتَ نَبِيل يا سکتیں آوروہ لوگوں کی نظروں کو یالیتا ہے ) تو اس کے لوگوں کی نظریں یا لینے کے وقت لے اس آپ کریمہ سے رؤیت الی کی تفی لازم نہیں آتی۔ بلکے صرف ادراک کی ہے اور رویت اور ادراک میں فرق خلابے ہے۔اس مسئلہ کواہا م فخر الدین رازی علیہ الرحمة نے تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں مفصل لکھ کرمعتز لداور ر، انظر علیهم اللعزیزی قوب ره کیا ہے۔ ( مترجم )

ور فلا كدالجوابر في مناقب سدّعبدالقادر بي المنظمة ان کی بصیرتیں اس کا مشاہدہ کر علق ہیں۔ قدوة العارفين شيخ ابومحدابراهيم بن محمود البعلى نے بيان كيا ہے كدا يكروزآب موسم گرما میں ومثق کے باغات میں سے ایک باغ میں تشریف رکھتے تھے اور اس وقت آپ کے مریدین میں ہے ایک بہت بری جماعت بھی آپ کی خدمت میں موجودتھی اس وقت بعض حاضرین نے آپ سے ولی کی تعریف پوچھی آپ نے فرمایا: کہ ولی و چخص ہے جس کو کہ اللہ تعالی تعریف تام عطاء فرمائے۔اس کے بعد آپ ہے یو چھا گیا کہ اس کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا: کہ اس کی علامت یہ ہے۔ حیار شاخیں آپ نے اینے ہاتھ میں لیں اور ان میں ہے ایک کی نسبت فرمایا: کہ بیشاخ موسم گرما کے لئے ہے اور دوسری کی نسبت فرمایا: کدی خریف کے لئے اور تیسری کی نسبت فرمایا: کہ بیموسم سرما کے لئے ہے اور چوتھی کی نسبت فرمایا: کہ بیرزی کے لئے ہے پھرآپ نے موسم گر ماوالی شاخ کواٹھا کر ہلایا تو سخت گرمی ہونے لگی پھراے رکھ كرآب نے خریف والی شاخ كواشا كر ہلایا تو فصل خریف كی علامتیں ظاہر ہونے لگیس پھرآپ نے اسے پھینک کرموسم سرماوالی شاخ کواٹھا کر ہلایا تو آ ثار سرمانمایاں ہوکر سر دہوا چلنے لگی اور سخت سر دی ہوگئی اس کے بعد باغ کے تمام درختوں کے بے خشک ہو گئے پھرآپ نے فصل رہیج والی شاخ کواٹھا کر ہلایا تو درختوں کے تمام ہے تر وتازہ اور ہرے بھرے ہو گئے اور تمام شاخیں میوؤں ہے بھر گئیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کیں جلنے لگیں اس کے بعد آپ درختوں کے پرندوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اٹھے اور ایک درخت کے بنچے آئے اوراہے ہلا کراس کے پرندے کی طرف جو کہاس پر بیٹا ہوا تھا اشارہ کیا کہ تواہیۓ خالق کی سبیح پڑھ تووہ ایک نہایت عمرہ لہجہ میں چپجہانے لگا جس ہے سامعین نہایت محظوظ ہوئے ای طرح ہے آپ ہرایک درخت کے یہ آ آ کر پرندوں کی طرف اشارہ کرتے گئے اور آپ کے حسب اشارہ تمام پر ندے چپچہا۔تے گئے مگران میں ہےایک برندہ نہیں چیجماما آپ نے فرمایا: خدا کے حکم ہے تو زندہ بھی نہ رہے تو وہ

#### آپ کی کرامات

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پندرہ خص آپ کے یہاں مہمان آگے اس وقت آپ کے نزدیک بخزیا نے روشوں کے اور کچھ نہ تھا آپ نے "بِسْسِمِ اللّٰہِ السرِّحْمانِ اللّٰهِ مِهِ اللّٰہِ السرِّحْمانِ اللّٰهِ مِهِ اللّٰهِ السرِّحْمانِ اللّٰهِ مِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِهِ اللّٰهِ اللّٰ فَيها دِزقتنا وانت خیر الد اذقین کہ اے پروردگار! تو ہماری روزی میں الله فیما دذقتنا وانت خیر الد اذقین کہ اے پروردگار! تو ہماری روزی میں برکت کرتو ہی سب کوروزی اور بہتر روزی دینے والل ہے" تو آپ کی دعا کی برکت سب خوب سر ہوگئے اور جو پچھروٹی نے سب سب نے ان روٹیوں کو کھایا اور سب کے سب خوب سر ہوگئے اور جو پچھروٹی بغداد رہی اسے کئی دن تک کھاتے رہے۔

مربی اسے آپ نے مکر سے کئر دن تک کھاتے رہے۔

مربی سے کے اور ان میں میں سے کئی دن تک کھاتے رہے۔

نیز! ابواحمد بن محمد الکروی بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے ایک دفعہ آپ کو ہوا ہیں جاتے ہوئے دیے اور کبھی ہیٹے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا کہ اس دفت بھی تو آپ ہوا ہیں چلنے لگتے تھے اور کبھی ہیٹے ہوئے ہوا ہیں جاتے سے اور کبھی آپ بیانی پرسے ہو ہوائے سے اور کبھی آپ بیانی پرسے ہو کر چلنے لگتے سے اور کبھی آپ بیانی پرسے ہو کر چلنے لگتے سے پھر میں نے عرفات اور آج کے تمام موقعوں میں آپ کود یکھا اور اس کے بعد پھر آپ بھے کود کھائی ویئے جب میں دمشق آیا اور لوگوں سے آپ کا حال ہو چھا تو انہوں نے بیان کیا کہ بجرع فداور قربانی کے دن اور ایام تشریق کے اور کسی روز آپ ہورادن ہم سے غائب نہیں ہوئے۔

۔ ایک روز میں نے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے حال میں منتغرق تھے اور ایک شیر آپ کے قدموں برلوٹ رہاتھا۔

ایک روز میں نے مشق کے ایک میدان میں آپ کو کنگریاں چینکتے ہوئے دیکھا اور آپ سے میں نے اس کی وجد دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ اس وقت فرنگیوں کا

### آپ کاوصال

جب آپ کے جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جانے گلے تو اثنائے راہ میں سبز پرندے آئے اور آپ کی نعش کے اردگر دیھرتے رہے اور بہت سے سوار دکھائی دیئے جو کہ آپ کی نعش کے اردگر دہو گئے بیسوار سفید گھوڑوں پرسوار تھے اور ان کو خہ تو اس سے پہلے کی نے دیکھا تھا اور خہ انہیں بعد میں کسی نے دیکھا۔ بٹائٹؤ

شیخ ضیاء الدین ابوالجیب عبدالقام البکری الشهیر بالسبروردی میسانی فی خانی میسانی میسانی میسانی مخیله ان کے قدوۃ العارفین ضیاء الدین ابوالجیب عبدالقام البکری الشہر

لکھیں دور دراز مقام کے طلبہ بغداد آگرآ ہے ہستفید ہوئے دیگر معاء ومشاب کے

وی قائد الجوابر فی مناقب سِدَعبد القادر یک کی کی کی کی است القادر یک کی کی کی کی است کا کی است کا کی کی کی کی ک طرح آب بھی فچر پر سوار ہوا کرتے تھے۔

آپ نہایت کریم الاخلاق تھے اللہ تعالیٰ نے عام و خاص سب کے دلوں میں آپ کی ہیبت ومحبت ڈال دی تھی۔

آپ کے بیتے شہاب الدین عمر السبر وردی شخ عبد اللہ بن مسعود بن مطبر اللہ اللہ وردی شخ عبد اللہ بن مسعود بن مطبر اللہ اللہ وردی شخ عبد اللہ بن مسعود بن مطبر اللہ اللہ و فغیرہ بہت سے اعیانِ مشائخ آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے اور بڑے بڑے اکابرین صوفیائے کرام نے آپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا ہے تمام آفاق میں آپ کی شہرت ہوئی اور دور دراز سے لوگ آپ کی زیارت کے لئے آیا کہ تر تھ

### معارف وحقائق میں آپ کا کلام

معارف وحقائق میں آپ کا کلام بہت کچھ ہے منجملہ اس کے بچھ ہم یہاں بھی نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا: کہ احوال معاملات قلب کا نام ہے جس سے کہ صفاتِ اذکارشیری معلوم ہونے لگیس منجملہ اس کے مراقبہ ہے اور پھر قرب الہی پھر محبت پھر موافقت محبوب اس کے بعد خوف اور خوف کے بعد حیاء اور حیاء کے بعد انس اور انس کے بعد خوف اور خوف کے بعد حیاء اور حیاء کے بعد انس اور انس کے بعد مشاہدہ اور بعض کی حالت قرب میں عظمتِ الہی پر نظر پڑ میں جو بعد مشاہدہ اور بعض کی حالت قرب میں عظمتِ الہی پر نظر پڑ جاتی ہے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ تصوف کی ابتداءعلم اور اس کا اوسط عمل اور اس کی نہایت موہبت (غایت ِمقصود) ہے کیونکہ علم سے مقصود منکشف ہو جاتا ہے اور عمل طلب میں معین ہوتا ہے اور موہبت غایت ِمقصود تک پہنچاتی ہے۔

اوراہل تصوف کے تین طبقے ہیں۔اول: مریدطالب دوم: متوسط سائر سوم: متہی واصل مرید طالب دوم: متوسط سائر سوم: متہی واصل مرید صاحب وقت اور متوسط صاحب حال اور منتہی صاحب یقین ہوتا ہے اور متعمونین کے نزدیک سائسوں کو گننا بہترین امور سے ہے اور مرید کا مقام ریاضت و

#### آپ کے کرامات

قد وۃ العارفین شیخ شہاب الدین عمر السہر وردی میں ہے۔ یہاں کیا ہے کہ ہمارے عمر بررگ شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب عبدالقاہر میں ہیں جب کسی مرید کونظر عنایت و آوجہ سے دیکھتے تھے تو وہ کامل ہوجاتا تھا اور جب کسی شخص کوآپ خلوت میں اپنے ساتھ روز اند بٹھلایا کرتے تھے اور اس ہے اس کے حال واحوال مفقود ہوجائے تو آپ اس سے فرماتے کہ آج شب کو تہمیں یہ یہ حالات بیش آئیں گے اور تم اس مقام پر بینی جاؤ گے اور فلاں فلاں وقت میں تمہارے پاس شیطان آئے گا تو اس سے تم بوشیار رہنا گے اور فلاں فلاں وقت میں تمہارے پاس شیطان آئے گا تو اس سے تم بوشیار رہنا چنا نچ شب کو یہ تمام حالات اس شخص پر واقع ہوئے۔

آیک وقت کا ذکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضرتھا کہ ایک شخص اس وقت کا نے کا ایک بچھ آپ کے لئے لایا اور کہنے لگا: کہ حضرت یہ بچہ میں آپ کی نذر کرتا ہوں اس کے بعد پیٹخص چلا گیا آپ نے فر مایا: کہ بیگائے کا بچہ مجھ سے کہنا ہے کہ میں شخع علی بن البیتی کے نذرانہ میں دیا گیا ہوں اور آپ کے نذرانہ کو جو بچہ دیا گیا ہو وہ اور آپ کے نذرانہ کو جو بچہ دیا گیا ہو وہ دوسرا بچہ لے کرآیا اور کے لگا کے حضرت بہ دوسرا بچہ لے کرآیا اور کے لگا کے حضرت ب

ونول نے جھ پر مشتبہ ہو گئے اس می خلطی ہوگی درامل آپ کے نذراندیں دونول نے جھ پر مشتبہ ہو گئے اس کئے اس می خلطی ہوگی درامل آپ کے نذراند میں دیا ہوا ہے بچہ ہے آپ نے اے لیا اورا سے دالیس کر دیا۔

شیخ محرعبدالله بن مسعودالروی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں بغدادی سوق الشیاطین میں سے گزرتے ہوئے آپ کے ساتھ جار ہاتھا کہ اثنائے راو میں ایک منتگی ہوئی بکری کی طرف جے قصاب بنار ہاتھا آپ کی نظر پڑی آپ نے اس قصاب می فر مایا: کہ یہ بکری مجھ سے کہ در ہی ہے کہ میں مردار ہوں قصاب آپ کا کلام من کر بے ہوٹ بوش میں آیا تو اگر انے آپ کے دست مبارک پر تو ہی اور اقرار موثن بوٹ بیک اور اقرار کیا کہ یہ بگری مرداد تھی۔

ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ جارہاتھا کہ اثنائے راہ میں آپ کو ایک شخص ملاجو کہ اپنے لئے بچھے میوے لئے جارہاتھا آپ نے اس سے فرمایا: کہ یہ میوہ تم مجھے فروخت کر دوائ نے کہا: کیوں آپ نے فرمایا: یہ میوہ مجھے کہ دہا ہے کہ آپ مجھے اس شخص سے بچالیج اس نے مجھے اس لئے خریدا ہے کہ مجھے کھا کر چربیشراب بے اس شخص سے بچالیج اس نے مجھے اس لئے خریدا ہے کہ مجھے کھا کر چربیشراب بے اتنائن کر شخص ہے بہوش ہوکر گریز ااور پھر آپ کے پائ آکرشراب خوری سے تا ب

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں آپ کے ساتھ (بغداد کے) محلہ کرخ میں جارہا تھا
کہ رائے میں ہمیں ایک مکان سے شراب خوروں کی آ واز سنائی دی آپ لوگوں کی
آ وازئ کرائ مکان کی طرف آئے اور آ کرائ مکان کی دہلیز میں آپ نماز پڑھنے
گے اتنے میں وہ لوگ مکان میں ہے تکل آئے اور آپ کواندر لے گئے تو ان کی تمام
شراب پانی ہوگی اور یہ سب لوگ آپ کے دست مبارک پرتائب ہوئے۔

ولا د**ت دوفات ونسب** 

آ پ490ھ میں بمقام سبرور دیا بقول بعض شپر روز تولد ہوئے اور بغداد میں توطن اختیار کیااور 563ھ میں میں پرآپ نے وفات یائی۔ وی قلاکہ الجوابر فی مناقب سِدُعبد القادر اللہ کے کہ کھی گھی گھی ہے۔ شیخ نور الدین بن علی الشافعی نے اپنی کماب بہت الاسرار میں آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے۔

شیخ ضیاءالدین ابوالنجیب عبدالقاہر بن محمد بن عبدالله المعروف معاویه ابن سعید بن الحسین القاسم بن النصر بن القاسم بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن القاسم بن محمد بن ابی بکرالصدیق السہر وردی میشد

سمعانی نے اسے پچھاختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عبدالقاہر بن عبداللہ بن محد بن عمویہ (ان کا نام عبداللہ تھا) بن سعد بن الحسن بن القاسم بن علقمہ بن النصر بن عبدالرحمٰن بن القاسم بن محمد بن الی بکرالصدیق ہیں۔

ب میں اور محمد القابی نے بیان کیا ہے کہ آپ امیر حشوبید کی اولا دے اور کر دی تھے کر دی تھے دی تو کر دی تھے اور کر دی تھے دی تھے

ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ سپرور دبضمہ سین مہملہ وسکون ہائے ہور وفتہ رائے مہملہ وسکون رائے ٹانیہ ودرآخر وال مہملہ عراق عجم میں زنجان کے ایک شہر کا نام ہے۔

## شيخ محمر ابوالقاسم بن عبدالبصر ميسة

منجلہ ان کے شخ ابو محمد القاسم بن عبد البھر بہتیا ہیں آپ اعیانِ مشائع عراق اور علائے عام میں سے تھے اور کراماتِ ظاہرہ واحوال نفیسہ رکھتے تھے۔آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمکین جاہ وعظمت حقیقی اور قبولیتِ عامہ عطافر مائی تھی اور آپ کوصاحب ہیں تعالیٰ نے تمکین جاہ وعظمت میں ای جامع شریعت وطریقت تھے اور فد بہب مالکی وعظمت وصاحب تصرف اور ملحقاتِ بھرہ میں اس وقت تربیت مریدین اور فقوے وینا وغیرہ امور آپ بی کی طرف فتی تھے۔صاحب حال واحوال سے کشر التعداد لوگوں فیرہ امور آپ بی کی طرف فتی تھے۔صاحب حال واحوال سے کشر التعداد لوگوں نے آپ سے ارادت حاصل کی اور آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے بھرہ میں آپ نے وعظ میں شریعت وحقیقت وونوں کا بیان فر مایا کرتے تھے اور علماء ومشائح



#### آپ کا کلام

آپ کا کلام نہایت نفیس و عالی ہوتا تھا منجملہ اس کے ہم کیچھ اس جگہ بھی نقل کرتے ہیں۔

وهوا هذا الوجد حجود ما لم يكن عن شاهد مشهود و شاهد الحق يفني شواهد الوجودو ينفي عن العين الوسن سكره يريد على سكر الشراب وارواح الواجدين عطرة لطيفه وكلامهم يحيى اموات القلوب ويزيد في العقول والوجد يقسط التميز ويجعل الامساكن مكانا واحدا والاعيان عينا واحد او اوله رفع الحجاب و مشاهدة الرقيب و حضور الفهم و ملاحظه الغيب ومحادثه السروايناس المفقود وشرط صحه الوجد القطاع اوصاف البشريه عن التعلق بمعنى الوجد حال وجوده ومن لافقد له لا وجدله وهو مقامان ناظر و منظور اليه فالناظر مخاطب يشأهد الذي وجده في وجده والمنظور اليه مغيب وقداختطفه الحق بأول مأورد اليه والوجود نهابه الوجد لان التواجد بوجب استيعاب العبد والوجدتم وردود ثير شهود ثمر وجود فبتعدار الوجود يحصل الخبود و صاحب الوجود محوو صحو فحال صحوه بقائه وحال محوه فنائه بالحق الى الحق وهاتان الحالتان معاقبتان ابدا والوجود اسم لثلثه معان الاول: وجود علم لماني بقطع علم الشواهد في صحبه مكاشفه الحق والثاني: وجود الحق ور قلا كدا لجوابر في مناقب سيدعبدالقادر فائت المحالية

وجود اغير مقطوع والثألث وجود رسم الوجود فأذا الوشف العبد بوصف الجمال سكر القلب فطرب الروح وهامر السر فالصحو انبا هو بالحق وكلما كان في غيرالحق لم يحل من حيرة لاحيرة شبهه بل حيرة في مشاهدة نورالعزة وكلما كان بالحق لم تعتور عليه عله ثمه الصحومن اودية الجبيع والوائح الوجود الجمع و منازل الحيات و الحيات اسم لثلثه معان الاول حيات العلم ولها ثلثه انفاس نفس الخوف و نفس الرجاء و نفس المحبه والثاني حيات الجمع من الموت التفرقه ولها ثلثه انفاس نفس الاضطرار و نفس الافتقار و نفس الافتخار والثالث: حيات الوجود من موت وهي حيات الحق ولها ثلثه انفاس نفس الهيبه وهو نفس يبيت الاعتدال و نفس الوجود وهو يبنع الانفصال ونفس الانفراد يورث الاتصأل وليس وراء ذلك منحظ لنظاره من موت الجبل الفناء و لاطاقه للاشارة

ترجمہ: ۔ لیعنی جو وجد کہ مشاہدے سے خالی ہووہ وجد کذب و دروغ ہے اور شاہد شواہد و جو دمیں فنااپنی ہستی و جو دسے نکل جاتا ہے اور اس کاسکرسکر شراب سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور واجدین کی ارواح نہایت یا گیزہ اور اطیف ہوتی ہیں اور ان کا کلام مردہ دلوں کو زندہ اور عقل کو زیادہ کرتا ہے اور وجد تمیز کو اٹھا دیتا ہے اور مکانات متعددہ کو جو مکان واحد اور اعیانِ مختلفہ کو عین واحد کر دیتا ہے اور مکانات متعددہ کو جو مکان واحد اور اعیانِ حتی کا مشاہدہ کرنا اور تبلیات کا اٹھ جانا اور تبلیات ختی کا مشاہدہ کرنا اور تبلیات کا مراد وجد کی ابتداء جابا کی افرادر کم گشتگی اور حتی کا مشاہدہ کرنا اور تبلی ہے دوجد کی بیشرط ہے کہ وجد کے سبب سے اور سانی کو بیند کرنا صحت وجد کی بیشرط ہے کہ وجد کے سبب سے اور سانی

الكائد الجوابر في مناقب سيّد مبدالقادر والله المنافر الله المنافر المنافر الله المنافر الله المنافر الله المنافر المنافر

بشريت منقطع ہوجا ئيں اورجس وجدے كهاوصاف بشريت ہے فقدان ( حم محشة ہونا) نہ حاصل ہو درحقیقت وہ وجدنہیں اور وجد کے دو مقام ہیں۔ مقام ناظر اور مقام منظور الیہ۔ مقام ناظر: مقام مشاہدہ ہے اور مقام منظورالیہ مقام غیب ہے کہ حق تعالیٰ اسے اوّل وجد میں اپن طرف تصینج لیتا ہے کیونکہ تو اجدا ستیعاب عبدیت اور وجداستغراق عبدیت اور وجودطلب فناكولازم كرتاب ادراس كى ترتيب اس طرح سے بے كداوّل حضور پھر ورود پھرشہوداور پھر وجود ہے پھر وجود سے خمود حاصل ہوتا ہے اورصاحب وجودمحواور ہوشیاری میں رہتا ہے اس کی ہوشیاری اس کی بقاء اوراس کامحواوراس کی فنا ہے اور اس کی بید دونوں حالتیں ہمیشہ کیلے بعد دیگرے رہتی ہیں۔ (متصوفین کے نز دیک) وجود کے تین معنی ہوتے ہیں۔ اول: وجودعلم لدنی جس ہے کہ علم شواہد قطع ہوجاتے ہیں اور اس ے مکاشفہ حق حاصل ہوتا ہے۔ دوم: وجو دِحق کہ پھراس سے انقطاع نہ ہو سکے ۔سوم: وجو دِرسوم وجوداور جب بندے کوم کافضہ جمال ہوجا تا ہے تو اس کے دل میں سکر بیدا ہوتا ہے اور اس کی روح میں خوشنو دی پیدا ہوتی ہے اور سر ظاہر ہوتا ہے اور حالت صحوبیں حاصل ہوتی مگر تجلیات حق ہے بھر جب صاحب وجود غیرحق کی طرف مشغول ہوتا ہے تواہے جیرت طاری ہوتی ہے گر حیرت شبہیں بلکہ حیرت مشاہدہ عزت وکمال اور جب ذات حق کی طرف مشغول ہوتا ہے تو پھراس پرکسی امر کا تواردنہیں ہوتا کیونکہ صحو مقامات جمعیت ولوائح وجود اور منازل حیات سے ہے اور حیات کے تین معنی ہیں۔

اول: حیات علم اور حیات علم کے تین انفاس ہیں ۔نفسِ خوف نفسِ رجا نفس محبت دوم: حیات تی کی جمع ہے جو کہ موت ہے تفرقہ سے حاصل ہوتی ہے اور اس کے بھی وی فلائد الجوابر فی مناقب سیوعبد القادر بیشن کی کی کی کی است و جود جو که موت کے تین انفاس ہیں۔ نفس اضطرار نفس افتقار نفس افتقار سوم: حیات و جود جو که موت کے تفرقہ سے حاصل ہوتی ہے اور بید حیات تن ہے اور اس کے بھی تین انفاس ہیں۔ اوّل: نفس ہیبت اس سے اشتفال بالغیر نہیں رہتا۔ دوم: نفس و جود جو کہ انفصال کو مانع ہوتا نفس انفراد اور اس سے اشتفال بالغیر نہیں رہتا۔ دوم: نفس و جود جو کہ انفصال کو مانع ہوتا ہے سوم نفس انفراد اور اس سے اتصال ہوتا ہے اس سے آگے پھر نہ مقام نظارہ ہے اور نفطاقت اشارہ۔

### آپ کی فضلیت و کرامات

قدوۃ العارفین شیخ الصوفیہ شیخ شہاب الدین عمرالسبر در دی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی زیارت کرنے کے لئے بھرہ گیا اور بھرہ پہنچتے ہوئے بہت سے مویشی اور کھیت اور باغات پر سے جو کہ آپ کی طرف منسوب تنے میرا گز رہوااور بہ حال دیکھنے ہے مجھے خیال ہوا کہ بیتو امارات کی شان ہے پھر میں سور ہُ انعام پڑھتا ہوا بھرہ میں داخل ہوااور میں نے اپنے جی میں کہا: کہ دیکھوں کون می آیت پر میں آپ کے دولت خانہ میں داخل ہوتا ہوں اور آپ کے حق میں اس آیت کو میں نیک فالی مسمجھوں گا غرض میں پڑھتا ہوا گیا اور اس آیت پر میں آپ کے دولت خانہ کے وروازب يربينچا-"اولتُك الذين هدى الله فبهداهم اقتده" يهوه لوك بي جن کوخدائے تعالیٰ نے ہدایت کی تم ان کی ہدایت کی پیروی کرتے رہو۔ میں بیآیت یڑھتا ہوا آپ کے دروازے میں کھڑا ہوا تھا کہآپ کا خادم قبل اس کے کہ میں اندر جانے کی اجازت جا ہوں مجھے اندر بلا لے گیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اول مجھ سے یہی فرمایا: کہ عمر جو کچھ زمین پر ہے وہ زمین ہی پر ہے اور اس میں میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے بیفر مانے سے مجھے نہایت ہی تعجب ہوا۔ شخ علی الخباز بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت اپنے بعض احباب کے ساتھ ان کے ایک باغ میں تھا۔ اس وقت ان کے پاس ایک فقیر آئے اور ان سے کہنے لگے کہم

مجھے انچیر کھلا کرشکم سیر کر دوانہوں نے کوئی قریباً آ دھ سیرانجیر لا کران کو دیئے اور انہوں

و الديما لجوابر في مناقب سدّعبدالقادر ولي الله المحالي المحالية ال نے کھا کرکہا: کہ اور لاؤانہوں نے اور لا کردیئے اور ای طرح سے بیقریباً چاریا نج من ا نجیر کھا گئے اور پھرنہریر جا کر بہت سایانی پیاایک مدت مدید کے بعد مالک باغ نے مجھ سے بیان کیا کہ اس سال ہے میر ہے کھیت و باغات کی پیداوار دوگنی ہوگئی پھراسی سال مجھے حج بیت اللہ جانے کا موقع ملا چنانچہ میں حج بیت اللہ کے لئے گیا اور اس ا ثناء میں راستہ میں میں قا فلہ کے آ گے جار ہاتھا کہ مجھ کوان بزرگ موصوف کوجن کو میں نے انجیر کھاتے ہوئے ویکھاتھا ویکھنے کا اشتیاق ہوا۔ مجھے پیہ خیال گزرتے ہی جب میں نے اپنی داہنی جانب دیکھا تو یہ بزرگ بھی جارہے ہیں مجھےان کو دیکھتے ہی دہشت کی غالب ہوئی اور میں نے ان کوسلام کیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا ہے بزرگ ادر میں دونوں قافلہ کے آگے آگے چلے جاتے تھے اور جب یہ بزرگ چلتے تو انبیں کے ساتھ ساتھ قافلہ بھی چلتا تھااور جب یہ بیٹھ جاتے تھے تو قافلہ بھی اتر پڑتا تھا انبی ایام سے ایک روز کا ذکر ہے کہ یبی بزرگ ایک حوض کے پاس آئے جس کا یانی ختک ہونے کے قریب ہو گیا آپ نے اس کے پنیچے کی مٹی نکال نکال کر کھانی شروع کی اور ذراس یمی مٹی آپ نے مجھ کو بھی کھلائی تو مجھے بیمٹی ذائقہ میں حشو شکلانج کی طرح اورخوشبومیں مشک کی طرح معلوم ہوئی مٹی کھا کر پھرآپ نے بہت سایانی بیااور یانی بی کر مجھے سے فرمایا: علی اس کے کھانے کے بعد جوتم نے مجھے کھاتے دیکھا تھا آج میں نے کھایا ہے اوراس کے درمیان میں نہ میں نے پچھ کھایا اور نہ پیا۔ میں نے اس وقت ان سے دریافت کیا کہ حضرت بیقوت آپ کو کن سے حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا: کہایک روز حضرت مین ابو محد بن عبد بصری ہیں۔ نے مجھ پر توجہ کی جس سے میرا دل محبت ہے بھر گیا اور میراسر حق سجانہ تعالیٰ سے واصل ہو گیا تصرف اکوان واعطان عطا ہوااور بعید مجھ سے قریب ہو گیا غرض آپ کی نظر سے میں غایت مِقصود کو پنجاادر وہ توت حاصل ہوئی کہ جس ہے میں بجز احکام بشریت باقی رکھنے کے اکثر او قات کھانے پینے ہے مستغنی ہو گیا۔ شخ علی الخباز کہتے ہیں کہ پھراس کے بعد میں

ولا تدا بوابر في منا قب سدّ عبدالقادر الله المحالين المحالين في المحالين ال نے ان بزرگ کوئیس دیکھا۔ جائش شخ ابوعبداللہ البخی میں نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت مکہ معظمہ میں تھا ای

ونت شیخ محمر بن عبدالبصری بھی مکہ معظمہ میں تشریف لائے آپ کے ہمراہ اس وقت عارا شخاص اور بھی تھے انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر سب نے سات دفعہ طواف کیا اور طواف کر کے باب شیبہ کی طرف کو نکلے میں بھی آپ کے ہمراہ ہو گیااورآپ کے بعض ہمراہیوں نے مجھ کوآپ کے ساتھ ہونے ہے رو کا آپ نے فرمایا: کدانہیں مت روکوآنے دو پھرآپ نے سب کے آگے کھڑے ہو کرفر مایا: کہ ميرے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے چلے آؤغرض! ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلے گئے یہاں تک کہ ہم سب نے آپ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔اس کے بعد پھرآ گے جاکر عصر کی اور پھرسد یا جوج ماجورح میں جا کرمغرب کی اورجبل قاف میں جا کرعشاء کی نماز پڑھی پھرآپ پہاڑ کی چونی نہ جاکر بیٹے اورآپ کے گردا گر دہم سب بھی بیٹھ گئے ان لوگوں کے جسموں ہے جا ندوسورج کی طرح ہے روشنی پھیلتی جاتی تھی پھر جو

اور جبل قاف کے جاروں طرف کے لوگ آن آن کرآ پ کوسلام ملیک کرنے لگے۔ (آسان اور زمین کا درمیانی فاصله فضا) میں ہے بجل کی طرح ہے بہت ہے لوگ

آئے اورآپ کے پاس حلقہ بائد ھ کربیٹھ گئے اور آپ کا کلام سننے کے مشاق ہوئے آپ نے کلام کرنا شروع کیا تو ان میں ہے بعض کا بیرحال تھا کہ لرز تے تھے اور بعض کا

یہ حال کہ بَوَ میں دوڑنے لگتے تھے یہاں تک کہ صبح ہوگئی اور ان سب نے آپ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی پھرآپ واپس ہوتے ہوئے بہت سے ایسے مقامات میں اتر

گئے جس کی زمین میں مشک کی سی خوشبوآتی تھی اور جہاں بہت ہے آ دمی نہایت خوش الحانی ہے ذکراللہ کررہے تھے اور آپ کے درمیان تبیج پڑھتے جاتے تھے اور آپ کو وجد ہو جاتا تھا اور آپ اس کی فضامیں تیر کی طرح ہے نکل جائے تھے اور بھی آپ

211 6 3 4 12 2 1

# ينيخ ابوالحن الجوهى مينة

منجملہ ان کے شخ ابوالحن الجوسق ہیں آپ بھی اکا ہرین مشارِنج عراق اورعظمائے ا عارفین سے تھے کرامات و مقامات عالیہ اور تصریف تام رکھتے تھے بہت سے خوارق عادات اللہ تعالی نے آپ کے دست مبارک پر ظاہر کئے اور بہت سے امور تخفیہ کو ا آپ کی زبان پر گویا کیا آپ اعلیٰ درجہ کے عابد و زاہد اور عمل و فلم دونوں میں کامل سے

شخ علی بن الہیتی کی خدمت بابرکت سے آپ مستفید ہوئے اور آپ ہی کی ا طرف آپ اپنے آپ کومنسوب بھی کرتے تھے۔

، پ،پ،پ،پ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میایی کی خدمت میں بھی آپ آیا جایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میایی



آپ کی محبت بابرکت ہے اکابرین کی ایک بہت بڑی جماعت مستفید ہوئی۔ شخ ابو محر عبدالرحمٰن البغد ادی بن جیش آپ کی طرف منسوب تنے نیز صلحاء ہے کثیر التعداد نوگوں نے آپ سے نخر تلمذ حاصل کیا۔

#### آپکاکلام

آپ نے فرمایا: که علماء کا فساد دو باتوں میں ہے:

اول: بدير علم پرهمل نه کريں

دوم: بیرکہ جس بات کاعلم نہ ہواس پڑمل کرنے کی کوشش کریں اور کلام لا لیعنی اور جس امرے کہ روکے جا کیں باز نہ رہیں اور ہرایک سے انسیت رکھنا او بار کی نشانی

اور شقاوت کی تین علامتیں ہیں:

اول: پیرکنگم حاصل ہوا درعمل سےمحروم رہے سرعما سے سے میں میں میں

دوم: یہ کیمل کرتا ہو مگرا خلاص ہے محروم رہے

سوم: بید کهاہلِعرفان کی صحبت میں رہ کران کی تعظیم نہ کر ہے

اور یادرہے کے علم حززِ جان اور جہل غرورہے اور صدق امانت اور صلہ رحمی بقاءاور قطع رحمی مصیبت ہے اور مبرشجاعت اور کذب عاجزی اور صدق قوت ہے اور ہرا یک شخص کو جاہئے کہ ایسے مخص کی صحبت میں رہا کرے جو کہ اس کو آ دابِ شریعت ہے متنبہ اور اس کی غفلت شعاری میں اس کے حال واحوال کی حفاظت کرتارہے۔

#### دُعائے منتجاب

آپ اکثر اوقات آید عامرٌ ها کرتے تھے:

"اللهم يا من ليس في السموات من قطرات وفي الارض

من حبات ولا في هبوب الريح والجأت ولا في قلوب الخلق من خطرات ولا في اعضائهم من حركات ولا في اعينهم ان لحظات الا وهي لك شاهدات وعليك والات وبربوبيتك معترفات و في قدرتك متحيرات فاسئلك ياالله بالقدرة التي تحيربها من في السلوات والارض ان تصلى على محمد وعلى اله وصحبه وذرياته"

یعنی اے اللہ! آسان کے تمام قطرے اور زمین کے سارے دانے کل شخت سے سخت آندھیاں اور تیری مخلوق کے دلوں کے کل خطرات اور ان کی آنکھوں کے نظارے سب کے سب تیری گواہی دیتے ہیں اور تیری ذات یاک برصریخا دلالت کرتے ہیں اور تیری ربوبیت کےمعتر ف اور تیری قدرت میں متحیر ہیں تیری اس قدرت کی برکت ہے جس نے کہال آ سان زمین والول کومتحیر کرر کھا ہے دعا ما نگتا ہوں کہ تو محمصلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کی آل اوراصحاب اور ذریات بردرود بھیج آمین!

جس کسی کوکوئی حاجت در پیش ہواہے جاہئے کہ بیدد عایز ھے اور اللہ تعالیٰ سے این حاجت مائے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری ہوگی آپ اکثر مندرجہ ذیل اشعار پڑھا کرتے تھے

يىرى الـذى لا تـراه عينى اشار قابى اليك كيما میرے دل نے تیری طرف اشارہ کیا تا کہوہ اس ذات کا مشاہدہ کرے جو کہ ظاہری آنکھوں ہے ہیں دکھائی دیتے۔

حلاوة السوال والتمني وانت تىلقى على ضميرى ميرے دل يرتو بى القاء كيا كرتا ہے حلاوت سوال اور حلاوت اشتياق كو۔ وقدعهمت المرادمني ت بدمن اختبار شه ع

#### آپ کی فضیلت و کرامات

شخ عرالمبر از نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ شخ علی بن البیتی کی طبیعت کچھ ناسانہ ہوئی تو حضرت شخ عبدالقادر بہت آپ کی عیادت کے لئے تشریف لائ امراس وقت شخ بقاء بن بطوشخ ابوسعید القیادی اور شخ احمہ الجوسی الصرصری و فیمہ دبجی موجود سے شخ علی بن البیتی نے آپ ( بیعنی شخ ابوالحسن الجوشی ) کو دستر خوان بجیائے کا تقم ویااور آپ نے دستر خوان بجیائی اور دستر خوان بجیائی کے دستر کوان بھیا کر آپ منظر کھڑ ۔ رہ کے استال موصوف میں سے پہلے س کے سامنے نان رکھیں۔ بعداز ال آپ نے بہت سے نان موصوف میں کے سامنے نان رکھیں۔ بعداز ال آپ نے بہت نوش نوب الله کے بدول اللہ کے کہ میں اور وود ووٹ نوب نوب اللہ کی حاضر بین اس اطبقہ سے بہت خوش نوب اور دھنر سے نیا عمد واب کی اور وود ووٹ اللہ کی خواد میں اور وود ووٹ آپ کے خادم ابوائس نے اس کے کہ خادم بین البیتی نے فر مایا: کہ حضر سے میں اور وود ووٹ آپ کے خادم ابوائس نے اس کے خادم بین البیتی نے فر مایا: کہ حضر سے میں اور وود ووٹ آپ

پھر شیخ علی بن البیتی نے آپ سے یعنی شیخ ابوائھن البوعی سے فرمایا کہ ووآپ کی یعنی حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی ہوں کی خدمت میں رہا کریں ہوئ ہرآپ لیعنی شیخ ابوائھن جوسقی نہایت آبدیدہ ہوئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی کو سے کے حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی کو سے کہ یائی بیا ہے وہ ای کو دوست رکھتے ہیں البندا آپ نے ان کو این کے دوست رکھتے ہیں البندا آپ نے ان کو ان کو دوست رکھتے ہیں البندا آپ نے ان کو ان کو دوست رکھتے ہیں البندا آپ نے ان کو ان کو دوست رکھتے ہیں البندا آپ نے ان کو ان کو دوست در کھتے ہیں البندا آپ نے ان کو ان کو دوست در کھتے ہیں البندا آپ نے دوست در کھتے ہیں البندا آپ نے دوست میں ہی دینے کی اجازت دیدی۔

الأكدالجوابر في مناقب يدعبدالقادر فالله المنافية شیخ مسعود الحارثی بیان کرتے ہیں کہ میں اور شیخ عبدالرحمٰن بن ابی الحن وشیخ عمران البريدي اورالدّ اراني شخ ابوالحن الجوهي كي خدمت ميں گئے تو آپ كي طرف جاتے ہوئے وجلہ پر سے جو کہ جوسق کے بالمقابل واقع تھی گزرے تو یہاں پرہمیں ایک نہایت بدصورت مخص جو کہ زنجیروں سے جکڑا ہوا پڑا تھا ملا اس نے ہمیں اپنے یاس بلا کرکہا: کہ جبتم شیخ ابوالحن الجونقی کی خدمت میں جاؤ توان ہے میرے لئے سفارش کرنا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں پراس طرح محبوں کیا ہے غرض! جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچ اور ہم نے اس شخص کی نسبت کچھ کہنا جا ہا تو آپ نے فرمایا: کہ بیشیطان ہے تم اس کے حق میں مجھ سے بچھ سفارش نہ کرنا کیونکہ بیہ ان فِقراء کے نز دیک جو کہ ہم ہے دور رہتے ہیں آیا کرتا تھا اور ان کے دلوں میں تشویش بیدا کرتا تھااور میں ہر دفعہ اس کومنع کیا کرتا اور ڈرایا کرتا تھااور یہ مجھ سے عہد کر کے قتم کھالیتا تھا کہ پھریدان کے پاس نہ جائے گاجب کی وفعہ بیا پناعہد تو ڑچکا تو اب کی دفعہ میں نے اسے محبوں کررکھا ہے جیسا کہتم دیکھ آ ئے ہو۔

آپ جوس میں جو کہ بلادِعراق میں سے ایک شہر کا نام ہے اور جو کہ ایک نہراور پہاڑ پر واقعہ ہے سکونت پذیر تھے اور کبیر سن ہو کر یہیں پرآپ نے وفات پائی اور یہیں پرآپ مدفون بھی کئے گئے اور آپ کی قبراب تک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کیا کرتے ہیں۔ مِنْ اَنْفَدُ

# يثنخ عبدالرحمن الطفسونجي بيئية

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ عبدالرحمٰن الطفسونجی الاسدی بہتیہ ہیں آپ بھی اکابرین داعیان مشائخ عظام سے تھے۔ کرامات جلیلہ اورتصرف نافذ رکھتے تھے اور اکثر اوقات امور مخفیہ کی خبر دیا کرتے تھے اور پھر جس امرکی نسبت آپ جو کچھ کہتے نے وابع نہ ای طرح ہے۔ واقع جواکرتا تھا۔ ور الدالجوابر في منا قب سيّر عبدالقادر الله المحالية المح

آپ کی فضیلت و کرامات

ایک مرتبدایک شخص نے آپ کی خدمت میں آگر کہا: که حضرت میر ۔ پچھ مجبور کے درخت ہیں گرکہا: کہ حضرت میر ۔ پچھ مجبور کے درخت ہیں گران میں تھجورین نہیں لگتیں اور میر ے پاس کنی گائے ہیں وہ پچنیں دیتیں آپ نے اس شخص کے لئے دعا کی اور ای سال اس کے درختوں میں پچل آئے شروع ہو گئے اور اسی سال میں اس کی گائیوں نے بچے دیئے اور کنٹر ت سے اس کے گھر میں مولیثی ہو گئے اور بکٹر ت دودھ ہونے لگا۔

ایک شخص نے آپ ہے کہا: کہ حضرت آپ کا فلال مرید کہتا ہے کہ جو تجھی آپ و عطا ہوا ہے اتنا ہی مجھے عطا ہوا ہے آپ نے فرمایا: کہ جس نے مجھے عطافہ مایا ہا ہا ہا ہا نے اس کو بھی عطافر مایا ہے لیکن میرے برابراس کو عطائیس فرمایا پھر آپ نے فرمایا: کہ میں اسے تیر مارتا ہوں تھوڑی دیرسر تگوں رہے اور فرمایا: کہ میں نے است تیم ماراا ہوں اسے لگا اور اب پھر دوسرا تیر مارتا ہوں اور تھوڑی دیرسر تگوں رہے اور فرمایا: کہ میں نے اسے دوسرا تیر مارا اور اسے میرا تیر لگا بھی اور اب پھر تیسرا تیر مارتا جوں آئر ہے تیم بھی اسے لگا تو معلوم ہو جائے گا کہ اسے بھی میرے برابر عطا ہوا ہے بھی آپ تھوڑی دیے سرنگوں رہے اور فرمایا دوڑواس کا انتقال ہو گیا لوگ گئے تو اسے مردہ پایا۔

رین دست، مریدوں کی تربیت اوران کی ترقی بتدریج کیا کرتے تھے یہاں تک کدائ سے فرماتے تھے کہ کل تم اپنے مقصود کو پہنچ جاؤ گے پھر جب وہ واصل الی اللہ ہو جا تا تو آپ فرماتے ۔ "ھا انت و دبلک" یعنی تو اور تیرا پروردگار تجھ کو کا فی ہے۔

ایک دفعہ آپ نے فرمایا: سبحان من سبح لله الوحوش فی القفار پاک ہے دہ ذات کہ تمام دشتی جانور جنگل میں جس کی شبیح کیا کرتے ہیں تو تمام بڑے چھوٹے جنگلی جانور آپ کے پاس آ کراپنی اپنی آوازوں میں او لئے لگے اور شیر اور ہرن اور خرگوش وغیرہ کل جانور مخلوط ہو کرا یک جگہ جمن ہو گئے اور بعض بعض جانور آپ ور ایندالجوام فی مناقب سیرعبدالقادر ور این الطبود فی او کارها" " پاک ہوہ وہ ات کہ تمام پرند ہے اپنے گونسلوں میں جس کی بنج کرتے ہیں۔ "تواس وقت تمام انواع واقسام کے پرند ہے بو تیں آپ کے سر مبارک پر آ کر بجر گئے اور عمدہ عمدہ لبجوں میں چپجہانے گئے پھر آپ نے فر مایا: "سبحان من سبحه الدیاح العواصف" " پاک ہوہ وہ ذات کہ ہوا کمیں اور "سبحان من سبحه الدیاح العواصف" " پاک ہوہ وہ ذات کہ ہوا کمیں اور آندھیاں جس کی تبیع کرتی ہیں "تو مختلف اور نہایت لطیف ہوا کمیں چلا گئیں پھر آپ نے فر مایا: "سبحان من سبحه البحبال الشوامخ" " پاک ہوہ وہ ذات کہ پہاڑ اور چٹا نمیں جس کی تبیع کرتے ہیں "تو جس پہاڑ پر کہ آپ بیٹھے سے وہ پہاڑ پر کہ آپ بیٹھے سے وہ پہاڑ پر کہ آپ بیٹھے سے وہ پہاڑ کرنے کرنے لگا اور اس کی بہت کی چٹا نمیں بل کرنے گرگئیں۔

ایک روز آپ نماز جمعہ کے لئے جاتے ہوئے نچر پرسوار ہونے لگے مگر سوار ، و نے لگے مگر سوار ، و نے رکاب ہے پیر تھینچ لیا اور پھر ذراسا تو قف کر کے نچر پرسوار ہوئے لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فر مایا: کہ اس وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بھی اپنے نچر پرسوار ہونے کو تھے اس لئے میں نے نہیں چاہا کہ میں آپ ہے پہلے سوار ہوجاؤں۔

آ پ کے صاحبز ادے شیخ ابوالحس علی الحسینی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے اللہ ماجد سفر کے ارادے سے نگلے اور سوار ہوتے ہوئے رکاب پر پیرر کھ کر واپس آگئے آ پ سے واپس کی وجہ پوچھی گئی تو آ پ نے فر مایا کہ زمین میں کوئی الیی جگہ نہیں پاتا کہ جہاں میر اقدم ساسکے پھر آ پ تاد م حیات بھی طفسو نجے ہیں نکلے۔ باتا کہ جہاں میر اقدم ساسکے پھر آ پ تاد م حیات بھی طفسو نجے ہیں نکلے۔ طفسو نج جاری ال میں سے ایک شہر کا نام ہے کبیر سن ہوکر یہیں آ پ نے وفات یا تی اور پہیں مدفون ہوئے قبر آ پ کی اب تک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں۔

جب آپ کی وفات کا وفت قریب ہوا تو آپ کے صاحبز اوے موصوف نے آپ سے ساحبز اوے موصوف نے آپ سے کہا کہ مجھ کو آپ کچھ وصیت کیجئے آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا: کہتم

منت ت منت عبد القادر جيلاني أيين كي خدمت و تابعداري اور بميشدان كي تعظيم وتكريم

ور الما کہ الجوابر فی منا قب سند مبدالقاور بڑت کے ساجز اوے حضرت شیخ عبدالقاور کرتے رہنا آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاجز اوے حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی میں ہے کی خدمتِ اقدی میں آئے آپ نے ان کی بڑی عزت کی اور انہیں خرقہ بہنایا اور اپنی صاجز ادی ان کے نکاح میں دی۔ بڑت

### ينيخ بقاءبن بطو ميسيه

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ بقاء بن بطو ہیں ہیں آپ بھی اکابرین مشاکُّ عراق ہے اور صاحب احوال وکرامات تھے آپ منجملہ ان جارمشاکُ کے ہیں جو کہ باذنہ تعالی مبروص کو اچھا اور نابینا کو بینا اور مردے کو زندہ کرتے تھے جیسا کہ ہم اور کئی جگہ بیان کر آئے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیسی آپ کی تعظیم و تکریم اور بسا اوقات آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔

#### آپ کی فضیلت و کرامات

ایک روز آپ کرامات اولیاء بیان کررہ بھے اس وقت آپ کے پاس ایک شخص صاحب احوال وکشف و کرامات بیٹے ہوئے تھے بیٹے فیض آپ ہے کہنے گگ کہ ایسا کون شخص ہے جو کہا گر کئو کمیں ہے پانی طلب کرے تو اس کے لئے ڈول میں سونا نکل آٹ یا جس طرف نظر تو جہ ہے دیکھے تو وہ جانب سونے ہے پر ہوجائے اور نماز بیل آٹ یا جس طرف نظر تو جہ ہے دیکھے تو وہ جانب سونے ہے پر ہوجائے اور نماز بیل آٹ یا جس طرف نظر انحا کو جہ سامنے نظر آئے؟ (چنا نجوان کا بہی حال تھا) آپ بیان کی طرف نظر انحا کرد یکھا اور تھوڑی دیر سرگوں رہے تو ان کا حال ان ہے سب ہوگیا چرانہوں نے آپ سے معذرت کی آپ نے فر مایا: کہ جو چیز کہی جانچی وہ اب نہیں لوٹ علی ۔

ایک دفعہ تین فقباء شب کوآپ کی زیارت کرنے آئے اور عشاء کی نماز انہوں نے آپ می ک چھپے پڑنمی آپ جیسا کہ چاہئے قلا اُت کا پوراحق ادا نہ لریسکے جس سے فقبائے موسوف کو سی قدر آپ سے پرتطنی دولی عمر انہوں کے آپ سے پہھا با اس شہر اور شب کو فقہائے موصوف آپ ہی کے زاویہ میں رہے اور انہیں احتلام ہو گیا اس شہر دی بھی بھڑ تھے گئی گئی گئی گئی ہے گئی اور شب کو فقہائے موصوف آپ ہی کے زاویہ میں رہے اور انہیں احتلام ہو گیا اس شب سر دی بھی بھٹر تھی مگر فقہائے موصوف آسی وقت اٹھ کر نہر پر جو کہ آپ ہی کے زاویہ کے رو بر وواقع تھی مسل کرنے لگے اور ان کے کپڑ ول پر ایک بہت بڑا شیر آ بیٹے افقہائے موصوف سر دی کی وجہ سے نہایت پر بیٹان ہوئے استے میں آپ نکل کر بیٹر پر آئے اور شیر آپ کے قدموں پر لوٹے لگا اور آپ اے اپنی آسین سے مارتے ہوئے فرمانے لگے کہ تو ہمارے مہمانوں سے کیوں تعرض کرتا ہے گو انہوں نے ہمارے ساتھ سو نطنی کی تو اس وقت شیر بھاگ گیا اور فقہائے موصوف نے پانی سے ہمارے ساتھ سو نطنی کی تو اس وقت شیر بھاگ گیا اور فقہائے موصوف نے پانی سے نکل کرآپ سے معذرت کی آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے زبان کی اصلاح اور ہم لوگوں نے دل کی اصلاح کی ہے۔

و وں ہے دن کا اسلام کا ہے۔
ایک دفعہ گاؤں میں آگ گی اور دور تک پھیل گئی آپ گئے اور آگ کے پاس
کھڑے ہوکرآپ نے فر مایا: کدائے آگ! بس پہیں تک رہ آگ ای وقت بچھ گئی۔
آپ قرید آ بنوس جو کہ قرئ نہر الملک میں ہے ایک گاؤں کا نام ہے سکونت پذیر
سخے اور پہیں پر آپ نے وفات بھی پائی آپ کی عمراس وقت 80 سال ہے متجاوز تھی
آپ کی قبراب تک ظاہر ہے اور لوگ اس کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ ڈاٹھئڈ
منجملہ ان کے قد و ق العارفین حضرت شخ ابوسعید علی القیلو کی یا بقول بعض ابوسعید
القیلوی ڈاٹھئڈ ہیں۔
القیلوی ڈاٹھئڈ ہیں۔

القیلوی و گاتئو ہیں۔ آپ بھی صاحب احوال وکرامات جلیلہ اوران چارمشائخ میں سے تھے جن کا کہ ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں آپ جس امر کے لئے دعافر ماتے تھے تو آپ کی دعاقبول ہوتی تھی اور جس مریض کی کہ آپ عیادت کرتے تھے خدائے تعالیٰ کے فضل سے وہ شفایا تا تھا اور جس ویران دل کی طرف کہ آپ نظر تو جہ کرتے تھے وہ دل محبت والہی سے معمور ہوجا تا تھا۔

، آپ مفتی زمانہ اور فقہائے معتبرین سے تھے شیخ ابوالحسٰ علی القرشی میسیہ شیخ ور قلائد الجوابر في مناقب يدعبد القادر ولي المستخط ال

ایک دفعہ آپ نے ایک جٹان پر کھڑے ہو کہ جو کہ قیلویہ کے ایک میدان میں پڑی ہوئی تھی اذان کہی اور جب اذان کہتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ کی تلبیر کی ہیت سے چٹان کے بانچ مکڑے ہوئے اور زمین لرز گی۔

ں ہیں۔ ۔۔۔ ہوں اوٹا گر کرٹوٹ گیااور پانی بھی ضائع ہو گیا آپ نے آکراس لوٹے کواٹھایا تو وہ درست ہوکرجیسا کہ تھاویسا ہی پانی ہے لبریز ہوگیا۔

ایک روز آپ وعظ فرما رہے تھے کہ اثنائے وعظ میں روافض کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس میں معلامت آپ کے پاس میں جاعت آپ کے پاس میں معلامت ہوا ورمیراامتحان کرنے دونوں معلامت تھاس ہے آپ نے فرمایا: کہتم لوگ روافض ہوا ورمیراامتحان کرنے آئے ہو پھرآپ نے تخت پر ہے امر کرایک مطلے کو کھولاتو اس میں ہے ایک کنگڑ ایجہ نکلا اس ہے آپ نے فرمایا: قم باذن اللہ تو بیا تھے کر دوڑ نے لگا اور دوسر سے مشلے کا منہ کھولاتو اس میں ہے ایک تندرست بچے نکلا اس سے آپ نے فرمایا: کہ میشارہ تو اس کے پیم اس میں سے ایک تندرست بچے نکلا اس سے آپ نے فرمایا: کہ میشارہ تو اس کے پیم میں لنگ ہو جانے سے اس جگہ جیشار ہا جب ان لوگوں نے آپ کی میں کرامت دیکھی تو بیسب آپ کے دست مبارک پرتائب ہو گئے اور تسم کھا کر کہنے گئے کہ اس راز سے بجز اللہ تعالی کے اور کوئی واقف نہ تھا۔

ہے۔ ہی مارے کا الباس پہنا کرتے تھے اور خچر پر سواری کیا کرتے تھے آپ نہایت خوش طبع ومجمع مکارم اخلاق تھے۔ نہایت خوش طبع ومجمع مکارم اخلاق تھے۔

### آ پ کا دصال

۔۔۔ آبہ قری نیمر دلمائک ملیں ، ہے تریہ قبلو یہ میں سکونت بذیر تھے اور 557 جج کی

### يننخ مطرالباذ راني بيئة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ مطرالباذ رانی بھٹیے ہیں آپ اکابرین مشاکخ عراق سے اور صاحب احوال وکرامات جلیلہ تھے۔

#### آپ کی نظر کیمیااثر

شخ احمد البردی نے بیان کیا ہے کہ آپ جس گنہگار کی طرف نظر کرتے تھے تو وہ فوراْ آپ کامطیع وفر ما نبر دار ہوجا تا تھا اور جس غفلت شعار کی طرف دیکھتے تو وہ بیدار و ہوشیار ہوجا تا تھا اور جو یہودی یا عیسائی شخص کہ آپ کے پاس آیا فوراً مسلمان ہو گیا جس زمین پر سے آپ گزرتے تھے وہ زمین آپ کی برکت سے سر سبز وشاداب ہو جاتی تھی اور جس امر کے لئے کہ آپ دعا کرتے فوراً قبولیت دعا کے آثار نمایاں ہو حاتے تھے۔

ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت میرے ساتھ پانچ شخص اور بھی تھے آپ ہمارے آنے سے بہت خوش ہونے اور آپ نے جارے لئے قریباً ڈیڑھ میر دودھ نکالا اور ہم نے اس دودھ میں سے اتنا بیا کہ ہم میر ہو گئے بعدازاں سات شخص اور آئے اور ای میں سے انہوں نے بھی بیا اور وہ بھی سیر ہو گئے اس کے بعددی شخص اور آئے اور وہ بھی لی کرمیر ہو گئے اور دودھ صرف ڈیز ھ میر ہی تھا اور اس سے ریارہ میں ایک عظیم الثان درخت و یکھا جس کی شاخیس ایک عظیم الثان درخت و یکھا جس کی شاخیس بکثر سے اور قرید باؤران سے متصل تھیں آپ نے صبح آکریہ خواب اپنے شیخ شیخ تائی العارفین سے بیان کی آپ نے فرمایا: کہ مطراس درخت سے میری ذات مراد ہے تم جا کر قرید باؤران میں سکونت اختیار کرویہ قرید باؤران قری عراق میں سے ایک قرید کا عراق میں سے ایک قرید کا عراق میں ہے ایک قرید کا مام ہے چنانچے آپ اس قرید میں آکر سکونت پذیر ہوئے اور میمیں پر آپ نے وفات بائی۔

جب آپ کی وفات کاز مان قریب ہواتو آپ کے صاحبز اوے ابوالخیر کردم نے آپ سے کہا: کہ میں آپ کے بعد کس کی افتد اء کروں تو آپ نے فر مایا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میں ہے گئے گئے ہیں کہ میں نے چھر آپ سے بہی پو چھاتو پھر بھی آپ نے بہی کہا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میں ہے کی اور فر مایا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میں ہے کی اور فر مایا: کہ ایک زمانہ آئے گاکہ لوگ انہی کی افتداء کریں گے۔ بھائی ا

### يننخ ما جدالكروى ميسة

منجملہ ان کے قدوۃ البعارفین شخ ماجدالکروی میں ہیں آپ اہل قوسان سے (جو کہ عراق کے ایک قربیکا نام ہے ) تتھے اور احوال وکراماتِ جلیلہ رکھتے تتھے۔

#### آپ کی فضیلت و کرامات

وی للائد الجوابر فی مناقب سدّ عبد القادر فیش کی کی کی الله تعالی عند کے خاص مر بدوں میں کافی و وافی ہوا۔ بید مخص شیخ تاج العارفین رضی الله تعالی عند کے خاص مر بدوں میں سے تھے۔

آپ کےصاحبز ادے سلیمان بیان کرتے ہیں کدایک وفعہ میں اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر تھا اس وفت آپ کی خدمت بابرکت میں دس بارہ شخص آئے آپ نے مجھ سے فر مایا: کہ جاؤ خلوت خانہ میں سے کھانا نکال لاؤ خلوت خانہ میں اس وقت کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہھی مگر اس وقت آپ کی خلاف ورزی نہ کر سکا اور خلوت خانہ میں چلا گیا تو مجھے وہاں انواع واقسام کے کھانے ملے میں انہیں آپ کے یاس لے آیااں کے بعد پندر چخص اور آئے پھر آپ نے مجھ سے ایسا ہی فر مایا اور میں غلوت خاند میں گیا تو اس دفعہ بھی مجھے دہاں انواع واقسام کے کھانے ملے۔اس کے بعد آپ کے پاس تمیں شخص اور آ گئے اور ان کے لئے بھی میں یہی کھانے نکال کرلے آیا بعدازاں آپ نے اپنے دونوں خادموں کی طرف نظراٹھا کر دیکھا تو وہ ہے ہوش ہوکر گریزے اور اسی حالت میں وہ اپنے گھر لائے گئے اور جیھ ماہ تک ان کی یہی حالت رہی کچر چھ ماہ کے بعد وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمیں بیہ خیال ہوا کہ بیہ واقعہ بحرتھا کہ جس کی وجہ ے آب ہم پرخفگی فرمارے ہیں۔

ایک دفعد آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ سلیمان اس پہاڑ پر جاکر دیکھوتہ ہیں وہاں رجال الغیب سے تین شخص ملیس گے تم ان سے میراسلام کہنااوران سے پوچھنا کہ آپ کوکس چیز کی خواہش ہے؟ غرض میں ان کے پاس گیااور میں نے ان سے دریافت کیا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا: کہ مجھے انار کی خواہش ہے اورا یک نے کہا: کہ مجھے سیب کی خواہش ہے اورا یک شخص نے کہا: مجھے انگور کی خواہش ہے۔ میں نے واپس آسیب کی خواہش ہے دورا یک شخص نے کہا: مجھے انگور کی خواہش ہے۔ میں نے واپس آسیب کی خواہش ہے دی آپ نے فر مایا: کہ یہ تینوں میوے فلاں درخت سے تو ڑ لاؤ میں اس درخت کو خشک

و کھا تھا کھرآپ نے یہ تینوں میوے و کی کر فرمایا کہ جاؤان کو وے آؤیم ان کے و کھا تھا کھرآپ نے یہ تینوں میوے و کی کر فرمایا کہ جاؤان کو وے آؤیم ان کے پاس لے گیااوران میں سے دو شخصوں نے اپنی چیز کیکر کھالی گرجس شخص نے کہ سیب مانگا تھا اس نے سیب نہیں لیا اور کہا: کہ یہ میں تہ ہیں تہ ہیں ویتا ہوں۔ اس کے بعد یہ دونوں مخص ہوا میں اڑکر جلے گئے گریہ خص ان کے ساتھ نہیں جاسکے پھرآپ نے آن کران کے لئے وعاکی اور سیب میں سے بچھان کو کھلا یا اور بچھ خود آپ نے کھایا اور ان کے کہا یا اور بچھ خود آپ نے کھایا اور ان کے کہا کہ کہ کہا گئے۔ کندھے پرآپ نے ہاتھ مارا تو ہے خص بھی اڑکر چلے گئے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالیٰ عنه بھی آپ کی نہایت تعریف کیا کرتے تھے آپ کے سنِ تولد وغیرہ کے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوا 564 ہج کی میں آپ نے وفات یائی۔ ڈاٹھٹٹ

# شيخ ابومدين شعيب المغربي بياللة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ ابو لدین شعیب المغربی ہیں آپ اکا ہرین مشائخ مغرب وعظمائے عارفین اورائمہ محققین سے تصاور کرامات و مقاماتِ عالیہ مشائخ مغرب وعظمائے عارفین اورائمہ محققین سے تصاور کرامات و مقاماتِ عالیہ کوتصریف ہے آپ اوتا دمغرب سے تصاور اسرار حقائق ومعارف کے آپ خزیمہ ہے آپ کوتصریف ہام اور مقامات ولایت میں مقام وسیع حاصل تھا آپ سے عجائبات و خوارقِ عادات بکثرت ظہور میں آتے تصاسرار ومعارف اور فنون حکمیہ بمیشہ آپ کی زبان سے بیان ہواکرتے تھے آپ شریعت وطریقت دونوں کے جامع اور بلا دِمغرب کے ایک نامور مفتی تھے اور مذہب مالکی رکھتے تھے تبولیت عامہ آپ کو حاصل تھی دور دراز کے طلبہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے مستفید ہوتے تھے۔

شیخ عبدالرحمٰن بن حجون المغربی ومحد بن احمد القرشی میسید شیخ عبدالله القشانانی الفاری میسید قدوة الصالحین شیخ زکائی میسید وغیره مشاکخ عظام نے آپ سے علم طریقت حاصل کیاان کے علاوہ اور بھی بہت سے اہل طریقت نے فحر تلمذ حاصل کیا غرضیکہ آپ اعلیٰ درجہ کے جمیل وظریف متواضع مجمع مکارمِ اخلاق اور متبعِ شرع شریف نصے آپ کی ادعیہ مشہور ومعروف ہیں منجملہ ان کے پچھ ہم یہاں بھی نقل کرتے ہیں۔

اللهم ان العلم عندك وهو محجوب ولا اعلم امراً فاختاره لنفسى فقد فوضت اليك امرى وارجوك لفاقتى وفقرى فأرشدنى اللهم انى احب الامور اليك وارضاها عندك وحمدها عاقبه عندك فانك تفعل ماتشاء بقدرتك انك على كل شيء قدير .

یعن اے پروردگار! تمام امور کاعلم بھی کو حاصل ہے اور اس میں سے بجھے کسی بات کاعلم نہیں تا کہ میں اس سے کوئی بھلائی حاصل کرسکوں میں اپنے تمام امور اے پروردگار! تجھی کوسو نیتا ہوں اور اپنے فقر و فاقہ اور مصیبت میں تجھی ہے مدد چاہتا ہوں۔ اے پروردگار! تو انہیں امور کی مصیبت میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اے پروردگار! تو انہیں امور کی طرف میری رہنمائی کر جو کہ تیرے نزدیک پہندیدہ اور آبخرت میں میرے کئے مفید ہوں کیونکہ جو بچھاتو چاہتا ہے کرسکتا ہے اور ہر بات پر تجھ میرے مند دیا صل ہے۔

#### آپ کی فضیلت و کرامات

تیخ عبدالرجیم القتاوی جیستینے بیان کیا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ بھی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ بھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا: کہ شعیب! تمہاری داہنی جانب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے پروردگار! تیری عطا و بخشش ہے پھر فرمایا کہ تمہاری بائمیں جانب کیا ہے۔ ارشاد بائمیں کو ( یعنی عطاکو ) تمہارے لئے زیادہ کیااورای کو ( یعنی عطاکو ) تمہارے لئے زیادہ کیااورای کو ( یعنی عطاکو ) تمہارے لئے زیادہ کیااورای کو ( یعنی

ایک دفعه آپ نے نماز میں بیآیت شریف پڑھی"و یُسْفَوْنَ فِیْهَا کَاسًا کَانَ مِيزَاجُهَا ذَنْجَبِیلًا" اور پڑھ کراپے لب چوت اور نماز کے بعد آپ نے فرمایا: که اس وقت مجھے شراب طہور کا پیالہ پلایا گیا۔

ال وقت مصطراب بوره پیالہ چاہا ہیں۔ ایک وفعہ آپ نے یہ آیت شریف پڑھی۔ "اِنَّ الْاَبُوَارَ لَفِیْ نَعِیْمِ وَّاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِیْ جَمِعِیْمٍ " اور فرمایا: کہ مجھے ان دونوں فریق کے مقامات و کھا اے

شخصالے زکائی نے بیان کیا ہے کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ سلمانوں اور فرگیوں کے درمیان لڑائی ہوئی اس وقت، آپ اپنی تلوار اور اپ مریدوں کوساتھ لے کرجنگل کی طرف گئے اور جاکر آپ ایک لیے پر بیٹھ گئے اس کے بعد آپ کے سامنے کا سارا میدان خزیروں سے بھر گیا اور خزیر مسلمانوں کی طرف حملہ کرنے لگے تو اس وقت آپ تلوار نکال کران میں کود پڑے اور چلا کر بہت سے خزیروں کو آپ نے تل کیا اس کے بعد تمام خزیر بھاگ پڑے اور چلا کر بہت سے خزیروں کو آپ نے تال کیا اس کے بعد تمام خزیر بھاگ پڑے اور چھر فرمایا: کہ یہ فرنگی لوگ تھے کہ خدائے تعالی نے اپنیں ذکیل کیا اور ان کوشکست دی۔ ہم نے یہ دن اور یہ وقت یاد رکھا اس کے بعد

میں رس کے شکست پانے گی خبر آئی اور اس خبر میں یہی دن اور یہی وقت مذکور تھا جب مجاہدیں والے ہے۔ اور بیان کیا کہ معرکہ میں آپ مجاہدین واپس آئے تو وہ آگر آپ کے قدم بوس ہوئے اور بیان کیا کہ معرکہ میں آپ مہارے ساتھ شریک تھے اور آپ نے ان کا بہت سالشکر کاٹ ڈالا یہاں تک کہ وہ شکست کھا کر پسیا ہوکر بھاگ پڑے اور اگر اس وقت آپ نہ ہوتے تو اس روز ہم سب

ہلاک ہوگئے ہوتے اور پھرمعرِ کہ کے بعد آپ ہمیں نہیں دکھائی دیئے۔ شخ صالح زکائی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اور معرکہ کے درمیان میں ایک ماہ سے زیادہ دنوں کی مسافت تھی۔ کا منا الجوابرنی منا قب سند عبد القادر بیش کا کی کا دور بہت ہے مسلمانوں کو قید کرلیا اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فرنگیوں نے آپ کو اور بہت ہے مسلمانوں کو قید کرلیا اور قید کرلیا اور جب وہ اپنی کشتی کا لنگر کھول کرا ہے قید کر کے سب کو ایک بڑی کشتی میں بٹھا لیا اور جب وہ اپنی کشتی کا لنگر کھول کرا ہے چلا نے لگے تو جیسی کھڑی تھی کھڑی رہی اور ذرا بھی وہ اپنی جگہ ہے نہ ہٹی جس سے انہیں آپ کی عظمت وشان معلوم ہوئی اور آپ ہے کہنے لگے کہ آپ جائے ہم نے انہیں آپ کی عظمت وشان معلوم ہوئی اور آپ ہے کہنے لگے کہ آپ جائے ہم نے آپ کور ہاکیا آپ نے قرمایا: کہ میر ہے ساتھ جتنے اور لوگ ہیں انہیں بھی چھوڑ دو تو ان لوگوں نے آپ کے تمام ہمراہیوں کو بھی رہا کر دیا۔

ا بجہ روز کا ذکر ہے کہ آپ ایک دریا کے کنارے وضوکر رہے تھے کہ اثنائے وضو میں آپ کی انگشتری گرگئی آپ نے فرمایا: کہ اے پروردگار! میری انگشتری مجھے عطافر ما تو ایک مجھلی اسے منہ میں لئے ہوئے اوپر آئی اور آپ، نے اس کے منہ سے اپنی انگوشی نکال لی۔

آپ بلادِ مغرب میں سکونت پذیر سے خلیفہ وقت نے آپ سے تبرک حاصل کرنے کے لئے آپ کو بلایا اور آپ خلیفہ موصوف کی طرف روانہ ہوئے جب آپ تلمسان پہنچ تو آپ نے فرمایا: کہ ہمیں بادشا ہوں سے کیا واسطہ؟ پھر آپ سواری پر سے ابر سے اور قبلہ رخ ہوکر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا: کہ اے پروردگار! میں نے تیری طرف جلدی کی تا کہ تیری رضا مندی مجھے حاصل ہوا در یہ کہہ کر پھر آپ کی روح پرواز ہوگئی اور یہ بیں پر آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر ظاہر روح پرواز ہوگئی اور یہ بیں پر آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ۔ (رضی اللہ عنہ)

# شيخ ابوالبركات صحربن صحربن مسافرالاموى ميشة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ ابوالبرکات صحر بن صحر بن مسافر الاموی ہیں آ آپ اکابرین مشائخ عراق سے تھے اور کرامات ومقامات انفاس روحانیہ وفتو حات

بالدركفة تقير

ور الدین عدی بن مسافر میں اور بھی بہت ہے مشاخین ہے اور آپ کے بعد الدین علاقہ الدین میں اور الدین میں الدین علی اللہ میں عدی بن مسافر میں ہے کی خدمت بابر کت میں رہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ بنے ملاوہ ازیں اور بھی بہت سے مشاخین ہے آپ نے ملاقات کی اور کثیر التعداد صلحائے زمانہ اور آپ کے صاحبز اور شیخ ابوالبر کات کے مفتریب بی

اور کثیر التعداد صلحائے زمانہ اور آپ کے صاحبز ادے تی ابوالبر کات کہ مقریب ہی جن کا ذکر کیا جائے گا آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے آپ کریم الشمائل صاحب حیاء ومروت اور نہایت عقیل ونہیم بزرگ تھے۔

آ پكاكلا

محبت ِ اللّٰہی کے متعلق آپ نے فر مایا ہے کہ جو محف محبت ِ اللّٰہی کی شراب پیتا ہے اس کا نشہ بدوں مشاہدہ محبوب نہیں اتر تا۔ شراب محبت ِ اللّٰہی کا سکر گویا وہ شب ہے کہ جس کی صبح مشاہدہ جمال محبوب ہے جیسے کہ صدق وہ درخت ہے کہ جس کا پھل مجاہدہ و ریاضت ہے۔

ت محبت کے تین اصول ہیں: وفا'ادب'مروّت۔ وفایہ ہے کہاس کی وحدانیت وفر دانیت میں اپنے دل کومنفر دکر کے انفرادِ قلب حاصل کرے اور مشاہد و الہی میں ٹابت قدم رہے اور اس کے نوراز لیت سے مانوس رہے۔

ہے۔ ادب یہ ہے کہ خطرات کی مراعات و حفظ اوقات اور ماسوا سے انقطاع کرتا

مروت بیہ کہ قولاً وفعلاً صدق وصفا کے ساتھ ذکر اللہ پراور ظاہر و باطن میں اغیار سے روگر دانی کر کے سرِ اللہ پر ثابت قدم رہے اور حالات آئندہ کی رعایت کر کے حفظ اوقات کرتارہے۔

جب بندے میں میہ تینوں خصلتیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ لذت وصال پانے لگتا سراور اس کے مقام سر میں آتش اشتیاق کھڑ کے اٹھتی ہے۔



#### آ پ کی کرامات

شیخ ابوالفتح نصر بن رضوان بن مروان الدّ ارانی للّه نے بیان کیا ہے کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ موسم خریف میں مجھے آپ کے ساتھ آپ کے زادیہ ہے پہاڑتک جانے کا اتفاق ہوااس وقت آپ کے بعض رفقاء نے کہا: کہ آج ہماراا نارترش وشیری کھانے کو جی چاہتا ہے بعدازاں ہم نے دیکھا کہ اطراف وجوانب کے تمام درخت انارے بحرائی اور آپ نے فر مایا: کہتم نے انارکی خواہش کی ہے سوا ہے تو ڈواور کھاؤغرض ہم نے بہت سے انارتو ڑے اور کھائے اور ایک ہی درخت میں سے ہم نے ترش اور شیریں دونوں قتم کے انارتو ڑے اور اس قدر کھائے کہ ہم سیر ہو گئے بھر جب ہم وہاں شیریں دونوں قتم کے انارتو ڑے اور ایک انار بھی نظر نہیں آیا۔

ایک روز کا واقعہ ہے کہ پیٹے نصر اللہ بن علی الحمیدی الشیبانی الہکاری بہاڑ کے گنارے پرسے جارہے تھے اور اس روز ہوا بہت تیز تھی اور خصوصاً اس وقت ایک بہت بڑی آندھی آئی اور بہاڑ میں بھی کچھاضطراب ساپیدا ہو گیااور پیخ موصوف بہاڑ پرے گرے آپ اس وقت پہاڑ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو بہاڑ تھم گیا اور پیخ موصوف ہوا میں معلق رہ گئے گویا کسی نے ان کو تھام رکھا ہے پھر آپ نے ایک گھڑی کے بعد فرمایا: کہا ہے ہواتو ان کوان کی جگہ بہاڑ تر بہنچا چنانچے شخ موصوف بدا بی جگہ بہاڑ تر بہنچا گئے۔

پرپہ پچا چیا چیل ہوسوں بررہ ہے ہواسے پراپی جد پہار پر بی ہے۔

ابوالفضل مہالی بن نبہان الممیمی الموصلی میسٹی نیان کیا ہے کہ میں قریباً سات

برس تک آپ کی خدمت بابر کت میں رہا ایک وفت کھانے کے بعد میں آپ کے ہاتھ

دھلار ہاتھا آپ نے اس وقت مجھ سے فرمایا: کہتم مجھ سے اس وقت جا ہو کیا جا ہے ہو

میں نے کہا: حضرت آپ میر ہے واسطے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھ پر قرآن یاد کرنا

میں نے کہا: حضرت آپ کی دعا کی برکت سے مجھ پر قرآن مجید یاد کرنا مہل ہو گیا یہاں

سیل کرو ہے چنا نچ آپ کی دعا کی برکت سے مجھ پر قرآن مجید یاد کرنا مہل ہو گیا یہاں

فلا تعالم الجوابر في مناقب سند مبدالقادر بيلتر المناس الم

آپ کے صاحبز اوے ابوالمفاخر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ نماز ہیں فضول حرکتیں کہ جمن ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے کیا کرتا تھا آپ نے بار ہااں کومنع کیالیکن فضول حرکت ہے باز نہیں آیا اور ایک وفعہ آپ نے اس ہے کہا: کہ یا تو تو اپنی حرکت ہے باز آور نہ اللہ تعالی تے ہوگار کرد ہے گا۔ اس وقت ہے اس کے دونوں باتھ برکار کرد ہے گا۔ اس وقت ہے اس کے دونوں باتھ برکار کرد ہے گا۔ اس وقت ہے اس کے دونوں باتھ برکار ہرد ہے گا۔ اس وقت ہے اس کے دونوں باتھ برکار کرد ہے گا۔ اس وقت ہے اس کے دونوں باتھ برکار ہوگئے آیک روز شیخص نہایت آبدید وہوکر آپ کی خدمت ہیں آیا اور نہایت عاجزی کرنے لگا آپ نے فرمایا: کہ اب تمہاری میاجزی کی کھھ کا مہیں آگئی جبکہ خدائے تعالی کا خضب تم پر آچکا چنا نچھ اس کے دونوں باتھ تاد م حیات کی جبکہ خدائے تعالی کا خضب تم پر آچکا چنا نچھ اس کے دونوں باتھ تاد م حیات کی دی ہے۔

آپ جبل بھارے قریب مقام لائش میں سکونت پذیر متصاور یہیں پرآپ نے وفات یائی اور یہیں آپ مدفون بھی ہوئے آپ کی قبراب تک ظاہر ہے۔ مٹاتند

شيخ ابوالمفاخرعدي بن صخر بن صخر بن مسافر الاموى الهكاري بيسية



## ينبخ ابولعقوب بوسف بن ايوب بن يوسف بيسيد

منجمله ان کے قدوۃ العارفین شیخ ابویعقوب یوسف بن ایوب بن یوسف بن الحسنین بن دہرۃ الہمدانی ہیں ہیں۔

آپاعیانِ مشائخ اسلام سے تھے اور خراسان میں تربیت ہمریدین آپ ہی کی طرف منتہی تھی۔ ہمیشہ آپ کی خانقاہ میں علاء وفقہاء کی ایک برسی جماعت رہا کرتی تھی اور آپ سے مستفید ہوا کرتی تھی اسی طرح سے کثیر التعداد اہل سلوک آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے آپ اپنی صغر سی ہی سے تاحین حیات زُمبد وعبادت و بابر کت سے مستفید ہوئے آپ اپنی صغر سی ہی سے تاحین حیات زُمبد وعبادت و ریاضت و مجاہدہ اور خلوت میں مشغول رہے جس طرح سے کہ آپ نے کثیر التعداد علماء و فقہاء سے فخر تلمذ حاصل کر کے علوم و بینیہ کی تکمیل کی اور اسی طرح اعیانِ خراسان نے وقتہاء سے تلمذ حاصل کر کے علوم و بینیہ کی تکمیل کی اور اسی طرح اعیانِ خراسان نے آپ سے تلمذ حاصل کرا

ﷺ علی الجونی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی ایک مجلسِ وعظ میں حاضر ہوا آپ وعظ فر مار ہے تھے اثنائے وعظ میں آپ سے دوفقہاء نے کہا: کہ بس خاموش رہوتم ایک برعتی شخص معلوم ہوتے ہوآپ نے فر مایا: کہتم خاموش رہو خدائے تعالی تمہیں زندگی نصیب نہ کرے چنانچہ ای مجلس میں ان دونوں کا انتقال ہوگیا۔

ریدن سیب به رسے پی پیدن کی سال کیا ہے کہ آپ ایک روز وعظ فر مارہ ہے تھے اور ایک عالم آپ کی مجلس وعظ میں موجود تھا ای مجلس میں ایک فقیہ جو کہ ابن سقاء کے اور ایک عالم آپ کی مجلس وعظ میں موجود تھا ای مجلس میں ایک فقیہ جو کہ ابن سقاء کے نام ہے مشہور تھا اٹھا اور آپ کی نسبت کچھ اذبت دہ کلمات کیج اور آپ سے پچھ سوالات کئے آپ نے فر مایا: کہ بیٹھ جاؤتمہارے کلام ہے ہمیں کفر کی بوآتی ہے اور جو نسیس کہ فیر دین اسلام برتمہارا خاتمہ ہو چنانچہ ای اثناء میں ملک الروم کا ایک بو آبیاں میں آیا ہوا تھا یہ اس کے ساتھ قسطنطنیہ جا گیا اور وہاں جا کر عیسائی تاصد خلافت بنای بیاری خاتمہ ہمی ہوا۔

ایک خوص قاری قرآن اور نہایت خوش آ واز تھا۔ اس کے دیکھنے والول میں سے ایک خوص فاری قرآن اور نہایت خوش آ واز تھا۔ اس کے دیکھنے والول میں سے ایک خوص نے بیان کیا ہے کہ میں نے اس کو تسطنطنیہ کی ایک دکان پر بیار بڑا ہواد یکھا اس کے ہاتھ میں اس وقت ایک پنگھا تھا جس سے بیا ہے مند پر سے کھیال از ارباقی میں نے اس وقت اس سے پوچھا کہ تہیں کچھ قرآن بھی یاد ہے یا سب بھول گئے اس میں نے اس وقت اس سے پوچھا کہ تہیں کچھ قرآن بھی یاد ہے یا سب بھول گئے اس فرائد نے کھیار وزائیا ہوگا کہ کافر اللہ نے نے کہا کہ وزائو اگر تھا تھا ہوگا کہ کافر بہتے ہے۔ ایک اردان کریں سے کہا ہے کاش ایم بھی مسلمان ہوتے۔ انتہ کلامہ۔

الله تعالى برايك مسلمان كواس بلاء مصحفوظ ركھ اور بر سنت خاتم النوش حضرت محمطفی احرمجتی سلی الله عليه وسلم بهم سب كا خاتمه بالخير كرے وسلی الله عليه وسلم بهم سب كا خاتمه بالخير كرے وسلی الله علیه النبی پس برايك شخص كوچا بے كه اتقاباء وصلحاء ابرارامت مرحومه اور اوليا ،الله و عارفیه ن كاملین سے بداعتقاوی نه كرے اور نه ان كے ساتھ بدطنی سے كام كورنه ان ن بدوعاء تير بهدف اور م قاتل كا حكم ركھتی ہے۔ "ونسئل العفو والعافية وحسس الحاقيمة بدحمد والله عليه الصلوة و السلام ابداً ابداً"

ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک عورت آپ کی خدمت بابر کت میں آئر ہے گئی کے فرگیوں نے میر سے لڑکے کو قید کر لیا ہے آپ اسے چھڑا دیجئے آپ نے ہم چندائ و صبر دلایا گمریہ عورت ہرگز صبر نہ کرسکی آپ نے فر مایا: کہ اس پر وردگاراائ کے لڑک و قید سے چھڑا کرائ کے پاس پہنچا دے پھر آپ نے اس سے فر مایا: کہ جاؤ گھر برانش مقد سے چھڑا کرائ کے پاس پہنچا دے پھر آپ نے اس سے فر مایا: کہ جاؤ گھر برانش ماللہ تعالیٰ تمہار الڑکا تمہیں ملے گا چنا نچے رپے ورت اپنے گھر گئی تو گھر میں اس کا لڑکا موجود تھا۔

اس نے بیان کیا کہ میں ابھی قسطنطنیہ میں محبوس تھا ایک شخص آیا ہے میں نہیں پہچا نتا تھا اور آ کرا یک لمحہ بھر میں مجھے اٹھالا یا اور پہلاں پہنچا دیا اس عورت نے واپس آ کر آیہ کوائی کے آنے کی خبر دئی آپ نے فریا کہ اس تعہیں اس تیں پرتھا ہے۔ صوم عَبِرٌ فَوَيَعَ الْحِامِ فَيْ مِمَا قَبِسِيدَ عَبِرِ القَادِر بَرِسَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ دوتا تِ اللّه تَعَ لَى كَ بهت سے بندے ایسے بیں کہ جوابے تمام کاموں میں بالکل نیب نیتی رکھتے ہیں اور ہر ایک کام کو محض لوجہ اللّٰہ کیا کرتے میں اور الله تعالی ان کے ارادوں وائی وقت ہوراً مرویتا ہے۔

#### آپ کا دسال

یں 440 ہوئے اور 440 ہوئے اور 535 ہوئے اور 5

### ينيخ شهاب الدين عمر بن محمد بيس<sup>ي</sup>

' آبالہ ان کے قدوقا احارفین ﷺ شباب الدین عمر بن محمد بن عبداللہ محمد عمویہ اسم مردنی کیسینیں۔

آپ اعلی درجہ ہے مالم و فاضل جو من شریعت وطریقت اور اکا ہرین مشاکُّ منتی ہے تھے اور متا مات و برامات مالیدر کتے تھے۔

يدن النه ت شيخ القدار جياباني أيستات آپ كي لبت فرمايا ہے كہ قرم النير مشاجيع الق ب زوج ۔

وي قلايدالجوام في مناقب سيرعبدالقادر الله المحالي المحالية المحالي جب پہ جواہرات کم ہوجاتے ہیں تو پھر یکا یک خود بخو د بڑھ جاتے ہیں جب میں چلہ کا یہ اخیردن پورا کر کےخلوت خانہ سے نکا اور آپ کی خدمت میں آیا تو قبل اس کے کہ میں اس کی نبیت آپ ہے دریافت کروں آپ نے فرمایا: کہ جو یکھتم نے اپ مثابده میں دیکھا ہے ٹھیک دیکھا ہے اور پیسب کیچھ حضرت شیخ عبدالقادر جیاائی نہیں کی برکت ہے ہے کہ آپ نے علم کلام کے وض میں عطافر مایا کیونکہ آپ کواللہ تعالی نے تصریف تام میں ید طولی عطافر مایا تھا۔ (مترجم) آپ کا قصداو پر مذکور ہو چکا ب كه آپ شب و روزعلم كلام ميں مشغول رہتے ہتے اور اس فن كى آپ نے بہت ہی کتابیں یادکررکھی تھیں اور آپ کے عم بزرگ آپ کواس میں مشغول رہے ہے گئے ایا کرتے تھے چنانچے ایک روز آپ کے عم بزرگ آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی میں کی خدمت بابر کت میں لے گئے اور فر مایا اک بید میرے بیٹیج شب وروز علم کالام میں مشغول رہتے ہیں اور میں انہیں منع کیا کرتا ہوں گلریے بیں مانتے نرض آپ کی آقر جہ ہے آپ کا سینہ کلم کلام ہے بالکل صاف ہو گلیا اور بہاے اس کے آپ کے سینہ ٹیس حقائق بجر گئے۔انتی معارف حقائق میں آپ کا کلام عالی جوتا تھا آپ ہیا ما بکٹ ت يڑھا کرتے تھے۔

"اللهم بصرنا بعيوب انفسنا لننظر عيوبنا ولا تكلنا على انفسنا طرفه عين وانصرنا على اعداننا ولا تفضحنا يوم القيامه انك لا تخلف الهيعاد"

لعین اے پروردگار! تو جمیس ہمارے عیوب و کیھنے تی بھیرت اے کہ ہم خودا پنے عیوب و کیولیا کریں اورا کیا لیحہ بھر بھی تو ہمیں ہمارے نفسون پر مت چھوڑ اور ہمارے دشمنوں پرتو ہماری مدوکر اورا ہے پروردگار! تو ہمیں قیامت کے دن ولیل نہ کرنا ہے شک تواسیخے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اہن مجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ اپ والت سے سانے کھال او

آپ نے اولا علوم دینیہ کی خصیل کی اور حدیث بھی سی ۔ اس کے بعد آپ عرصہ دراز تک خلوت گزیں رہے اور ذکر واشغال کرتے رہے۔ بعد ازاں آپ نے اپ عمر بزرگ کے مدرسہ میں مجلس وعظم معقد کی اور خلقت کثیر آپ کے وعظ میں آنے لگی اور قبولیت عامہ آپ کو حاصل ہوئی اور اقطار و جوانب میں دور دور تک آپ کی شہرت ہوگئی اور اقطار و جوانب میں دور دور تک آپ کی شہرت ہوگئی اور اقطار و جوانب میں دور دور تک آپ کی شہرت بوگئی اور اور عام و خاص سب آپ کے فیض و برکت سے مستفید ہوئے۔ امراء وسلاطین کے نزد کی بھی آپ کو بہت کچھ عزت و وقعت حاصل تھی گئی دفعہ آپ شام اور سلطان خوارزم شاہ کی طرف بحقیت قاصد جھیج گئے اور دباط ناصری و دباط بسطامی و دباط مامونیہ تینوں کے آپ ہی شیخ مقرر تھے پھر اخبر عمر میں آپ کو ضربہ بھی پہنچا یا گیا مگر آپ مامونیہ تینوں کے آپ ہی شیخ مقرر تھے پھر اخبر عمر میں آپ کو ضربہ بھی پہنچا یا گیا مگر آپ مامونیہ تینوں کے آپ ہی شیخ مقرر تھے پھر اخبر عمر میں آپ کو ضربہ بھی پہنچا یا گیا مگر آپ مامونیہ تینوں کے آپ ہی شیخ مقرر تھے پھر اخبر عمر میں آپ کو ضربہ بھی پہنچا یا گیا مگر آپ مامونیہ تینوں کے آپ ہی شیخ مقرر دینے کی مشخول رہ کر خاطر جمع رہے۔

ای سری سے کتاب 'عوارف المعارف' مشهور ومعروف سے کا بین کھی ہے۔

المحتر کی ابنائے من الفت اور کی ابنائے من العلیمی نے اپنی ' تاریخ المعتر فی ابنائے من عبر' میں بیان کیا ہے کہ شہاب الدین آپ کا لقب تھا اور آپ کا نسب حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے آپ اعلیٰ درجہ کے فقیہ شافعی المنذ بہب عابد وزاہد اور نہایت بی بزرگ صالح سے آپ شیخ الشیوخ سے اور آپ کی آخر عمر میں آپ کا بغداد میں کوئی نظیر نہیں تھا آپ نے سلوک میں عمدہ عمدہ کتا میں بھی کھی ہیں مجملہ آپ کی کتب ہے کتاب 'عوارف المعارف' مشہور ومعروف ہے۔

شيخ جا گيرالكروي ميسة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شنخ جا گیرالکروی ہیں آپ بھی اعیانِ مشاکخ عراق ہے تھے اور احوال فاخرہ و مقامات عالیہ وانفاس نفیسہ اور کرامات ظاہرہ رکھتے تھے بہت ہے تا اُبات وخوارقِ عادات اللہ تعالیٰ نے آپ سے ظاہر کرائے جمتے مشاکخ

شیخ ابو محمد الحسن الحمیدی نے بیان کیا ہے کہ آپ کی روزی بے شک و کمان محض غیب ہے ہوتی تھی ایک وقت کا ذکر ہے کہ میں آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا اس وقت آپ کے سامنے سے کئی گائیں لکیس ایک گائے کی نسبت آپ نے فر مایا: کہ اس گائے کے شکم میں سرخ بچھڑا ہے اور میرگائے بچھڑے کوفلاں ماد میں فلال دان ہے گی اور بیچھڑامیرے نذرانہ میں دیا جائے گااس کے بعد آپ نے ایک اور گائے گی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا: کہ اس کے شکم میں بچھیا ہے اور بیرگائے فلاں وقت جنے گی اوراس کی گئی صفتیں بیان کر کے فر مایا: کہ پیجمی ہمارے نذرانے میں دی جائے گی اور فلاں مخص اس کو ذبح کرے گا اور فلاں فلاں مخص اس کو کھائیں گے اور ایک سرخ کتا بھی اس میں ہے گوشت لے جائے گا چنانجچہ ایسا ہی ہوا اور ایپ سرٹ کتا زاویه کی طرف آگرایک ران اٹھالے گیا ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک نو وارد مخفس آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے ہرن کا گوشت کھلائے چنانچے ای وقت ایک ہرن آن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ نے ذبح کرنے کے لئے فر مایا: چنانچە بەيرن ذىح كيا گيااوراس كا گوشت بكوا كركھلا يا گيا-

ابومجر الحسن راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے قریباً سات برس تک آپ کی خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا مگر بجزاس کے اور بھی میں نے آپ کے زام سے پر ہر ان نہیں ویکھا



قطر ۃ الرصاص کے پاس آپ نے اپنازاویہ بنالیاتھا یہیں آپ رہا کرتے تھے اور کبیرسن ہوکر یہیں پرآپ نے وفات پائی اور یہیں پرآپ مدفون ہوئے۔اس کے بعدلوگوں نے یہاں پرایک گاؤں بسالیااور آپ سے برکت طلب کرتے رہے۔ بٹائٹوڈ

### شيخ عثان بن مرز وق القرشي ميسة

منجمله ان کے قدوق العارفین شیخ عثان بن مرزوق القرشی جیسے ہیں آپ اکا بُرین مشائخ نصرے تھے اوراحوال ومقامات رفیعہ وکرامات ظاہرہ رکھتے تھے آپ جامع شریعت وطریقت تھے۔

#### آ پ کا کارم

معارف وحقائق میں آپ کا کلام عالی ہوتا تھامنجملہ اس کے پچھے ہم یہاں بھی نقل کرتے ہیں۔

 کی قلاکہ الجوابر فی مناقب نید عبد القادر بیات کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں سارا اور تمام کا کنات اپنی زبانِ حال ہے اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں سارا عالم معرفت ِ الٰہی کا سبق ہے جس کے حروف کو وہی پڑھ سکتا ہے جس کو بفتر راس کی طاقت کے اس کی بصیرت عطا ہوئی ہے۔

#### الا كىل شىىء لىده ايةً تىدل عىلنى انسة واحدٌ

اورجس دل میں کہ شوق ومحت نہیں وہ دل خراب دوریان ہے اور جس نعم میں کہ آب معرفت نہ ہو وہ گویا بدلی ہے آب ہے اور خلق سے وحشت ہونا اپنے مولات مونس ہونے کی دلیل ہے۔

آپ مصر میں سکونت پذیر نتھاور میبیں پر 564ھ میں آپ نے وفات پائی اور حضرت امام شافعی جیسیے کی قبر کے نز دیک آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے اس وفت آپ کی عمر ستر سال ہے متجاوز تھی۔ جیسیے

### بنينخ سويدالسنجاري بيسة

منجمله ان کے قدوۃ العارفین شیخ سویدالسنجاری جیسی ہیں آپ دیار بکر میں اعیان مشاکخ عظام ہے گزرے ہیں آپ احوالِ فاخرہ ومقامات رفیعہ وارشادات عالیہ اور کرامات ظاہرہ رکھتے تھے آپ امام العارفین حجۃ السالکین جامع شریعت وحقیقت تھے قبولیت عامہ آپ کو حاصل تھی اور سنجار میں ریاست علمی وحملی اور تربیت مریدین آپ بی کی طرف منتہی تھی۔

شیخ حسن اللعفری میدید شیخ عثان بن عاشور السنجاری میدید و فیره مشاک عظام آپ کی صحبت بابرکت ہے مستفید ہوئے علاوہ ازیں اور بھی بہت می خلقت نے آپ سے ارادت حاصل کی تمام علاء ومشاکخ وقت اور خصوصاً حضرت شیخ عبدالقادر میسید آپ کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے آپ فرمائے جیں۔ الله المرام في مناقب سيرعبدالقادر جنات المحيد القادر جنات المحيد القادر جنات المحيد القادر الماطن وعلم الله وعلم الباطن وعلم الله وعلم الباطن وعلم الله وعلم الباطن وعلم العام اور خاموش اعلى درجه كى عقلمندى ہے اور جب خواہش ونفسانيت غلبه كرتى ہے تو مقلل اس وقت مغلوب بوجاتى ہے۔

شیخ ابوامجد سالم بن احمد الیعقو بی بہت بیان کرتے ہیں کہ سخار میں ایک شخص تھا بوکہ سالم بن احمد الیعقو بی بہت بیان کرتے ہیں کہ سخار میں ایک شخص تھا جو کہ سلف صالحین پر ہا اوجہ طعن وشنیع کیا کرتا تھا جب بیشخص بیار ہوکر قریب المرگ ہوا تو اس وقت یہ شخص ہرا یک متم کی با تیں کرتا تھا مگر کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکتا تھا بار ہالوگ اسے کلمہ شہادت پڑھ کرسناتے تھے لیکن کسی طرح ہے بھی بیا ہے نہیں پڑھ سکتا تھا لوگ اس وقت دوڑ کر آپ کو بالائے آپ اس شخص سے پائ آن کر جیٹھے اور تھوڑی وہرآپ مرگول رہ ہے گھراں شخص سے فرمایا: کہ ''لا الله الا الله عدم دسول سرگول رہ ہے گھراں شخص نے کامہ شہادت بڑھا اور کی دفعہ بڑھا۔

جہیں اور ابو بکر بسطامی جہیں ہوئے ہرہ سے میں نے اس کی طرف سے معافی جاہی۔
پھراس شخص نے بیان کیا کہ جب میں کلم شہادت پڑھنا چاہتا تھا تو ایک سیاہ چیز
آن کرمیری زبان کو بکڑلیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تیری بدز بانی ہوں پھراس کے بعد
چکتا ہوا ایک نور آیا اس نے اس کو دفعہ کر دیا اور کہا: میں اولیاء اللہ کی رضامندی ہوں۔
پھراس شخص نے بیان کیا کہ اس وقت مجھے آسان و زمین کے درمیان نورانی
گھوڑے نظر آرے جی جی جن کے سوار بھی نورانی ہیں اور بیسب وار ہیبت زدہ ہوکر

سِمُعُولِ ثِنَ أُورِ "سِيمِ حُ قِيمِ سِنْ مِينَ وَرِثُ السِلْفِكُةُ وَالْ وَحَ" بِرُهِمِ مِنْ مِنْ ال

علی ہیں۔ عارف کامل شخ عثان بن عاشورالسنجاری بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے اس وقت مسجد میں ایک نابینا شخص آئے اور غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے آپ نے ان کی بیرحالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ اے پروردگار! تو ان کو بینا کر دے چنانچہ آپ کی دعاسے بیہ بینا ہو گئے اور اس کے بعد نہیں برس تک زندہ رہے۔

مارف کامل شیخ ابومنعہ بن سلامۃ المغروقی بیان کرتے ہیں کہ کسی نے بدول قصاص کے ایک مخص کی ناک کاٹ لی جب آپ کواس کی خبر پینچی تو آپ نے آئراس کی کئی ہوئی ناک کوبسم اللہ الرحمٰن الرحیم کہہ کر جوڑ دیا تو باذنہ تعالیٰ اس کی ناک جڑ کر جیسی تھی ویسی ہی ہوگئی۔

ایک روز کاذکر ہے کہ ایک مجذوم پر سے آپ کا گزر ہوا اس مجذوم کے جسم سے
کیڑے میکتے تھے اور خون و پیپ اس کے جسم سے بہتا تھا اور اطباء اس کے علاق ت
عاجز ہو گئے تھے آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے پروردگار! تواسے عذا ب کرنے
عاجز ہو گئے تھے آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے پروردگار! تواسے عذا ب کرنے
سے بے پروا ہے تو اس کو صحت عطافر ما ابلہ تعالی نے آپ کی دعا ہے اسے تندیست کر

۔ آپسنجار میں سکونت پذیر تھے اور کبیر من ہو کر تیبیں پرآپ نے وفات پائی اور تیبیں مدفون ہوئے اورآپ کی قبریہاں پراب تک ظاہر ہے۔

### شخ حيات بن قيس الحراني التي

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ حیات بن قیس الحرانی ہیں آپ بھی اگا ہرین مشاکخِ عظام سے تصاور احوالِ فاخرہ ومقاماتِ ، فیعداور کراماتِ عالیہ رکھتے تھے۔

و قلائد الجوابر في منا قب سيد عبد القادر ولين من الله الجوابر في منا قب سيد عبد القادر ولين من الله بہت سے عجائبات وخوارق عادات اللہ تعالیٰ نے آپ سے ظاہر کرائے اور بہت کثیر التعدادصا حب احوال ومقامات آپ کی صحبت بابرکت ہے مستفید ہوئے تمام علماء و مشائخِ وفت آپ کی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور ہر خاص و عام کو آپ کی عظمت و بزرگی اورآپ کے مراتب ومناصب کا اعتراف تھا بار ہا اہل حران آپ کی دعا کی برکت ہے باران طلب کرتے تھے تو آپ کی وعاہے باراں ہوتی تھی اسی طرح وہ اپنی مصیبتوں اور تختیوں میں آپ ہے دعا کراتے تھے تو آپ کی دعا کی برکت ہے ان کی مصیبتیں ان سے دور ہو جاتی تھیں اور آپ کے اس قتم کے حالات مشہور ومعروف ہیں۔ معارف حقائق میں آپ کا کلام عالی ہوتا تھا آپ فر مایا کرتے تھے کہ چھلکوں کی قیمت ان کے مغز سے اور مردوں کی قیمت ان کے عقل ہے اور محلوں کی قیمت ان کے مکینوں ہے ہوا کرتی ہے اور احباب کا فخر احباب ہے ہوتا ہے۔ شیخ عبداللطیف بن ابی الفرح الحرانی المعروف بابن القسیطی بیان کرتے ہیں کہ

سے بوائری ہے اور مباب کا طراحباب سے ہوتا ہے۔

شیخ عبد اللطیف بن البی الفرح الحرانی المعروف بابن القسیطی بیان کرتے ہیں کہ
حران میں ایک مسجد بنائی جانی زیر تجویز تھی جب اس کی بنا قائم کرتے ہوئے محراب
نصب کی جانے لگی تو مہندس نے کہا: کہ قبلہ کارخ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا: کرنہیں قبلہ کا
رخ یہ ہا اور مہندس کو اس رخ پر ترکے آپ نے فرمایا: کہتم اپنے دل کی طرف نظر کرو
تمہیں قبلہ نظر آگے گا مہندس نے اپنے دل کی طرف تو جہ کی تو اسے قبلہ ہے جاب
دکھائی دیا اور وہ ہے ہوش ہوکر گر پڑا۔
دکھائی دیا اور وہ ہے ہوش ہوکر گر پڑا۔
شیخ نجیب الدین عبد المنعم المعم الحرانی اصفیلی نہیں تا کہ جین کہ ایک دفعہ

جمیں آپ کے ساتھ بول کے سابید میں آرام لینے کا اتفاق ہوااوراس وقت آپ کے ہمراہ بہت ہے آدمی تھے اس وقت آپ کے ہمراہ بہت ہے آدمی تھے اس وقت آپ کے خادم نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت اس وقت کھجور کھانے کو میراجی چاہتا ہے آپ نے فرمایا: کہ درخت کو ہلاؤ آپ کے ا

خادم نے کہا: کہ حضرت یہ تو بول کا درخت ہے آپ نے فر مایا: کہتم اسے ہلاؤ توسہی آپ کے خادم نے اسے بلایا تو تر و تاز ہ کھجوریں اس درخت سے ٹیکنے لگیں اور سب المرابر في مناقب تدعبدالقادر التي المحالي الم

ے میں موقع میں سکونت پذیر تھے اور تیمیں پر 581ھ میں آپ نے وفات پائی اور تیمیں پرآپ مدفون ہوئے آپ کی قبراب تک ظاہر ہے۔

# فينخ ابوعمر وبن عثمان بن مزروة البطائحي ميسة

منجملہ ان کے قد و تد العارفین شیخ ابوغمر و بن عثان بن مزرو قر البطائحی بھی تیں آ آپ بھی ا کا ہرین مشاکخ عظام سے تھے آپ احوال و مقامات عالیہ و کرامات خاج و رکھتے تھے اور اسرار مشاہدات و مقامات وصول الی القد میں آپ رائخ القدم تھے اللہ توالی سند آپ رائخ القدم تھے اللہ توالی نہ نہ آپ رائخ کا معظمت و

تعالیٰ نے آپ کو قبولیت عامہ عطا فر مائی تھی اور لوگوں کے دلوں کو آپ کی عظمت ا بزرگ سے بھردیا تھا۔

معارف وحقائق میں آپ 'و کلام عال ہوتا تھامنجملہ اس کے پچھ ہم اس جُبہ جس نقل کرتے ہیں۔

#### آ پ کا کلام

آپ نے فرمایا: کہ اولیاءالقد کے دل معرفت النبی سے اور عارفوں کے دل محبت النبی مشاہدہ سے اور اہلِ مشاہدہ کے دل فوائد سے بھر ہے ہوئے جیں اور احوال ندکور د میں ہے ہرایک صاحب کے لئے آ داب ہوتے ہیں جنہیں ووحسب محل بجالاتا ہے

اور جو خف کہ آنہیں نہیں بجالا تاوہ ہلا کت میں پڑ جاتا ہے۔ نیز! آپ نے فرمایا: کہ غافلین حکم الٰہی میں اور ذاکرین روٹ اللہ میں اور نیز! آپ نے فرمایا: کہ غافلین حکم الٰہی میں اور ذاکرین روٹ اللہ میں اور

عارفین لطف البی میں اور صادقین قرب البی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اہل محبت بساطِ البی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اہل محبت بساطِ البی میں زندگی بسر کرتے ہیں وہی ان کو کھلاتا ہے اور وہی بلاتا ہے۔
شیخ ابو حفظ عمر بن مصدر الربیعی واسطی نے بیان کیا ہے کہ آپ اپنی ابتدائی عمر میں

ں ہوسط مربن مسکرہ ترین ہوئے جنگل ہیا ہان میں پھرتے رہے آ پائے ان اثنہ۔ گیارہ سال تک سیاحت کرتے ہوئے جنگل ہیا ہان میں پھرتے رہے آ پائے اثنہ ا

وي قلائد الجوابر في من قب سير عبد القادر بي في المنافع میں تنہار ہے تھے کی کے قریب نہیں آتے تھے اور ساگ وغیرہ کی قتم سے مباح چیزیں کھایا کرتے تھےاور ہرسال ایک مخص آن کرآپ کوصوف کا جبہ پہنا جایا کرتا تھا۔ ای اثناء میں ایک روز کا ذکر ہے کہ انوار وتجلیات کمال وجلال آپ پر ظاہر ہوئے اور آ پ آسان کی طرف و کیھتے ہوئے ای طرح سے سات برس تک کھڑے رہے اس اثناء میں نہ آپ جیٹھے اور نہ اس اثناء میں آپ نے کچھکھایا پیا پھرسات برس کے بعد آپ احکام بشریت کی طرف لوٹے اور مقام سرمیں آپ سے کہا گیا کہتم اپنے مکان واپس جا کراپنی زوجہ ہے ہم بستر ہوؤ کیونکہ تمہاری پشت میں ایک فرزند کا نطفہ ہے کہ جس کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے چنا نچہ آپ اپنے گھر آئے اور آپ کی بی بی صاحبہ نے آپ سے کہا: کہتم مکان کی حجبت پر چڑ ہ کرا ہے اس واقعہ سے تمام ہتی والوں کومطلع کر دوآپ مکان کی حجبت پر چڑھے اور آپ نے پکار کر کہد دیا کہ میں عثان بن مزروۃ ہوں مجھے آج شب کوا بنے گھر رہنے کا حکم ہوا ہے جو کوئی کہ آج شب کواپنی بی ہے ہم بستر ہوگا اے اللہ تعالی فرزند صالح عطا فرمائے گا چنانچے اللہ تعالیٰ نے تمام بستی میں آپ کی آواز پہنچادی اور تمام لوگوں نے آپ کا مافی الضمير سمجھ ليا پھر آپ اس شب کواپے مکان پررہ کرجس جگہ ہے کہ آئے تھے وہیں پھرواپس چلے گئے بھرسال سال تک اسی طرح آسان کی طرف دیکھتے ہوئے گھڑے رہے یہاں تک کہ بال آپ کے جسم پراس قدر بڑھ گئے کہ آپ کا تمام جسم ان سے چھپ گیا شیرودرندے اور وحوش وطیور آپ سے مانوس ہو گئے تھے اور سب کے سب آپ کے یاس آ کر جمع ہوتے اور کوئی کسی کوایذ انہیں دے سکتا تھا پھرسات برس کے بعد آپ احکام بشریت کی طرف لوٹے اور چودہ سال کی قضائے فرائض کوآپ نے ادا کیا۔ آ پ کی کرامات

. 2

کا قائد الجوابر فی مناقب سیوعبد القادر بیات کی الله الله و عمیال کی بسر اوقات کرتا ہوں اور سیبیل ضعیف و ناتو ال ہو گیا آپ فردائے تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ القد اس کے ضعف و ناتوانی کو دور کرد۔ کی موصوف نے فرمایا: کیتم اس بیل کو لے کرشنخ عثان بن مزروہ کے پاس جاؤاوران سے میراسلام علیک کہنا اور ان سے تم اپنے لئے اور ہمارے گئے ہی دعائے فیرو بر سے کرانا یہ محض اپنا بیل لے کرآپ کی خدمت میں آیا آپ اس وقت ایک پائی آپ سی منارے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے خود ہی اس شخص سے فرمایا کہ

"وعليك و على الشيخ احمد السلام ختم الله تعالى لى ولكل المسلمين بالخير"

یعنی تم پراورشخ احمد پرخدائے تعالی کی سلامتی اتر تی رہے اور میرااوران کا اور ہرایک مسلمان کا اللہ تعالی خاتمہ بالخیر کردے۔

اس کے بعد آپ نے ایک شیر کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اس کے نیل کو فاق ۔ کیا اور شکار کر کے اس کا گوشت کھایا پھرآپ نے اس شکار کو بٹا کر دوم ہے شیر سے اس کا گوشت کھانے کو کہااور ای طرح جینے ثیر اس وقت آپ کے پائ تھے سب : آپ نے اس کا گوشت کھلا دیا اور کچھ بھی باقی نہ رہااس کے بعد ایک موٹا تا زوہیں ایک جانب ہے آپ کے پاس آیا آپ نے اس شخص سے فر مایا: کہلواس کوتم اپنے اس بیل کے بدلہ لے جاؤ۔اس مخص نے اٹھ کراس بیل کو پکڑ لیا اورا پنے جی میں کہنے او کہ آپ نے میرا بیل تو ہلاک کردیا اور یہ نیا بیل مجھ کودیا ہے اگر یہ بیل کسی نے پہچا ن كر مجھ برسو خلني كي اور مجھ كو پچھاذيت پنجائي تو ميں كيا كرون گا۔اتنے ميں ايك ١٠٠ مخص آپ کے پاس آیااور آپ کی دست بوئی کر کے آپ سے کینے لگا کید حضرت میں نے ایک بیل آپ کی نذر کیا تھا اور میں اے یا ٹی پلانے لا یا تھا تو وہ میرے ہاتھ ۔ حجوث كرمعلوم نبيل كہآں بھاگ گيا آپ نے فرمایا: كەفرزندمن! وہ جمارے يات گیااوروہ بہی بیل ہے جس کوتم دیکھارہے ہوتو ٹیخفس قدم ہوئی دوکر کئے ایگا کے حضہ ت

المراجوام في مناقب شدعبدالقادر في الله المراجوام في مناقب شدعبدالقادر في المراجوام في المراجوام في مناقب سندعبدالقادر في المراجوان المرا القد تعالی نے تمام چیزوں کوآپ کی معرفت حاصل کرادی ہے اور کل چیزیں حتیٰ کہ جانوروں تک بھی آپ کو پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا: کہ بات یہ ہے کہ دوست ہے دوست کوئی بات نبیس چھپایا کرتا ہے جو مخص کہ خدائے تعالیٰ کو پیچانتا ہے اے کل چیزیں پہچانتی ہیں پھرآپ نے اس شخص سے فرمایا: کہتم باطن میں مجھ پر اعتراض کرتے ہو کہ میں نے تمہارے بیل کو ہلاک کر کے دوسرانیا بیل تم کودے دیا تہہیں نہیں معلوم کہالند تعالی مجھے ول کے حالات ہے بھی مطلع کر دیتا ہے تو پیخض رونے لگا پھر آپ نے اس کے حق میں دعائے خیرو برکٹ کر کے اس کورخصت کیا اور پھر رخصت ہوتے ہوئے اس کو بیرخیال ہوا کہ مباداراستہ میں کوئی درندہ جانور مجھے یامیرے بیل کو اذیت پہنچائے تو آپ نے فرمایا: کداب تمہیں پیخیال پیدا ہوا ہے کہ کوئی درندہ جانور تهہیں یا تمہارے بیل کو پچھاذیت پہنچائے تو آپ نے ایک شیر کواشارہ کر کے فر مایا: کہ وہ ساتھ جا کراس کو پہنچا آئے چنانچہ یہ شیراس شخص کی اوراس کے بیل کی تگرانی کرتا بوااس کو پہنچا آیا اور اثنائے راہ میں شیر اس کے دائیں بائیں اور بھی اس کے آگے يتحيير جلاكرتا تفابه

یپ چا مرما سا۔
جب بیٹی خاص شیخ احمد بن الرفاعی کی خدمت میں پہنچا اور اس نے آپ کے تمام
واقعات بیان کئے تو آپ نے فرمایا: کہ شیخ مزروۃ جیسے رتبہ کاشخص بیدا ہوتا بہت مشکل
ہے پھرآپ نے بھی اس شخص کے حق میں دعائے خیر کی اور اسے رخصت کیا۔
ہیخ عبد اللطیف بن احمد القرشی نہیں ہے بیان کیا ہے کہ ایک وفعہ جنگل میں
سات شکار کی جن ہو گئے اور بندوتوں سے پرندوں کا شکار کرنے لگے بیلوگ جس
پرند سے پر بندوق چلاتے تھے وہ زمین پرمردہ ہوکر گرتا تھا۔ اسی طرح سے انہوں نے
بہت سے برندے مار ڈالے آپ نے ابن سے فرمایا: کہ نہ تو تمہیں خود ان مردار

پرندوں کا کھانا جائز ہے اور نہمہیں بیرجائز ہے کہانہیں تم اورنسی کو کھلا وُ تو بیلوگ مذاق

ئے طور پر آپ ہے کئے کہا چھاتو آپ انہیں زندہ کردیجئے آپ نے فرمایا: "بسم

ور قلا کا الجوابر فی مناقب سیر عبدالقادر شائل کی الموسی و یا محی العظام و الله الرحمان الرحمان الرحید اللهم احیها یا محیی الموشی و یا محی العظام و هی دهید " یعنی اب پروردگار! اور اب مردول اور بوسیده بدیول کوزنده کرن والی! میں تیرے نام کی برکت سے دعا ما نگما ہول کہ تو ان پرندول کوزنده کرد ی تو بافنہ تعالی ریتمام پرندے زنده ہوکراڑ گئے اور بیلوگ آپ سے معذرت کرتے ہوئے اور ایدوگ آپ سے معذرت کرتے ہوئے اور اب آپ کی خدمت میں آنے جانے گئے۔

آپ بطائح میں سکونت پذیر تھے اور کبیرین ہو کریمبیں پر آپ نے و فات پائی اور یہیں پر آپ مدفون بھی ہوئے۔ مِثَاثِنَة

### سينخ ابوالبناءمجمود بنءثمان بغدادي بيية

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ ابوالبناء محمود بن عثان بن مکارم العال البغد ادی الازجی الفقیہ الواعظ الزاہد صاحب الکرمات والریاضت والمجاہدات نہیں ہیں آپ مجمع مکارم اخلاق ادراعلی درجہ کے عابد و زاہد اور نہایت ظریف و خوش طبق سیس آپ مجمع مکارم اخلاق ادراعلی درجہ کے عابد و زاہد اور نہایت ظریف و خوش طبق سیسے خلق کثیر نے آپ شب و رہ ز میں قرآن مجید کاروز اندا یک ختم کیا کرتے تھے۔
میں قرآن مجید کاروز اندا یک ختم کیا کرتے تھے۔

صافظ ابن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ 523 ھیں آپ تولد ہوئے آپ حافظ قرآن تھے حدیث آپ نے شیخ ابوالفتح بن البطی ہے کی تھی اور شیخ ابوالفتح بن المنے ہے بھی کچھ پڑھا تھا اور فقہ میں کتاب مختصر الخرتی آپ کوز بانی یاد تھی علاوہ ازیں آپ ہمیشہ دیگر کتب فقہ و کتب تفییر کا بھی مطالعہ کیا کرتے تھے اور اپنی رباط (مسافر خانہ) میں آپ وعظ بھی کیا کرتے تھے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بھیلیہ کی سحبت بابرکات ہے بھی آپ مستفید ہوئے۔ ابوالفرح بن الحسنبلی نے بیان کیا ہے کہ آپ اور آپ کے میدا پنی شعی

کی نما نہ الجوابر فی منا قب سیدعبدالقادر بھی کے خطاف مورکی نہایت تختی ہے بابندی کیا کرتے تھے اور جوام اء ورؤ ساامور شرعیہ کی خلاف ورزی کرتے اور شراب خوری وغیرہ امور قبیحہ میں مبتلا رہتے تھے ان سے نہایت تختی ہے۔ پیش آتے تھے اور انہیں شراب خوری وغیرہ امور قبیحہ سے مانع ہوتے تھے اور ان کے سامنے سے ان کی شراب اٹھا کر بھینک دیا کرتے تھے چنا نچھ ای کے متعلق بار ہا آپ کے اور امراء کے درمیان تخت معرکہ واقع ہوجایا کرتے تھے آپ شیخ حنا بلہ مشہور آپ کے اور امراء کے درمیان تخت معرکہ واقع ہوجایا کرتے تھے آپ شیخ حنا بلہ مشہور سے ۔

609 ہجری میں آپ نے دفات پائی اور اپنی رباط میں آپ مفون ہوئے۔ راتھ اللہ فات میں آپ مفون ہوئے۔ راتھ اللہ فات الل

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ قضیب البان الموسلی کینیہ ہیں آپ مشاہیر علائے عظام سے گزرے ہیں آپ بھی احوال ومقامات رفیعہ ورکرامات عالیہ رکھتے سے مشاکح وقت آپ کو بڑی تکریم وتعظیم سے یاد کرتے تھے آپ کے احوال ہیں استغراق آپ پرزیادہ غالب رہتا تھا معارف وحقائق ہیں آپ کا کلام عالی ہوتا تھا اور آپ کے اشعار بھی ای سے مملوہ وتے تھے۔

شخ ابوائحن علی القرشی بیشتیمیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر بواتواس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کا جسم غلاف عادت صدید بڑھ گیا یہاں آپ کہ میں خائف ہو کر واپس چلا آیااس کے بعد پھر میں اپنے زاویہ میں آیا تواس وقت میں نے آپ کے جسم کواس قدر چھوٹا دیکھا کہ چڑیا کے برابر ہو گیا تھااس وقت بھی میں واپن چلا آیا اور تیسر سے پہر پھر تیسری وفعہ آیا تو میں نے آپ کواصلی حالت میں دیکھا اور اب میں نے آپ سے ان دونوں کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہتم نے کیا مجھے ان دونوں حالتوں میں دیکھا ہے میں نے عرض کیا: جی ہاں!

سے خوراللہ المارد بنی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ علامہ ابن یونس الموسلی کی مجلس میں آپ کا ذکر ہوااور لوگ آپ کے حالات ہے بحث کرنے گئے جسنِ اتفاق ہے ای وقت آپ بھی آ موجود ہوئے سب کو نہایت جیرت ہوئی اور سب کے سب دم بخو درہ گئے آپ نے آن کر سلام علیک کی اور سلام علیک کر کے علامہ موصوف ہے فر مایا: کہ جو گئے قبالی جانتا ہے می آپ کو اس کاعلم ہے۔ علامہ موصوف نے فر مایا: کہ جو گئے میں ایکھر تا ہے خصوف نے فر مایا: نہیں! پھر آپ نے فر مایا: کہ اگر خدا اتعالی نے مجھے وہ علم جو کہ آپ کو حاصل نہیں ہے عطافر مایا ہو تو علامہ موصوف خاموش رہے اور آپ کو اس کا کہ چھے جو اب نہیں دیا۔

شخ عبدالله الماردين بيان كرتے ہيں كه اس وفت آپ كی مجلس ميں ميں بھی موجودتھا۔ میں نے اس وقت اپنے جی میں کہا کہ آج میں صبح تک آپ کے یاس رہ کر دیکھوں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں چنانچہ اس روز میں آپ کے ساتھ رہا تو اس وقت آپ نے اپنے ساتھ کچھکڑے سے (اس موقع پرراوی نے مید بیان نہ کیا کہ یہ س چیز کے مکڑے تھے) لے کرآپ کچھ گلیوں میں ہے گز رکرا یک دروازے پرآئے اورآپ نے اس کی کنڈی ہلائی اندر سے ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ آج آپ نے بہت دیم لگائی پھرآ پاس بڑھیا کو بیگڑے دیکریہاں ہے واپس ہوئے اورشہر کے دروازے یرآئے اورآپ کے لئے درواز ہخود بخو دکھل گیا آپنکل کرشہرسے باہر روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہولیا ہم تھوڑ ن دیر چلے تھے کدا یک نہر پر پہنچے اور تھہر گئے اورآ پینسل کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور مج تک نماز پڑھتے رہے اور نماز یڑھ کرضیج کوآپ واپس چلے گئے اور اخیر میں مجھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا جب دھوپے نکلی تو اس کی تبش ہے میری آئکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ بیس ایک بیابان میں ہوں اور یہاں پر بجز میرے اور کوئی نہیں ہے ای اثناء میں یہاں ہے بہت ہے سوار گزرے اور میں نے ان سے تفتگو کرتے ہوئے بیان کیا کہ میں موصل کا رہنے والا

کافر قائدالجواہر فی منا قب سید عبدالقادر بھائے گھی کے اس کا یقین نہیں کیا اور کہا کہ شہر موصل یہاں سے چھاہ کے فاصلہ پر واقع ہے پھر جب میں نے اپنا قصہ بیان کیا تو ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے بیان واقع ہے پھر جب میں نے اپنا قصہ بیان کیا تو ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ تم سہیں پر تھہر سے رہوشا بد آپ آج شب کو پھر تشریف لاویں اور آپ کے ساتھ تم پھر اپنے شہر پہنچ جاؤ چنا نچہ جب شب ہوئی تو و ہیں عشاء کے وقت تشریف ساتھ تم پھر اپنے شہر بہنچ جاؤ چنا نچہ جب شب ہوئی تو و ہیں عشاء کے وقت تشریف اور واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ میں بھی ہولیا جب ہم موصل پہنچ تو مجدوں میں صبح کی نماز ہور ہی تھی آپ کے ساتھ میں بھی ہولیا جب ہم موصل پہنچ تو مجدوں میں صبح کی نماز ہور ہی تھی آپ کے ساتھ میں بھی ہولیا جب ہم موصل پہنچ تو مجدوں میں صبح کی نماز ہور ہی تھی ایسا آپ نے اس وقت میری طرف نظر کی اور میرا کان پکڑ کر فر مایا: کہ اب پھر بھی ایسا خیال نہ کر نااور نہ اس راز کو کسی پر افشاء کرنا۔

سیاں ہر برہ اور ہہ ال راوو ی پر افتاء رہا۔

اللہ کا تصحر بن مسافر بیان کرتے ہیں کہ آپ قریباً ایک ماہ تک ہمارے راویہ کے قریب ظہرے رہے آپ اس عرصہ میں ہمیشہ استغراق میں رہے اس اثناء میں ہم نے آپ کو کھاتے پیتے یا سوتے اٹھتے بھی نہیں دیما یہیں پر آپ کے پاس میں ہم نے آپ کو کھاتے پیتے یا سوتے اٹھتے بھی نہیں دیما یہیں پر آپ کے پاس میرے عم بزرگ شخ عدی بن مسافر آتے اور آپ کے سربانے کھڑے ہو کر فر مایا کرتے۔ "ھنینا لك یا قضیب البان قد المختطفاك الشهود الاللهی دالستغرقك الوجود الربانی" یعنی اے قضیب البان المجہیں مبارک ہو کہ شہود اللهی نے تہمیں اپنی طرف تھینے لیا ہے اور وجود ربانی نے تمہیں متغرق کیا ہے۔

الہی نے تہمیں اپنی طرف تھینے لیا ہے اور وجود ربانی نے تمہیں متغرق کیا ہے۔

الہی نے تہمیں اپنی طرف تھینے لیا ہے اور وجود ربانی نے تمہیں متغرق کیا ہے۔

سین انہوں نے بیان کیا کہ میں ان کی کرامات اور ان کے مکاشفات من من کران

# فينخ ابوالقاسم عمر بن مسعود بيسة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین ابوالقاسم عمر بن مسعود بن ابی العز البزاز ہیں آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی برسید کے خاص مریدوں میں سے ہیں اور بہت بڑے زاہد و عابد تھے اور کرامات ظاہرہ و احوال فاخرہ رکھتے تھے بہت لوگ آپ کی صحبت بابرکت ہے مستفید ہوئے۔

۔ آپ کا کلام نہایت موٹر ہوا کرتا تھا جب آپ محبت الہی کا بیان کرتے بھے آقو آپ کے لیوں سے نور نکلتا تھا اور چہرہ پراس وقت فرحت اور خوش کے آٹار نمایاں ہو جاتے تھے اور جب آپ خوف الہی کا بیان کرتے تھے تو اس وقت آپ کے چہرہ پرڈر اور دہشت کے آٹار نمایاں ہو جاتے تھے۔

حدیث آپ نے شخ ابوالقاسم سعید بن البنا ،اور شخ ابوالفلسل مُمد بن ناصر اللہ یا الحافظ اور شخ عبدالا ول الشجر کی وغیرہ شیوخ سے تی -

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ حضرت سینے عبدالقادر جیلائی میلید کے خاص مریدوں میں سے تھے مدت تک آپ کی صحبت ہابر کات میں روز وا آپ مستفید ہوئے اور آپ ہی ہے آپ نے تفقہ حاصل کیا اور آپ ہی کے ساتھ جماعت میں فلکہ الجوابر فی مناقب سیرعبدالقادر وہائیں گھی کے الحال کی ہے۔

کشیرہ سے حدیث نی اور آپ ہی کے اخلاق وآ داب اور طریقہ سلوک پر ہے آپ نے سب حلال کی غرض سے تجارت اختیار کی تھی اور بغداد کی ایک منڈی سوق الثلا عاء میں اپنی دکان قائم کر کے اس میں آپ انواع واقسام کا کپڑا فروخت کیا کرتے ہے پیر آپ نے دکان قائم کر کے اس میں آپ انواع واقسام کا کپڑا افروخت کیا کرتے ہے پیر آپ نے تجارت بھی چھوڑ دی اور اپنی مسجد کے سامنے ہی اپنازاو یہ بنا کر اس میں خلوت گزین ہوئے اور آپ کی شہرت ہوگئی اور لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لئے دور در از سے آنے گئے اور نذرانہ اور تحا گف پیش ہونے گئے آپ بیرس بچھ جو کہ دور در از سے آنے گئے اور نذرانہ اور تحا گف پیش ہونے یاس رہا کرتے تھے خرچ کردیا آپ کو منا تھا فقراء اور اہل سلوک پر جو کہ آپ کے پاس رہا کرتے تھے خرچ کردیا کرتے تھے بہت سے لوگ آپ کے دست مبارک پرتائب ہوکرا مملی درجہ کے عابد و البد ہوئے آپ اگڑ اوقات مندرجہ ذیل اشعار پڑھا کرتے تھے۔

اذاز دن تقصیراً تودنی تفضلاً کانی بالتقصیر استجب الفضلا مجھ تقصور ہوتا ہے اور پھر بھی توفضل کرتا ہے گویا ہرا یک قصور پر میں تیر نفضل وکرم کامنتی ہوتا ہے۔

532 ہجری میں آپ تولد ہوئے تھے اور 608 ہجری میں آپ نے وفات پائی اوراپ بی زاویہ مذکور میں مدفون ہوئے۔ ہٹائٹوز منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ مکارم بن ادریس النہر خالصی بیت ہیں آپ مثابیرِ اعیانِ مشائخ عراق سے تھے اور احوال و مقاماتِ عالیہ رکھتے تھے آپ اکا بر مشاہیرِ اعیانِ مشائخ عراق سے تھے اور احوال و مقاماتِ عالیہ رکھتے تھے آپ اکا بر عارفین سے تھے۔ اعلیٰ درجہ کی شہرت اور قبولیتِ عامد آپ کو حاصل تھی آپ نے اس قدر مشائخ عظام سے ملاقات کی جس قدر کہ آپ کے زمانہ کے دیگر مشائخ کوان کی استا ہے۔ بھی د

آ پکاکلام

مریدِصادق وہ ہے جو کہ اپنے قلب میں حلاوت عدم پائے اور اپنے نفس سے تکلیف والم کو دور کر دے اور قضاء وقدر پر راضی اور خوش ہو کر مطمئن رہے اور فقیر وہ ہے کہ صابر و بے طمع اور باادب اور نہایت خلیق ہواور مراقبہ کہی میں رہے اور کسی پر افشائے رازند کرے اور حق سجانہ وتعالی ہے ڈرتار ہے اور اپنے حال واحوال میں اسی اسی الحاج وزاری کرتارہے۔

اور زاہد وہ ہے تخص کہ راحت نفس اور ریاست وامارت کو چھوڑ کرنفس کو شہوت و خواہش ہے رو کے رہے اور اسے زجر وتو بیخ کرتا رہے اور اسے چھوڑ کرمولی کی طرف رجوع کرے۔

۔۔۔۔ اورمجاہد فی اللہ وہ صحف ہے کے غفلت وستی کو جھوڑ دے اور بیدار ہو کرغور وفکر کرتا رے اور خشوع وخضوع واستقامت کو لازم اور حقیقت کو استعال اور صفات کو زندہ كل تدالجوابر في منا قب سيّد عبدالقادر في الله المنظمة کرے اور مجاری قضاء سے خاموش اور ایذ ادہی سے دور رہے اور حق سبحا نہ و تعالیٰ سے حیا کرےاورراحت وآ رام میں نہ پڑیےاورا پنے تمام نفع ونقصان خدا کوسونپ دے۔ اور مراقب وہ شخص ہے کہ ہمیشہ ممکین رہے اور لوگوں سے احسان وسلوک کرتا رہےاوراپنے غصہ کوفر وکر دیا کرےاوراپنے پرور د گارہے ڈرتارہے۔ ادر مخلص وہ مخص ہے کہ رحمت ِ الٰہی میں واخل ہو کر مخلوق سے نجات کلی حاصل کرے اور تمام کا نئات سے جدا ہو کرسر اللہ پر قائم رہے جناب سرور کا ئنات علیہ الصلوة والسلام كاحكام بجالا تارہے۔ اور شاکروہ مخص ہے کہا ہے حوائج اور ضرور بات پرصبر کر کے حق تعالیٰ کے ساتھ ر ہے اور خاص و عام میں ہے کئی کی طرف رجوع نہ کرے اور اپنے دل کو تدبیر واہتمام ے خالی رکھے۔ شیخ ابوالحن الجوتقی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آ پ اس وقت شوق ومحبت الٰہی کے متعلق کچھ بیان فر مار ہے تھے کہ سلطانِ ہیبتہ و جلال کے وفت اسرار محبین پست ہوجاتے ہیں تو ان کے انو ارتمام انو اروں کو جو کہ ان کے انفاس کے مقابل میں ہوتے ہیں پھیکا کردیتے ہیں پھرآپ نے ایک سانس لی تو ا ک منجد کے جس میں کہ آپ تشریف رکھتے تھے کل قندیلیں جو تعداد میں تمیں ہے بھی ز ائد تھیں گل ہو گئیں۔اس کے بعد تھوڑی دیرآپ خاموش رہے پھرآپ نے فر مایا: کہ جبله ان کے اسرارزندہ ہوجاتے ہیں تو اس وقت انوارانس وجلال متحلی ہوتے ہیں اور ان کی روشنی ہرایک اس اندھیرے کو جو کہ ان کے انفاس کے مقابل ہوتا ہے روشن کر دیتی ہے۔ پھرآپ نے سانس لی تو مسجد کی تمام قندیلیں روثن ہو گئیں۔ ایک روز آپ دوزخ اور اس کے تمام عذابوں کا بیان کررہے تھے تو آپ کے اس بیان سے لوگوں کے دل دہل گئے اور ان کی آئکھوں ہے آنسو بہنے لگے ایک معطل . محف نے اپنے جی میں کہا کہ بیاب ڈرانے کی باتیں ہیں وہاں درحقیقت آ گ کہاں

ور قلا كدالجوامر في منا قب مدعبدالقادر والتين المحيات موگى جس عنداب دياجائے گاتو آپ نے اس وقت بيآيت ِشريف پڑھى: ' وَلَئِنْ هَــَـتُهُمْ نَفْحَه مِنْ عَذَاب رَبِّكَ لَيَقُوْلَنَّ يَا وَيُلِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ ''أَ<sup>ار</sup>ِ انہیں ذرا بھی عذاب پہنچے تو ابھی کہنے لگیں کہافسوں! ہم نے اپنے او پرنہایت ظلم کیا اور بیرآیت پڑھ کرتھوڑی دیرآپ اورآپ کے ساتھ تمام حاضرین خاموش ہو گئے تو اس وقت پیخص چلا چلا کر الغیاث الغیاث کرنے لگا اور نہایت بے چین ہو ً تیا اور نہایت بدبودار دھواں اس کی ناک سے نکلنے لگا جس کی بوے لوگوں کے د ماغ سے جاتے تھے۔اس کے بعد آپ نے بیآیت شریف پڑھی ' دَبَّنَا اکْشِفْ عَنَّا الْعَدَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ''لِعِنی اے پروردگار! ہم ہے اپناعذاب اٹھالے ہم ایمان والے بیں تو اس آیت شریف پڑھنے ہے اس شخص کی بے چینی جاتی رہی اور اس شخص نے اٹھے ک آپ کی قدم بوی کی اورآپ کے دست ِ مبارک پراپنے اس بدعقبیدے سے تا اب ہوا اورازسرِ نو اسلام قبول کیا اور بیان کیا کہ میں نے اپنے دل میں ایک الیمی سوزش اور تپش یائی جومیرے تمام جسم میں تھیل گئی جس سے میرے بطن میں بد بودار دھوال جس گیا اور قریب تھا کہ میں اس سے ہلاک ہوجا تا اور میں نے سنا کہ کوئی مجھ ہے کہدر ہا ے۔ "هٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۚ ٱفْسِحْرٌ هٰذَا ٱمْ ٱنْتُمْ لَا تُبْصِرُ وْنَ" يعنى بدو بى أَكْ بِ كَهِ جَس كاتم الكاركرت تصصوليا بدكوئى جادوكى بات ہے یاتم اسے دیکھینیں رہے ہو پھراس شخص نے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس وقت ہلاک ہوجا تا۔

بلدة نبر خالص میں آپ سکونت پذیریتے اور آبیر اسن ہو کر یہیں پر آپ ہے۔ وفات یائی آپ کی قبراب تک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کرتے میں۔ ( ہلیو)

### الله كالجوامر في مناقب سيرعبدالقادر بن الله المحالي المحالي المحالية المحا

### شيخ خليفه بن موسىٰ النهرملكي بيسية

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ خلیفہ بن موی النہرمکی میں ہیں آپ اعیانِ مثارِ کُخ عراق سے تھے۔ اہل السلوک مثارِ عراق سے تھے۔ اہل السلوک سے کثیر التعداد صاحب حال واحوال آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے آپ مجمع مکارم اخلاق وصفات حمیدہ اور نہایت عقیل و نہیم بزرگ تھے آپ اعلیٰ درجہ کے متبع شریعت تھے اور علم اور صاحب علم کی آپ نہایت عزیت کرتے تھے آپ کا کلام حسب فریعت سے اور علم اور صاحب علم کی آپ نہایت عزیت کرتے تھے آپ کا کلام حسب فریل ہے۔

#### آپکاکلام

مراتب زاہدین ابتدائی مراتب متوکلین ہوتے ہیں اور ہرایک شے کی نشانی ہوتی ہے اور ذلت عقبیٰ کی نشانی دل کاغمگین ہوکر آنکھوں ہے آنسونہ بہنا اور جوفض کہ اپنے نفس کو کھوکر خدائے تعالیٰ سے توسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فس کو اس کے لئے محفوظ رکھتا ہے اور بہترین اعمال مخالف نفس اور مجاری قضاء وقد رہے رضا مندر ہنا ہے اور جب کہ خوف قلب میں قائم ہوجاتا ہے تو وہ تمام شہوات نفسانی کوجلا دیتا ہے اور ہر ایک شدہوتی ہے اور نو رقلب کی ضدشکم پری ہے۔ ایک ضدہوتی ہے اور نو رقلب کی ضدشکم پری ہے۔

اور جوشخص ماسوا کو چھوڑ کر خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اسے پاکر
اپ مقصود کو پہنچتا ہے اور جس کا وسیلہ صدق وراستی ہوتا ہے۔خدائے تعالیٰ اس سے
راضی رہتا ہے اور جو مال و دولت اور فرزندوزن بند ہے کوالٹد تعالیٰ سے دور کر دے وہ
اس کے حق میں شوم و بد بختی ہے اور جبکہ بندہ بھو کا پیاسا ہوتا ہے تو اس کے باطن میں
صفائی حاصل ہوتی ہے اور جب وہ سیر اور سیراب ہو جاتا ہے تو اس کے باطن میں
کہ وہ یہ بہدا ہوجاتی ہے۔

ور قلا كدا لجوامر في منا قب يدعبدالقادر والتوري المناسكة شیخ ابوتو تا کے بعض مریدوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے ایک دفعہ خدائے تعالیٰ ہے عہد کیا کہ میں اب متوکل ہوکر جامع رصافہ میں بیٹے جاؤں گا اور کسی کوبھی اپنے حال ہے آگاہ نہ کروں گا چنانچہ میں ای وفت جامع رصا فہ میں آ کر بیٹھ گیا اور تین روز تک بے کھانے پینے کے بیٹھار ہااور نہ میں نے کسی شخص کود یکھا۔ شدتِ بھوک کی وجہ ہے میں نہایت عاجز ہو گیا اور وہاں ہے نکلتے ہوئے بھی مجھے لحاظ آتا تھا اور بس یہی جی جا ہتا تھا کہاب کہیں ہے کھانا ملے چنانجے ای وقت دیوارشق ہوئی اورایک سیاہ مخض كيڑے ميں كھانالپيٹا ہوار كھ كرچلا گيااور مجھ سے كہد گيا كہ شنخ خليفةتم ہے كہتے ہيں كہ لویہ کھانا کھا کراپنی خواہش پوری کرواوریہاں ہے نکل جاؤ کیونکہ تم اربابِ تو کل ہے نہیں ہومیں پیکھانا کھا کرآپ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے فرمایا: کہ جس مخض کوتو کل کرنے کی قوت اوراس میں ظاہری و باطنی اطمینان حاصل نہ ہوا ہے اس در جہ کا تو کل نہ کرنا جا ہے تا کہ اسبابِ ظاہری کو چھوڑ کر معصیت میں نہ پڑے۔ آپ نہر الملک میں سکونت پذیر تھے اور تیہیں پر آپ نے وفات پائی اور اب تک آپ کی قبرظا ہرہے۔ جب آپ قریب الوفات ہوئے تو آپ شبیح و تہلیل کرتے رہے اور آپ کے

ہوکرجلداینے پروردگار کی طرف چلی آ آپ ہے آیت پوری کرنے نہ یائے تھے کہ آپ



## يننخ عبدالله بن محمدالقرشي الهاشمي بيليد

منجمله ان کے قدوۃ العارفین ﷺ عبداللہ بن محمد بن احمد بن ابراہیم القرشی الہاشمی بیں۔

آپ مشاہیرِ مشاکُخِ مصراورعظمائے عارفین سے بتھےاوراحوال ومقامات اور کراماتِ فاخرہ رکھتے تھے آپ کومقامات قرب میں مرتبہ کالی وقد م راسخ وتصرفِ تام حاصل تھاہرخاص وعام کے دل میں آپ کی عظمت و ہزرگی اور ہیبت تھی۔

آپ ہائی وقریشی النسب سے اور آ ٹارولایت آپ کی پیشانی پرنمایاں سے اور سکونت دوقار آپ کے چبرے پر ظاہر تھا جو محص آپ کود کھتا تھا بھر دو اپن نظر آپ کی طرف سے نہیں ہٹا سکتا تھا جب آپ بھی کسی منڈی یا ہازار میں سے گزرتے سے تو لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کراور خاموش ہوکر آپ کی طرف دیکھنے لگتے سے اور بازار کا شور وغل بالکل مث جاتا تھا بڑے بڑے اکا برین علماء مثل قاضی القضاۃ عماد الدین بن البکری محصل قاضی القضاۃ عماد الدین بن البی الحس علی الشہیر بابن الحمیر مجسید شخ باوظا ہر محمد الانصاری الخطیب وغیرہ البوالعباس احمد بن علی الانصاری القسطلانی جیسید شخ ابوظا ہر محمد الانصاری الخطیب وغیرہ آپ کی صحبت بابر کت سے معلاء وفقراء آپ کی طرف منسوب ہوئے۔

آپ نہایت خلیق ظریف وجمیل کریم وتخی اور متواضع تھے اور علم اور اہل علم کی آپ نہایت عزت کرتے تھے اخیر عمر میں آپ مرضِ جذام میں مبتلا ہو گئے اور آپ کی آسکھیں بھی جاتی ربی تھیں۔

آ پ کا کلام

آپ نے فر مایا ہے کہ عبود یت میں ادب کولا زم رکھوا ورکسی شے سے تعرض نہ رکھو

فیر فلاتما ابواہر فی منا قب سید میدالقادر جی گئی کی کی کی کی کی کی کی کا تو وہ ہمیں اس کے نزدیک پہنچادے گا۔
ایصنا جس فخص کو مقام تو کل حاصل نہ ہووہ ناقص ہے۔
ایصنا اس قبلہ یعنی دینِ اسلام کولازم کرلو کیونکہ بدول اس کے فتو حات ممکن نہیں۔
ایصنا شیخ کو جا رُنہیں کہ وہ اپنے مرید کو اسباب سے نکل جانے کی اجازت دے گر صرف ای وقت کہ وہ وہ اپنے تھم پر قادر ہواور ایسی طرح سے اس کی حفاظت کرسکتا

- 95

#### آپ اکثریده عایز هاکرتے تھے:

اللهم امنن علينا بصفاة المعرفة وهب لنا صحيح المعاملة فيما بيننا وبينك وارزقنا صدق التوكل و حسن الظن بك وامنن بكل مايقربنا اليك مقرونا بالعوافي في الدارين يا ارجم الراحمين .

یعنی اے پروردگار! ہمیں صفات معرفت عطافر مااور ہمارے اور اپنے درمیان ہمیں حسنِ معاملہ کی تو فیق دے اور صدق تو کل تیرے ساتھ حسنِ ظمن پرہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں تمام وسیلہ عطافر ماجو کہ ہمیں تجھ سے قریب کر دیں اور جو کہ دونوں جہاں میں ہماری روحانی وجسمانی دونوں قتم کی تندری وعافیت کے باعث ہوں آمین یا ارحم الراحمین ۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ میں ایک دفعہ شیخ ابوعبداللہ المعاوری کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ کیا میں تم کوایک دعا سکھلاؤں جس ہے تم اپنے حوائج میں مددلیا کرومیں نے عرض کیا کہ حضرت ضرور سکھلائے آپ نے فرمایا: کہ جب تمہیں ضرورت ہوا کو ہے تو تم ہے دعایز ھاکرو:

يا واحد يا احد يا واجد يا جواد انفحنا منك بنفحة خير . کی فلائد الجواہر نی منا قب سیّد عبد القادر اللّٰ کی کی کی سی سی ایٹ فضل و لیجنی اے نفضل و لیجنی اے فضل و کی ایک کی کا در کریم ورجیم! ہمیں اپنے فضل و کرم سے بہتر سے بہتر تخفدا ورعطیہ دے بے شک تو ہرایک بات پر قادر ہے۔

علامہ دمیری نے اپنی کتاب حواج الحیوان میں باب حرف شین معجمہ میں بیان کیا ہے کہ مجھ سے امام العارفین شخ ابوعبداللہ بن اسدالیافعی نے ان سے قد وۃ العارفین ابوعبداللہ القرشی نے انہوں نے اپنے شخ ابوالر بھے الماجی سے بیان کیا ہے کہ شخ ابوالر بھے نے شخ ابوعبداللہ محمد القرشی سے فرمایا: کہ میں تمہیں ایک خزانہ بتلا تا ہوں کہ تم اس الرزیج نے شخ ابوعبداللہ محمد القرشی سے قرمایا: کہ میں تمہیں ایک خزانہ بتلا تا ہوں کہ تم اس خزانہ میں سے کتنا بن خرج کر ولیکن بھی وہ کم نہیں ہوسکتا اور وہ خزانہ ایک دعاہے کہ جو شخص اس دعا کو جمیشہ نماز کے بعد اور خصوصاً برنماز جمعہ کے بعد پڑھا کر بواللہ تعالیٰ اسے ہرایک مصیبت و بلاء سے محفوظ رکھے گا در شمنوں پر اس کی فتح کر سے گا اور اسے فتی کرد ہے گا اور اسی جسیبت و بلاء سے محفوظ رکھے گا در شمنوں پر اس کی فتح کر سے گا در اس اس بر عاش اس پر بہل کرد ہے گا اور اس پر سے اس کا قرض اتارد ہے گا گو وہ کتنا بی کیوں نہ ہو۔ بمنہ وکر مہاور وہ دعاء ہیں ہے:

یا الله یا واحد یا موجد یا جواد یا باسط یا کریم یا وهاب یا ذالطول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حی یا قیوم یا رحمٰن یا رحیم یا بدیع السبوات والارض یا ذالجلال و الاکرام یا حنان یا منان انفحنی منك بنفحة خیربها مین سواك آن تستفتحوا فقد جاء کم الفتح آنا فتحنا لك فتحاً مبیناً نصر من الله وفتح قریب. اللهم یا غنی یا حبید یا مبدئ یا معید یا ودود یا ذالعرش البجید فعال یا حبید یا مبدئ یا معید یا ودود یا ذالعرش البجید فعال لیا یرید اکفنی بحلالك عن حرامك واغننی بفضلك عین سواك واحفظنی بها حفظت به الذكر وانصرنی بها نصرت

وي للا كدا لجوابر في منا قب سيّر عبدالقادر بن الله المحالية المحال

به الرسل انك على كل شيء قدير .

فیخ ابوالعباس احمد العسقلانی نے بیان کیا ہے کہ آپ بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ بیں شخ ابراہیم بن ظریف کی خدمت میں حاضرتھا آپ سے اس وقت پوچھا گیا کہ کیا یہ بات جائز ہے کہ کوئی شخص خدائے تعالی سے کسی بات کا عہد کرلے کہ وہ اپ مقصود کو حاصل کے بغیرا پنا عہد نہ تو ڑے گا تو آپ نے حدیث ابولبابۃ الانصاری سے جو کہ قصہ بی نفیر میں ذکور ہے سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جائز ہے اور حدیث بنکور بھی آپ نے فرمائی ہے کہ ان کے متعلق رسول اللہ سی بیام نے فرمایا ہے کہ ان کے متعلق رسول اللہ سی بیام فدعوہ حدی یعدی میں ابولبابہ بیستا گرمیر سے پاس آتے تو میں ان کے لئے دعا کرتا میں مگر جبکہ انہوں نے یہ کام صرف اپنی ذات کے لئے کیا ہے تو میں اس سے تعرض نہ کر بیاں تک کہ اللہ تعالی خودان کے حق میں کوئی فیصلہ کرد ہے۔

جب میں نے آپ کا یہ کلام ساتو میں نے بھی اس بات کا عبد کرلیا کہ جب تک قدرتِ الٰہی ہے مجھے کوئی چیز نہیں پہنچے گی اس وقت تک میں کوئی شے بھی نہ لوں گا چنانچہ میں تین روز تک کھانے پینے ہے رکا رہا اورا پنی جگہ جیٹا ہواا پنا کام کررہا تھا۔
تیسرے روز میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ استے میں دیوار ثق ہوئی اورا کی شخص اپنے ہاتھ میں ایک برتن لئے ہوئے نمودار ہوا اور کہنے لگا: تم تھوڑی دیراور صبر کروعشا،
کے وقت اس برتن میں ہے تم کو پچھ کھلایا جائے گا پیمر یہ میری نظر سے غائب ہو گیا بعد از ان میں اپنے ورد میں مشغول تھا کہ مغرب وعشاء کے درمیان پھر دیوار ثق ہوئی اس میں ہے ایک حور نگی اس حور نے آگے بڑھ کرائی برتن سے جس کو میں دیکھ چکا گھی شہد کے مشابہ ایک نہا ہیت شیریں چیز چٹائی جس کے ذاکقہ نے مجھ پر دنیا کے تمام ذاکھ بھی کہا دینے کے جگایا اور پھر میں ذاکھ سے جوٹ ہوگیا اور پھر میں ذاکھ سے ہوئی ہوگیا اور پھر میں خوات کے ہوئی موٹ ہوگیا بعد از ان مدت تک میں اس ذاکھ کے سرور میں رہا اور کھانا پینا کہا گھ

کھی قلا کدالجواہر فی منا تب سیدعبدالقادر بڑائٹنے کی کھیل کھی ہے۔ چیز بھی مجھے اچھی نہیں معلوم ہوئی۔

نیز! آپ بیان فرمائتے ہیں کہ شیخ موصوف (بعنی شیخ ابوعبداللہ القرشی) نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ منی میں بیاس کا مجھے سخت غلبہ ہوا اور پیالہ کیر میں کوئیں پر آیا اور کنوئیں پر جولوگ تھان ہے میں نے پانی ما نگا مگر کسی نے مجھے پانی میں بڑا ہوا کہ نہیں دیا اور میرا بیالہ دور پھینک دیا تو میں نے دیکھا کہ نہایت شیریں حوض میں پڑا ہوا ہیں دیا اور میرا بیالہ دور پھینک دیا تو میں ان کی کر پھر میں نے اس حوض پر جا کر پانی پیااور پانی پی کر پھر میں نے اپنے رفقاء کواس کی خبر کی اور وہ آئے تو انہیں بیدوض نہیں دکھائی دیا۔

ایک دفعه آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک رفیق کے ساتھ بحرِ جدہ پرتھااس وفت میرے رفیق کو پیاس کا غلبہ ہوااور ہمارے پاس اس وقت بجز ا یک چھوٹی سی جا در کے اور کچھ نہ تھا بہت لوگوں ہے ہم نے درخواست کی کہ وہ بیر جا در لیکر جمیں پانی پلا دیں مگرکسی نے اس بات کونہ مانا بعدازاں میں نے اپنے رفیق کو پیہ جا در دیکررکیس قافلہ کے پاس بھیجااور وہ پیالہ اور جا در لے کراس کے پاس گئے تو اس ئے ان کونہایت جھڑ کی دی اور ان کا پیالہ دور پھینک دیا اور پیاپنا پیالہ اٹھا کرمیرے یاس واپس آے جس سے مجھے سخت رہ جم ہوا اور نہایت ہی میری ول شکنی ہوئی۔ بعدازاں میں نے ان سے پیالہ کیکر سمندر سے یانی بھرااوران کو پلایا اورخود میں نے بھی پیااور پھراور بھی بہت ہےلوگوں نے جن کے پاس یانی نہ تھاای سمندر کا پانی پیا اور خوب سیراب ہوکر پیا۔اس کے بعد پھر میں نے اس یانی ہے آٹا گوندھا پھر جب ہم اپنے پکانے کمانے کی ضروریات ہے فارغ ہو چکے تو اس کے بعد پھر میں نے سند. سے یانی لیا تو اب وہ مجھے کھاری معلوم ہوا جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ ضرورت کے دقت اعیان میں بھی تبدیلی ہوجایا کرتی ہے۔ طابعیٰ

# الله الجوابر في منا قب سيد عبد القادر على المنظم ا

مشخ ابواسحاق ابراہیم بن علی المقلب میں

بزرگ تھے۔آپ شافعی المذہب تھے اور علمائے کرام کا اباس پہنا کرتے تھے۔

آپ اپنے ماموں شیخ احمد بن ابی الحن الرباعی کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے اور انہی سے آپ نے علم طریقت حاصل کیا علاوہ ازیں آپ نے بہت سے مشاکخ عظام سے شرف ملاقات حاصل کیا اور کثیر التعداد علماء وفقراء آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے اور خلق کثیر نے آپ سے شرف کمند حاصل کیا آپ ہمیشہ خشوع وخضوع اور مراقبہ میں رہا کرتے تھے اور کبھی بدوں ضرورت کے نظر نہیں اٹھاتے تھے بیان کیا جاتا ہے کہ بوجہ حیاء کے چالیس برس تک آپ نے آسان کی طرف نظر نہیں اٹھاتے سے بیان کیا جاتا ہے کہ بوجہ حیاء کے چالیس برس تک آپ نے آسان کی مذملا کرتے تھے۔ اور آپ کے قدموں پاپنا

عارف کامل شخ احمد بن افی الحسن علی البطائحی بیان کرتے ہیں کہ آیک دفعہ بیس نے آپ کود یکھا کہ موسم گر مامیں حیات پرسوئے ہوئے ہیں اس روز گرمی نہایت شدت کی متحی اور نہایت تیز گرم ہوا چل رہی تھی میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کے ہم بائے ایک بہت ہے گئے ان کو ایک بہت ہے ہے گئے ان کو آپ یکھیے کی طرح جھل رہا ہے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضرتھا اس وقت آپ کے پاس ایک شخص ایک نوجوان کولیکر آیا اور کہنے لگا: کہ یہ میرا فرزند ہے اور حد درجہ میر گ نافر مانی کرتا ہے آپ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو یہ اپنے کہا ہے نوجہا ہوا

ور الد الجوامر في منا قب سير عبدالقادر فائن المحالي المحالية المحا ر بهوش موکر جنگل کی طرف نکل گیااور کھانا پیناسب چھوڑ دیااور چالیس روز تک بیای طرح پھرتا رہااس کے بعداس کے والد نے آپ کے پاس آ کراس کی بدحالی کی شکایت کی تو آپ نے اس کوایک کپڑادیااور فرمایا کہ اسے لے جا کراس کے منہ پرمل دو چنانچیاس نے بیخرقہ اس کے منہ پرمل دیا تواہے اس حال سے افاقہ ہوااور اب وہ آن کرآپ کی خدمت میں رہے لگا ادرآپ کے خاص مریدوں میں ہے ہوا۔ آب زیادہ سے زیادہ آگ ہے ڈرانے والے مخص سے کہدویتے کہ تم آگ میں گھس جاؤ تو وہ فوراً آگ میں گھس جا تااورا ہے کیجے بھی ضررنہ پہنچتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے مجھے ہر شخص میں جو کہ میرے پاس آئے۔تصرف کرنے کی قوت عطافر مائی ہے۔ ایک د فعدای موقع پرایک مخص نے آپ سے کہا کہ میں جب جا ہتا ہوں اٹھ سکنا

ائے۔ تصرف کرنے کی فوت عطافر مائی ہے۔

ایک دفعه ای موقع پرایک شخص نے آپ سے کہا کہ میں جب چاہتا ہوں اٹھ سکتا

ہوں اور جب چاہتا ہوں بیٹے سکتا ہوں آپ نے اس سے فرمایا کہ اچھاا گرتمہیں
قدرت ہوتو اٹھوتو یہ شخص اٹھ نہ سکا یہاں تک کہ دوسرے لوگوں نے اسے اٹھا کراس
کے گھر پہنچایا اور ایک ماہ تک یہ حس وحرکت نہ کرسکا پھر ایک ماہ کے بعد یہ آپ کے

پاس لایا گیا اور اس نے آپ سے معذرت کی تو یہا ٹھ کھڑ اہوا اور اچھا ہوگیا۔

ایک دفعہ آپ نے فرماما: کہ جے ہم جاہیں وہی ہماری زیارت کرسکتا ہے۔ ایک

 ان سے پہلے اندر چلا گیا اور اندر جا کر غائب ہو گیا بھر جب بیا اندر چلا گیا اور اندر جا کر غائب ہو گیا بھر جب بیا اندر چلا گیا اور اندر جا کر غائب ہو گیا بھر جب بیا اندر گئے تو آپ نے ان کو جائب ہو جانے سے ان کو مبار کہا ددی اور اس سے خوش ہوئے۔
مقدام این صالح البطائحی بیان کرتے ہیں کدا یک دفعہ آپ ایک شخص کی عیادت کوتشریف لے گئے اس شخص کو خارش کی بیاری تھی اور اس نے اپنی اس بیاری کی آپ سے شکایت کی آپ نے خادم سے فرمایا: کہتم ان کی بیاری اٹھا لوتو آپ کے فرمانے سے شکایت کی آپ نے خادم سے فرمایا: کہتم ان کی بیاری اٹھا لوتو آپ کے فارش بوگیا اور اس شخص کے باس سے وائیس خارش بالکل جاتی رہی اور وہ بالکل اچھا ہو گیا تو آپ اس شخص کے باس سے وائیس خارش بالکل جاتی رہی اور وہ بالکل اچھا ہو گیا تو آپ اس شخص کے باس سے وائیس ہوئے اور داستے ہیں ایک خزیر ملاآپ نے خادم سے فرمایا: کہ ہیں نے اس خزیر پر تم کے جم مرض خارش کو نقل ہو گرخزیر کے خادم سے بھی مرض خارش منتقل ہو گرخزیر کے جم پر پنتقل ہو گیا۔

ے اپ کی تیم ایک دفعہ آپمجلسِ ماع میں آئے اور جب قوال نے مندر جہ ذیل اشعار پڑھے تو آپ کو وجد آگیا۔

رمانی بالصدو د کما ترانی والسنسی البغوام فقد برانی بے توجهی کے تیر مارکراس نے میری حالت مردہ کر دی اور جامہ محبت پہنا کر گویااس نے مجھے پھرزندہ کردیا۔

> ووقتى كىلىم حىلو لذيذ اذا ماكان مولائى يرانى

میرے تمام اوقات شیری اورلذیذ ہیں جبہ میرامولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دجد میں آگر آپ بیشعر پڑھنے لگے

اذا كنت اضمرت غدرًا اوهمعت به

بوما فبلابلغت روحي امانيهما

وما تنفست الاکنت فی نفسی تجری بك الروح منی فی مجاریها برسانس میں میرابیعال ہے كدروح میرے تمام جسم میں تیری یاد کے ساتھ دوڑتی ہے۔

کم دمعہ فیك لی ماکنت اجریها ولیل کنت افسی فیك افنیها میں نے تیری یادمیں بہت سے آنو بہائے ہیں اور بہت ی راتو ل کومیں تیری یادمیں فنا ہوتار ہا ہوں۔

حاشا فانت محل النور فی بصری تجری بك النفس منی فی مجاریها غرض كه تو میری آنگھول كی روشتی ہے اور تیرے بی سبب سے میرے جسم سیس منان اتی م



#### مافى جوانح صدرى بعد جانحة الاوجدتك فيها قبل مافيها

میری ہڑیوں پہلیوں کے درمیان میں جو کچھ کہ موجود ہے جھے کو میں نے اس کے موجود ہونے سے پہلے اس میں پالیا۔

آپ قریدام عبیدہ میں جو کہ بطائح کی سرز مین میں واقع ہے سکونت پذیریہ تھے اور بہیں پر 609ھ میں آپ نے وفات پائی اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔ ٹاکھؤ

# شيخ ابوالحسن بن ادريس اليعقو في بيسية

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین ابوالحن بن ادریس الیعقو بی جیت ہیں آپ بھی اکابرین مشائخ عراق ہے تھے اور احوال ومقامات فاخرہ اور کرامات ظاہرہ رکھتے تھے آپ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا کے مریدین سے تھے اور حضرت شیخ علی المبیتی میسید کی صحبت بابرکت ہے بھی مستفید ہوئے شھے اور آپ کی صحبت بابرکت سے بھی مستفید ہوئے شھے اور آپ کی صحبت بابرکت سے بھی مستفید ہوئے تھے اور آپ کی صحبت بابرکت سے بھی مستفید ہوئے اور طاق کثیر نے آپ سے فخر کلمنہ حاصل کیا آپ فر بایا کے بیا آپ فر بایا کرتے تھے کہ تمام کا کنات کامن اولہ اللی اخوہ مجھ برکشف ہوگیا اور اللہ تعالی نے محصر اہلی جنت واہلی دوز خ کو بھی دکھا دیا ہے۔

نیز بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ہرایک آسان کے فرشتے اور ان کے مقامات اور ان کے لغات اور ان کی بیج کوبھی جانتے پہچانتے تھے مندر جدا شعار کوبھی آپ آگٹ روط کرتے تھے ۔

> غرست الحب غرسًا في فوادي فلا اسلوا الى يوم التنسادي

محت کامیرے دل میں جج بودیا گیا ہے۔ واب میں اے قیامت تک بھی نہیں بھول سکتا۔

#### وي الله كوابر في منا قب سيد عبدالقادر في الله المحالية المعالية ال

جسوحت المقلب منی بساتصال فشسوقسی زائد والسحب بسادی میں نے اپنے دل کوزخی کر کے اتصالِ حققی سے جوڑ دیا ہے سومیراشوق دن بدن بڑھتا ہے اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔

سسقسانسی شسربة احمی فوادی بکاس السحب من به حو الودادی ایک گھونٹ پلاکراس نے مجھے زندہ ول کر دیا اور وہ گھونٹ بھی محبت کے بیالہ میں دریائے محبت سے بھرکر پلایا۔

ولسو لا السلّسه يسحفىظ عباد فيسه لهسام السعساد فسون بسكسل وادى اگرخدائے تعالیٰ اپنے عارفوں کی تگہبانی نہ کرے تو وہ جنگل و بیابان میں حیران و پریشان پھرتے رہیں۔

آپ فرماتے سے کہ دس برس تک میں نے اپنے نفس کی خواہمثوں سے پھر دس برس تک میں نے اپنے نفس کی خواہمثوں سے پھر دس برس تک میں نے میں سے اور دس برس تک قلب کے سر سے محافظت کی اس کے بعد مجھ پر (مقام) منازلہ اللی (یعنی رجونئ الی اللہ) وار دہوا اور اس نے میری سر سے بیر تک حفاظت کی۔"وَ اللّٰهُ خَدِو "الْسَحَافِظِيْنَ " اور اللہ تعالی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔

ایک دفعہ بعض لوگوں نے ایک ظالم حاکم کی کہ جس نے ان پرظلم کیا تھا شکایت کی تو آپ نے ایک درخت پر اپناقدم مار کرفر مایا: ہم نے اسے مارڈ الا چنانچہ اس وقت معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا آپ نے 619 ہجری میں وفات یائی۔ ڈاٹٹٹؤ



# ينيخ ابومحمر عبداللدالجبائي بيتا

منجملہ ان کے قد وۃ العارفین شخ ابو محمد عبداللہ البجائی بیسیہ ہیں آ بہمی اکابرین مشائخ عظام ادر عظمائے اولیائے کرام سے تصاور احوال ومقامات فاخرہ وکرامات ملاں کھتر تھے۔

حافظ ابن النجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ اصل میں طرابلس کے رہے والے تھے اور آپ کے والد عیسائی تھے اور خود آپ نے اپنی صغری ہی میں اسلام قبول کر کے قر آن مجید بھی یا دکرلیا۔ اس کے بعد آپ علوم دینیہ حاصل کرنے کے لئے بغداد آئے اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے کی خدمت بابرکت سے مستفید ہوئے اور آپ سے فقہ صنبلی پڑھ کر تفقہ حاصل کیا اور قاضی بابرکت سے مستفید ہوئے ابوالعباس احمد بن ابی غالب بن الطلاب شیخ ابو بکر محمد بھی بن زاغونی میں خوابی النبار میسیدوشیخ ابوالفضل محمد بن ناصر الحافظ وغیرہ شیوخ سے آپ بین زاغونی میں تیا ہو النبار میسیدوشیخ ابوالفضل محمد بن ناصر الحافظ وغیرہ شیوخ سے آپ نے حدیث نی ۔ بعد از ان آپ اصبہان آئے اور یہاں آ کر بھی آپ نے شیخ ابوالخیم مسعود النفی ابیسیدوشیخ ابوالفرح مسعود النفی ابیسیدوشیخ ابوالفرح مسعود النفی ابیسیدوشیخ ابوالفرح مسعود النفی ابیسیدوشیخ حدیث سے حدیث تی اس کے بعد بھر آپ بغداد واپس آئے اور بھر تاحین وغیرہ شیورخ حدیث شریف پڑھاتے رہے بعد از ان پھر اصبہان آئے اور بھر تاحین تک یہاں حدیث شریف پڑھاتے رہے بعد از ان پھر اصبہان آئے اور بھر تاحین

حیات آپ میبیں رہےاورآپ کوقبولیت عامہ حاصل ہوئی۔ آپ اعلیٰ درجہ کے متدینِ صدوق اور صاحبِ خیر و برکت اور نہایت عابد وزاہد بزرگ تھے۔

شخ ابوالحن بن القطیعی نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ سے آپ کا نسب نامہ دریافت کیا تو آپ نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کا نسب نامہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ ہم لوگ قربیہ جند کے رہنے والے ہیں بیقر بیقر ائے طرابلس میں سے جبلِ لبنان میں واقع ہے ہم لوگ عیسائی تصاور میرے والدعلائے نصاری میں سے بھے اور ان کا میری صغر تنی میں ہی انتقال ہو چکا تھا اتن اثناء شب

فَيْ لَمُ الْجُوابِرِ فِي مِنَا قبِسِيِّهِ عبدالقادر بَيْنَةِ فَيْ الْمُعَالِمُ الْمُحِابِرِ فِي مِنَا قب سِيِّهِ عبدالقادر بَيْنَةِ في المُحالِمِينَ المُحا ہمارے اس قریبے میں پچھ معرکے ہونے لگے اور ہم یہاں سے نکل پڑے نیز ہمارے اس قریه میں بہت ہے مسلمان بھی تھے اور میں انہیں قر آن مجید پڑھتے و مکھا اور سنتا تو میں آبدیدہ ہوجاتا تھا پھر جب میں بلادِ اسلام میں داخل ہوا تو میں نے اسلام قبول کر لیااں وقت میری عمر گیارہ سال کی تھی اس کے بعد 540ھ میں بغد او گیا۔ ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں آپ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ موفق الدین وضیا وَالدین دابن خلیل وابوالحسن انقطیعی وغیرہ نے آپ سےروایت کی ہے۔ ابن رجب نے اپنے طبقات میں بیان کیا ہے کہ ابنِ جوزی نے بھی اپنی کتابوں میں اکثر مقامات پرآپ سے روایت کی ہے۔ انتہی 605 ہجری میں اصبہان ہی میں آپ نے وفات یا کی اور خانقاہ بہاءالدین انحن ابن الي الهيجامين آپ مدفون ہوئے۔ ( رہائیڈ) يتنخ ابوالحسن على بن حميد المعروف بالصباغ ميشة منجله ان کے قدوۃ العارفین شیخ ابوالحن علی بن حمید المعروف بالصباغ نہیں آپ بھی مشاہیرِ مشائخِ عظام میں سے تھے اور احوال ومقاماتِ فاخر ہ اور کر اماتِ عالیہ ر کھتے تھے بہت ہےخوارقِ عادات اللہ تعالیٰ نے آپ سے ظاہر کرائے۔ آ یے شیخ عبدالرحمٰن بن فجو ن المغر بی کی خدمتِ بابر کت ہے مستفید ہوئے اور انهی کی طرف آپ منسوب بھی تھے۔ علاوہ ازیں ﷺ محمدعبدالرزاق بن محمود المغر بی وغیرہ اور دیگر مشائخ مصر نے آپ نے شرف ملا قات حاصل کیا۔ شيخ ابو بكربن شافع القوصى تبيشة شيخ علوم الدين مفلوطي تبيسة امام العارفين شيخ مجد الدين على بن وبهب المطيع القشيري المعروف بابن دقيق وغيره مشابهير مشائخ مصرآب کی صحبت بابر کت ہے مستفید ہوئے اور کل دیار مصرییں سے خلق کثیر نے آپ سے ٹر <sup>تن</sup>ابیذ حاصل کیا۔علماء وفضلاءآ ب کی مجلس میں آن کر آ ب کے کلام فیض اثر ہے محظوظ

ولا كما لجوابر في منا قب سِدٌ عبدالقادر في الله المحالية ومتنفيد ہوتے تھے كيونكه آپ ايك اعلى درجه كے فقيه و فاصل متواضع كريم الاخلاق اور نہایت علم دوست بزرگ تھے آپ مندرجہ ذیل شعربہت پڑھا کرتے تھے۔ تسىرمىد وقتىي فيك فهيو مسرمد وافتيمني عنبي فعدت مجردًا میراکل وقت تیری ہی یاد میں ہمیشہ رہے گا تو نے مجھے میری ہتی ہے نابود کر کے مقام تجر بدمیں پہنچادیا۔ وكلبي بكل الكل وصل محقق حـقــائـق قــرب فـي دوام تخلداً میراکل کلِ الکل کے ساتھ وصلِ حقیقی حاصل کر کے قرب میں ہمیشہ باتی رہے گا۔ تبضرد امسرى فسانبضردت بغوبتى فصرت غربا في البرية اوحدًا جب میراتعلق کسی ہے نہ رہا تو میں اپنی تنہائی میں منفر د ہو گیا اورغ بب مسكين ہوكرمخلوق ہے جدااورا كيلا ہو گيا۔ايضاً بقائى فنائى في بقائي مع الهوى فيا ويح قبلب في فنناه بقائبه میں نے بقاء میں فنا ہو کر محبت الہی کے ساتھ بقائے حقیقی حاصل کی ہے۔ سوبری خوش کی بات ہے کہ جس کی فنامیں اس کی بقاہو۔ وجبودي فسانسي فمي فننائي فانني مع الانسس يسا تينسي هنيًّا بلائمه میرا وجود میری فنامیں میری فنا ہے اور اب وہ انس و محبت کی میر ن آ ز مائش کرتار ہتا ہے۔ فيامن دعي المحبوب سرا يسره

ات الله أم يسبه مُّا اتاك فتاته

گی فلائد الجواہر فی منا قب سیّد عبد القادر جی ہے کہ وہ اس روز جو محض کہ اپنے دوست کو راز و نیاز سے پکارتا ہے اسے یا در ہے کہ وہ اس روز کامیاب ہوگا جس روز کہ وہ اس کی یا دمیں فنا ہوجائے گا۔

#### آ پ کی کرامات

شخ ابوالقاسم نفر امرالاسنائی بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک شخص کو اپنے ساتھ طلوت میں بٹھایا کرتے تھے۔ اس اثناء میں بیشخص رمضان المبارک کے اخرعشر سے میں سے ایک شب کوآپ کے ساتھ ظلوت میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر کے بعدرونے لگا آپ نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بیان کیا کہ میں زمین پرتمام چیزوں کو سجدہ کرتا چاہتا ہوں تو میں اپنی چیزوں کو سجدہ کرتا چاہتا ہوں تو میں اپنی شت میں ایک تھم سااڑ اہوا پا تا ہوں جس کی وجہ سے میں سجدہ نہیں کرسکتا آپ نے اس شخص سے فرمایا: کہم اس سے نہ طبراؤیہ تھم جسے تم اپنے وجود میں محسوس کرتے ہووہ میرا شربے جو کہ تمہارے وجود میں رکھا گیا ہے اور یہ جو تمام چیزوں کوتم سر بسجدہ و کھر ہے ہو بیر سبحہ ہو کہ تمہارے وجود میں رکھا گیا ہے اور یہ جو تمام چیزوں کوتم سر بسجدہ و کھر ہے ہو یہ سبحہ خوا کہ نے اس کے ذریعہ سے دہ تم پر فتح پانا چاہتا ہے کہ ان سب چیزوں کو سبحہ دہ جواؤ۔

ال محض نے اپ جی میں کہا کہ مجھاس کی تقد ہی کی کرم ہو؟ آپ نے فرمایا:
کہتم اس کی تقد ہی چاہتے ہو یہ کہہ کرآپ نے اپنا داہنا ہاتھ پھیلایا تو اس محض نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ مشرق تک منتہی ہوا پھرآپ نے اپنا ہایاں ہاتھ دراز کیا تو اس محض نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ مغرب تک منتہی ہوا پھرآپ نے اپنا ہیاں ہاتھ دونوں ہاتھوں کو آہت نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ مغرب تک منتہی ہوا پھرآپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آہت ملانا شروع کیا۔ پیشن بیان کرتے ہیں کہ اس وقت بیتمام چیز وں جو کہ مجھے ہوں کی سب سر بسجدہ معلوم ہوتی تھیں ایک دوسرے سے ملئے گئیں بیہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے دونوں ہاتھوں کے دونوں ہاتھوں ایک کو کا فاصلہ رہ گیا تو وہ تمام چیز ہیں معدوم ہو کہ آپ کے دونوں ہاتھوں ہوگی اور یہ کہ انسان ایک روشن می نظر آنے گی اور یہ کہ آپ سورت انسان ایک روشن می نظر آنے گی اور یہ سے صورت انسان کی دونوں ہاتھوں میں بھورت انسان ایک روشن می نظر آنے گئی اور یہ سے دونوں ہاتھوں میں بھورت انسان ایک روشن می نظر آنے گئی اور یہ سے دونوں ہاتھوں میں بھورت انسان ایک روشن می نظر آنے گئی اور یہ سورت انسانی چلاتی ہوئی الغیاث الغیاث الخیات الغیات الخیات الغیات آپارتی تھی اور جب بیصورت آپ سے سورت آپ سے دونوں آپ سے دونوں آپ ہوئی الغیاث الغیات آپارتی تھی اور جب بیصورت آپ سے سے دونوں آپ ہوئی الغیاث الغیاث الغیاث آپارتی تھی اور جب بیصورت آپ سے دونوں آپ ہوئی الغیاث الغیاث الغیات آپارتی تھی اور جب بیصورت آپ سے دونوں آپ سے دونوں آپ ہوئی الغیاث الغ

ور اور یہ مولی تو آپ کے دہن مبارک ہے ایک روشی نکلی جس نے تمام چیز ول کوروشن کردیا اور یہ صورت بالکل کو کلے کی طرح کالی ہوگئی اور پھراس نے تمام چیز ول کوروشن کردیا اور یہ صورت بالکل کو کلے کی طرح کالی ہوگئی اور پھراس نے ایک چیخ ماری اور وھو کیس کی طرح ہوا میں اڑگئی پھر آپ نے فرمایا: کہ فرزندمن! تم نے ویکھا کہ ان تخائل شیطانی کا کیا حال ہوگیا۔

فاضل ابوعبداللہ محمد بن سنان القرشي بيان كرتے ہيں كه ميں بمقام قنا آپ كى خدمت میں رہا کرتا تھااورنو ماہ کے بعدا پنے وطن جایا کرتا ایک دفعہ مجھےا پنے عزیز و ا قارب کے دیکھنے کا نہایت اشتیاق ہوا۔اتنے میں آپ بھی مکان میں تشریف لائے اور فرمایا: که کیوں محرحہیں اپنے گھر جانے کا اشتیاق نگا ہوا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے اس وفت میراہاتھ بکڑ کر۔ مجھےا یک مکان میں کر دیا اور فر مایا کہ تیار ہو جاؤ میں تیار ہو گیا پھرآپ نے فر مایا: کہ اپنا سراٹھاؤ میں نے اپنا سراٹھایا تو میں نے دیکھا کہ مصرمیں اپنے مکان کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ میں اپنے مکان کے اندر گیا اور میں نے اپنے والدین کوسلام علیک کیااور گھر کے سب عزیز وا قارب سے ملاا دران کے ساتھ میں نے کھانا کھایا اور میرے پاس دس رو پییے تھے میں نے والد ماجد کو دے دیئے مغرب کی اذ ان سی تو میں اپنے گھر سے نکلاتو میں نے اپنے آپ کو آپ کی رباط میں پایا آپ اس وقت کھڑے تھے آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ کیوں محدتم ابنا اثنتیا ق پورا کر چکے۔ بعدازاں ایک ماہ تک اور میں آپ کی خدمت میں رہا پھر میں آپ سے سفر کی اجازت کیکرسوئے وطن روانہ ہوااور پندرہ روز میں میں اپنے شہرمسر پہنچامیرے والدین دغیرہ مجھے دیکھ کرنہایت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو تم سے ناامید ہو گئے تھے میں نے ان ہے کہا: کیوں؟ تو میری والدہ ماجدہ نے میرے اس دفعہ آنے کا قصہ بیان کیا۔اس دفعہ بھی ہیں نے اپناواقعدان سے چھیایا اور آپ کی تا زیست اسے میں نے کسی ہے ظاہر نہیں کیا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ ساحل بحر پر وضو کر رہے تھے ای اثناء میں آپ نے سے شخص کر چیخنہ کی آ واز سخ ماہ ر آ ۔ وضوحھوڑ کر ای طرف دوڑ ہے گئے اور لوٹون وي قلائد الجوابر في منا قب سيّد عبد القادر ولين من الله القادر ولين من الله القادر المائين المنظمة ے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی ایک گر مچھآن کرایک شخص کو تھینج لے گیا اور تھینچ کر دریا کی موج میں جا گھساتھا آپ نے اسے دیکھااور دیکھے کراُس پر چلائے تو وہ جوں کا توں تھبر گیااور ذرابھی حس وحرکت نہیں کر سکااس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کہہ کر پانی پر سے چلتے ہوئے وہاں پر گئے اوراس مگر مجھ سے کہا کہ تواہے چھوڑ دے۔اس نے چھوڑ دیا پھرآ پ نے اس سے فرمایا کہ تو باذن اللہ تعالیٰ مرجا تا تو وہ ای وقت مرگیا اوراس شخص ہے فرمایا: کہتم اٹھ کرچلوتو اس نے کہا کہ میں تو ڈو با جا تا ہوں اور میرے پیر نہیں تھمتے آپ نے فر مایا: کرنہیں نہیں چلویہ تو خشکی کاراستہ ہے تو اسی وفت دریااس جگہ ہے کہ جہاں پرآپ کھڑے تھے پھر کی طرح خشک ہو گیاا دراس پرہے آپ اور پیخض کنارے پرآ گئے تمام لوگ اس واقعہ کود مکھ رہے تھے اس کے بعد دریا اپنی حالت پر ہو گیااورمگر مچھ کولوگوں نے دریاسے باہر کھینچ لیا۔ شخ مجدالدین قشیری بیان کرتے ہیں کہ شیر اور تمام درندے اور حشرات الارض وغیرہ سب آپ سے انسیت رکھتے تخے اور آپ کے پاس آیا کرتے تھے میں نے آپ کواپنے قدمول پرسے بار ہاان جانوروں کالعابِ دہن دھوتے ہوئے دیکھا۔ ایک د فعد میں نے آپ کوتنہا بیٹھے ہوئے دیکھااس وقت بہت سے رجال غیب کیے بعد دیگرے آن آن کر آپ کے پاس جمع ہو گئے۔رجالِ غیب اور اولیاءاللہ اور جنات وغيره حتى كه جانور بھى آپ كاادب كرتے تھے اور آپ كاحكم بجالاتے تھے آپ نہايت متبع شرع تھے بھی بھی آپ آ دابِشریعت کی خلاف ورزی نہ کرتے بلکہ اس کے ہرایک ادب كوبحالا ماكرتے تھے۔ یٹنخ ابوالحجاج الاقصری بیشنیمیان کرتے ہیں کہ آگیک دفعہ آپ کے بعض مریدین نے آپ سے دریافت کیا کہ مشاہرۂ انوار جلال الہی کی کیاغلامت ہے؟ آ پ نے فرمایا: کہ مشاہرہ جلال انوارالہی مقام سرکود کچتا ہے اور جب وہ کسی

عاصی اور مردو دل کونظر تو جہ ہے دیکھتا ہے تو اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے اگر وہ کسی نافل برقوح کرتا می تو دوائ کی توجہ سے متند معرواتا میں اگر ناقص بر تدیہ کرتا ہو تہ وي قلايمالجوابرني منا قب سيرعبدالقادر والتي المحالي المحالية المحا

پھرآپ سے پوچھا گیا کہ جو مخص ان صفات سے موصوف ہواس کی کیا علامت

آپ نے (اپنے قریب ایک پھر کی طرف اشارہ کر کے ) فرمایا: کہاً کرا بیا شخص (مثلاً )اس پھر پراپی نظر ڈالے تو وہ اس ہیبت ہے یانی کی طرح پکھل جائے گا پھر آپ نے اسی پھڑ کی طرف نظر کی تو وہ یانی کی طرح پکھل کرایک جگہ جمع ہو گبیا۔

شیخ ابوالحجاج موصوف ہے بھی بیان کرتے ہیں کہ اہل مصرمیں ہے ایک مخص مفقو د الحال ہو گیا تو یہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا: کہ میں قسمید کہدسکتا ہوں کہ آپ مجھ پرمیرا حال واپس کرا سکتے ہیں آپ نے اس مخص سے فرمایا: کہا چھاتھہر جاؤ تا کہ میں تم پرتمہارا حال وار د کرنے کی اجازت لے لوں تین روز تک میخص آپ کی خدمت میں تھبرار ہاچو تھے روز آپ نے اپنے ساتھ اس شخص کو دود ھاور شہد کھلایا اور فر مایا: کہ تمہارا میرے ساتھ دودھ کھانے ہے تمہارا عال تم کو واپس ہو گیا اور شہد کے کھائے ہے تمہارے حال میں دوگنی ترقی کی گئی اورتم میرے شہرے نکلنے تک اس کی تصری نہیں کر سکتے چنانچہ میخص فائز المرام ہوکرایے شہرواپس گئے اور آپ کے شہرے نگلنے ہے پہلے کچھ بھی تقرف نہ کر سکے۔

نیز! شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کھانا کھارے تھے اور اینے ای کھانے میں آپ نے ساٹھ آ دمیوں کواور بھی شریک کرلیا اور ای طرح سے قریباً سو آ دمیوں نے اس میں سے کھایا اور کچھ نیج بھی رہا۔

آپ قریہ قنامیں جو کہ مصر کی سرزمین میں سے ایک قربیکا نام ہے سکونت پذیر تھے اور 612ھ میں یہیں پر آپ نے وفات بھی پائی اور مقبرہ قنامیں اپنے شیخ ' شیخ عبدالرحيم كے نز ديك آپ مدفون ہوئے آپ كى قبراب تك ظاہر ہے۔ مِثَالِمَةُ



## خاتمة الكتاب للمؤلف

اب ہم حسبِ وعدہ خاتمہ میں بھی آپ ہی کے پچھاور دیگر فضائل ومنا قب کا ذکر کرکے اپنی کتاب کوختم کرتے ہیں۔

آپ نے اپنی صغریٰ کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا: کہ جب میں اپنی صغریٰ میں مکتب کو جایا کرتا تھا تو اس وقت روزاندانسانی صورت میں میرے پاس ایک فرشتہ آیا کرتا تھا یہ فرشتہ آ کر مجھے مدرسہ میں لیے جاتا اورلڑکوں کے درمیان میں مجھے بھا و بیتا اور خود بھی میرے ساتھ بیٹھا رہتا اور پھر مجھے اپنے مکان پر پہنچا کرواپس چلا جاتا میں اس کو مطلق نہیں پہچا نتا تھا ایک روز میں نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کون جیس اس کو مطلق نہیں پہچا نتا تھا ایک روز میں نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کون جیس جاتا میں ؟ تو انہوں نے کہا: کہ میں فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں مدرسہ میں تمہارے ساتھ دیا کروں۔

نیز آپ نے بیان کیا ہے کہ جتنا کہ اور ایک ہفتہ میں یاد کیا کرتے تھے اتنا میں روز اندا کی ون میں یاد کیا کرتا تھا۔

بیان کیا گیاہے کہ آپ کے احباب میں سے ایک بزرگ نے اس بات پر کہ وہ حضرت بایز ید بسطا می ہوئیہ سے افضل ہیں طلاق ثلاثہ کی قتم کھالی بعدازاں انہوں نے تمام علائے عراق سے فتو کی دریافت کیا کہ لیکن کسی نے پچھ جواب نہیں دیا۔ یہ بہت حیران ہوئے کہ کیا کریں؟ لوگوں نے آپ کی خدمت میں جانے کے لئے کہا چنا نچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں جانے کے لئے کہا چنا نچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں جانے کے لئے کہا چنا نچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں آکرا پناوا قعہ بیان کیا آپ نے ان سے فر مایا کہ تمہیں بلکہ یہ انہوں نے کہا کہ کہ کہ بہ انہوں نے کہا کہ کسی جزنے بھی نہیں بلکہ یہ

کھی قا کدالجواہر فی منا قب سیرعبدالقادر بھائی گھی کے کہ میں کیا گھی کے کہ میں کیا محض ایک اتفاقی بات ہے جو کہ مجھ سے سرز دہوگئی۔اب آپ مجھے یہ فرمائے کہ میں کیا کروں؟ آیا میں اپنی زوجہ کوا بنے پاس رکھوں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں تم اپنی زوجہ کوا بنے پاس رکھوکیونکہ حضرت بایز یہ بسطامی کے کل فضائل تم میں موجود ہیں بلکہ تم کوان پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ تم مفتی بھی ہواور وہ مفتی نہیں تھے تم نے نکاح کیا ہے اورانہوں نے نکاح نہیں کیا تم صاحب اولا دہواور وہ صاحب اولا دند تھے۔ ملک العلماء شخ عزیز اللہ ین عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمی الشافعی نزیل القام، وہوں نے بیان کیا ہے کہ جس درجہ کے تو انر کے ساتھ آپ کی کرامات ثبوت کو پہنچیں میں کیا تھے۔ کو ان کی کی کرامات ثبوت کو پہنچیں

ہیں اس درجہ توانر کے ساتھ ویگر اولیاء کی کرامات ثبوت کونہیں پہنچیں علم وعمل دونوں میں جو کچھ کدآ پ کامر تبہ ومنصب تھامشہور ومعروف ہاورمختاج بیان نہیں۔ میں جو کچھ کدآ پ کامر تبہ ومنصب تھامشہور ومعروف ہاورمختاج بیان نہیں۔

قاضی مجیرالدین العلیمی نے اپنی تاریخ میں عزیز الدین موصوف کے حالات ذیر کرتے ہوئے بیان کیا کہ درجہ اجتہاد کو پنچے ہوئے تھے اور زُہد وعبادت اور کشف م مقامات میں رتبہ عالی رکھتے تھے اور نہایت ہی حاضر جواب تھے۔ اشعار نا درہ آپ ا بکثرت یاد تھے اور ملک العلماء آپ کالقب تھا۔

#### علامه عسقلاني بينية كابيان

کرتے تھے اور اس قدر خلق اللہ نے آپ کے دست مبارک پرتوبہ کی کہ جس کی تعداد احاط شارے خارج ہے کہ جس کی تعداد احاط شارے خارج ہے اور اس کثرت ہے آپ کی کرامات نقل ہوئی ہیں کہ آپ کے معاصرین میں سے یا آپ کے بعد زمانہ میں کسی کی کرامات اس کثرت سے نقل نہیں معاصرین میں سے یا آپ کے بعد زمانہ میں کسی کی کرامات اس کثرت سے نقل نہیں معاصرین میں اس قسم کے سماع کے متعلق آپ کا قول یا فعل بچے معلوم نہیں۔

## شيخ عفيف الدين ابومحمة عبدالله على ميسية كابيان

قدوه العارفين شيخ عفيف ابومحمد عبدالله بن على بن سليمان بن فلاح اليافعي اليمني ثم المكى الشافعي جيسة نے اپنى تاریخ میں آپ كا ذكر كرتے ہوئے بیان كیا ہے كہ قطب الإولياءالكرام يشخ المسلمين والاسلام ركن الشريعه وعلم الطريقة وموضح اسرار الحقيقه حامل رابيعلماء المعارف والمفاخر يشخ الشيوخ وقدوة الاولياء العارفين استاذ الوجود ابومحرمجي لدین عبدالقادر بن ابی صالح الجیلی قدس سرّ ہمکم شرعیہ کے لباس اور فنون دینیہ کے تاج سے مزین تھے آپ نے کل خلائق کوچھوڑ کر خدائے تعالی کی طرف ججرت کی اور ا ہے یروردگار کی طرف جانے کے لئے سفر کا پوراسامان کیا آ داب شریعت کو بجالا کے اورا پے تمام اخلاق و عادات کوشر بعت غرا کے تابع کر کے اس میں کا فی سے زائد حصہ لمیا۔ ولایت کے حجنٹہ ہے آپ کے لئے نصب کئے گئے اور اس **میں آپ** کے مراتب و مناصب اعلیٰ وار فع ہوئے آپ کے قلب کے آثار ونقوش نے فتح کو کشف اسرار کے دامنوں میں اور آپ کے (مقام )سز نے معارف وخفائق کے حیکتے ہوئے تاروں کو مطلع انوار سے طلوع ہوتے ویکھااور آپ کی بصیرت نے حقائقِ معارف کی دلہنوں کو غیب کے پردول میں مشاہدہ کیا آپ کا سربر ولایت حضرت القدس میں مقام خلوت و وصل محبوب میں جا کرتھ ہرااورآپ کے اسم ارمقامات مجد و کمال تک رقیع ہوئے مقام عز وجلال میں حضور دائمی آپ کو حاصل : وایبہاں علم سرّ آپ پرمنکشف ہواا ورحقیقت حق الیقین آپ پر داضح ہو گی۔معانی واسرار مخفیہ ہے آپ مطلع ہوئے اور مجاری قضاءو

وي قلائد الجوابر في منا قب سيدعبد القادر بني تنزيج المناور بني تنزيج القادر بني تنزيج المناور المناو نے حکمت واسرار نکالے اور انہیں ظاہر کیا اور اب آپ کوجلس وعظ منعقد کرنے کا حکم ہوا۔اور بمقام حلبتہ النورانیہ 511 ہجری میں آپ نے جلس وعظ جو کہ آپ کی ہیت و عظمت ہے مملوضی اور جس میں کہ ملائکہ واولیا ءالتد آپ کومبار کیادی کے تخفی و ۔ رہے تھے آپ اعلیٰ رؤس الاشہاد کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کا وعظ کئنے کے لئے کھڑے ہوئے اورخلق کوحق سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیااور ، ومطبع ومنقاد: و کر آپ کی طرف دوڑی۔ارواحِ مشاقین نے آپ کی دعوت قبول کی اور ما رفیعن کے دلوں نے لیمک پکاری۔ سب کوآپ نے شراب محبت الٰہی سے میہ اب کیا اور ان پو قربِ اللِّي كامشاق بناديا اورمعارف وحقائق كے چپروں پر سے شُلوک وشہبات ك یردے اٹھادیئے اور دلوں کی پژمر دہ شاخوں کو وصف جمالی از کی ہے سرمبز ہ شا دا ب کر دیااوران پرراز واسرار کے برندے چیجہاتے ہوئے اپنی خوش الحانیاں سائے گے۔ وعظ ونصیحت کی دلہنوں کوآپ نے ایسا آراستہ بیراستہ کر دیا کہ عشاق جس کے جسن • جمال کود کیچکر دہشت کھا گئے اور تمام مشتاق ان کا نظارہ کر کے ان پر آشفتہ وفریفت : و گئے علوم وفنون کے ناپیدا کنار سمندرول اور اس کی کانول ہے تو حید ومعرفت اور فتوحات روحانیہ کے بے بہاموتی وجواہر نکا لےاور بساط الہام پران کو بھیلا دیا اور اہل بصيرت اورار باب فضيلت آن آن كرانهيس چننے اوراس سے مزین ہوكر مقامات ماليہ میں پہنچنے لگے آپ نے ان کے دل کے باغیجو ل اوراس کی کیار بول کو حقا کُق ومعارف کے باران سے سرسبز وشادا ب کر دیا اور امراض نفسانی وروحانی کوان کے جسموں سے دور کیااوران کے اوبام اور خیالات فاسدہ کوان سے منایا جس کسی نے بھی کہ آ ہے ک بیان فیض اثر کوسنا۔وہی آبدیدہ ہوااور تا ئب ہوکرای وقت اس نے رجو ٹالی الحق لیا غرضيكه تمام خاص وعام آپ ہے مستفيد ہوئے اور بے شارخلقت کے بیات نے اربعیہ الله تعالیٰ نے ہدایت کی اور اے رجوع الی الحق کی توفیق دی اور اس کے مراتب و مناصب اعلیٰ وارفع کئے ۔ رحمۃ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ علیہ

عبدله فوق المعالى رتبة وله المحاسن والحار الافحر

آپ ان بندگانِ خدا ہے تھے کہ جن کا مرتبہ عالی سے عالی تھا محاسنِ اخلاق اور فضائلِ عالیہ آپ کوحاصل تھے۔

> وله الحقائق والطرائق في الهدئ وله المعارف كالكواكب تزهر

حقیقت وطریقت کے آپ رہنما تھے اور آپ کے حقائق ومعارف تاروں کی طرح روثن اور ظاہر تھے۔

> وله الفضائل و المكارم والندى وله المناقب في المحافل تنشر

آپ صاحب فضائل و مکارم اور صاحب جودوسخا تھے محفلوں اور مجلسوں میں ہمیشہ آپ کے فضائل و مناقب کے ذکر کا تذکرہ رہتا تھا۔

ولمه التقدم والمعالى فى العلا ولمه المسراتب فى النهايه تكثر مقام بالابين آپ كومرتبه حاصل تحااور مقام انتها بين آپ كرمراتب و مناصب بكثرت تجے۔

غوث الوری غیث الندی نور الهدی بدر الدجی شمس الضحی بل انور آپخلق کے معین و مددگار اور اس کے حق میں باران رحمت اور نور بدارت تھے آپ چودھویں رات کے جانداور روشن دن کے سورج سے



قطع العلوم مع العقول فاصبحت
اطوارها من دوله تتحير
نهايت عقل ووانش كرماته آپ نے جمله علوم طے كي جن كرمائل
كر بدول آپ كول كي جرت ميں ڈال ديتے تھے۔
مافى علاہ مقالة لمخالف
فسائل الاجساع فيه تسطر

آپ کے مقام و مرتبہ میں کسی کو چون و چرانہیں اور ہم کہہ یکتے تیاں کہ

ہاتھاق رائے سب نے آپ کے مقام و مرتبہ کوشلیم کیا ہے۔

الغرض! زمانہ آپ کی روشنی سے منور ہو گیا وینی عز وجلال دو بالا ہواعلمی ترقی ہوئی اوراس کے مدارج عالی ہوئے شریعت غراکو آپ سے کافی مددواعا نت پینجی ۔ علی وفقراء میں سے کثیر التعداد بلکہ بے شار لوگوں نے آپ سے فخر تلمنہ حاصل کیا اور آپ سے خرقہ بہنا اور اکا ہرین علمائے اعلام و مشائخ عظام آپ کی طرف منسوب ہوئے میں سے بعض نے خود آپ سے اور اکثر ول نے بذریعہ قاصد اس

ومنهج الاشياخ الباس محرقة ومنشور فضل يرجع الفرع للاصل چونكه طريقه مثاً تخين خرقه (خلافت) پيننے اور اجازت فضيلت عاصل كرنے ميں فرع كواصل سے ملاتا ہے۔

ولبس السمانيين يسرجع غيالبًّا البي سيسه سيامي فخار على الكل للنذااكثر يمانيول كاخرقه (خلافت) آپ بي سيماتا ہے كيونكه آپ سيد

امام الوری قطب الملاء قائلاً علی
رقساب جسمیع الاولیاء قدمی علی
آپ امام اور قطب وقت اور اس تول کے قائل تھے کہ میرا قدم تمام
اولیائے وقت کی گرونوں پرے۔

فیطاطاله کل بشرق و مغوب زفائیا سوی فرد فیعرفب بالعزل پنانچ مشرق سے مغرب تک کل اولیاء نے اپی گردنیں جھکا کیں اور سے ف ایک فردواحد نے اپی گردن نہیں جھکائی تو معزول کر کے عمّا ب کیا

ملیك له التصریف فسى الكون نافذ بشرق و غرب الارض والوعو والسهل آپ تشه بیف تام ك مالك تح اور آپ كى تصریف تام ( باذنه تعان ) مشرق سيم مغرب تك زمين كم برايك حصه مين نافذ موتى تعان ) مشرق سيم مغرب تك زمين كم برايك حصه مين نافذ موتى

سواج الهدى شمس على فلك العلا بسجيلان مبداها عبلاها ببلاافيل آپ ش موايت اور مقام بالاڪ آئان ڪ آفاب تصووه آفاب جو كه جيلان ڪ افق سيطلون موكر پُرنهين چها۔

یتسمیسمة در زان عسقسد و لائسه پسجیسد عملی جید الوجو د به سحل

اس دن آپ کا عقرولایت مقامات عالیہ کے بہاموتیوں ہے مزین تھا' وہ عقر ولایت بی کی گردن کو بھا تا اور زیب دیتا ہے۔ تھا' وہ عقر ولایت جو ولایت بی کی گردن کو بھا تا اور زیب دیتا ہے۔ تجد ذاك بابحر الندی عبد قادر

ایسا یساف عبی ذو الفتخسار ذو محل اے حضرت عبدالقادر! آپ دریائے جودوسخا ہیں اور آپ کو سب کچھ

ہے رہ بر اللہ ہے۔ حاصل ہےاہے یافعی! (جو کہآپ مریدوں سے تھے)صاحب نخ وم تبہ

عاليه-

قف هست في راس نهر عيونهم ملاها ومن بحرالنبود مستمى

آؤ ہم اورتم دونوں اس نہر کی بہار دیکھیں ( نہرے شیخ نہیں مراد جیں ) جو فیضِ نبوت جیسے شیریں چشمہ اور دریائے نبوت سے نکلی ہے۔

و سبحانك اللهم ربا مقدسًا و واسع فضل للورى فضله مسولى

ور اب میں تیری حمد کرتا ہوں اے پاک پروردگار! اے وسی فضل والے!مخلوق پر تیرافض ہے 'بناہے۔

ر سے موسوف بیان ارتے ہیں کہ آپ ب سرامات دامز و دھم سے اس کے بعد شیخ موسوف بیان ارتے ہیں کہ آپ ب

غارج ہیں اورا کابرین علمائے اعلام نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ آپ کی کرامات ورجہ تو امر کو پہنچ گئی ہیں اور با تفاق بیا مرمسلم ہو چکا ہے کہ جس قدر کدکرامات آپ سے نظیور میں آئی ہیں دیگر شیوخ آفاق ہے اتن کر امتیں ظہور میں نہیں آئیں ۔

ع بين الغرض! بندين نے مندرجه بالانثر أظم ميريا آپ ئے محاس اورفضا ملي امنا قب مندرجہ بالاعبارت میں حلبہ نورانیہ سے حلبہ برانیہ مراد ہے جبیبا کہ ابن ِنجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ 511 ہجری میں بمقام حلبہ برانیہ آپ نے مجلسِ وعظ منعقد کی۔انہی کلامہ

شاید شیخ یافعی ہمینیا نے برانیہ کونورانیہ سے تبدیل کردیا کیونکہ جب آپمجلس وعظ میں تشریف رکھتے تھے تو وہ انوار تجلیات سے خالی نہیں ہوتی تھیں اورممکن ہے کہ کا تبوں سے اس میں تجریف ہونے ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ﷺ الاسلام ﷺ محی الدین النووی میسیے نے اپنی کتاب بستان العارفین میں بیان فر مایا ہے کہ قطب ربانی شیخ بغداد حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانی ہیسیہ کی جس قدر کرامتیں کہ ثقہ لوگوں ہے نقل کی ہوئی ہیں ہمیں نہیں معلوم کہا س قدر کرامتیں آپ کے سوا اور کسی بزرگ کی بھی نقل ہوئی ہیں آپ شافعیہ اور حنابلہ دونوں کے شیخ تھے ر یاست علمی وعملی اس وفت آپ ہی کی طرف منتبی تھی ا کابرین واعیانِ مشائخِ عراق آپ کی صحبت بابرکت ہے مستنفید ہوئے اور کثیر التعداد صاحبان حال واحوال نے آپ ہے ارادت حاصل کی اور بے شارخلق اللہ نے آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا۔ جملہ مشائخِ عظام وعلائے اعلام آپ کی تعظیم و تکریم اور آپ کے اقوال کی طرف رجوع کرتے تھے دور دراز ہے لوگ آپ کی زیارت کرنے آتے اور آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا کرتے تھے جاروں جانب سے اہل سلوک آپ کی خدمت میں آتے اورآپ ہے مستفید ہو کر واپس جایا کرتے تھے آپ جمیل الصفات شریف الاخلاق كامل الا دب والمروت وافرالعلم والعقل اورنهايت متواضع تتھے۔احكام شريعت كى آپ نہایت بخی ہے پیروی کرتے تھے اور اہلِ علم ہے آپ انسیت رکھتے تھے اور ان کی نہایت تعظیم وتکریم کرتے تھےاوراہل ہوااوراہل بدعت ہے آپ کو بخت نفرت تھی اور

طالبان حق واہل مجاہدہ ومراقبہ ہے بھی آپ کونہا یت محبت تھی۔معارف وحقائق میں

اب ہم آپ کے حالات کو قاضی ابو بکر بن قاضی موفق الدین اسحاق بن ابراہیم المعروف بابن الفتاح المصری ہیں ہے ہے اس قصیدہ پر جوانہوں نے آپ کی مدت میں لکھا ہے ختم کرتے ہیں۔ وَ هُوَ هٰذَا

#### قصيرة مدحيه

ذكر الاله حيات قلب الذاكر فامت به كيدالغرور الغادر معبود فقق كاذكر ذاكرول كے لئے زندہ دلى ہے ميں اس كے ذكر ہے ج ايك فتم كے مكر وفريب كى نيخ كى كرتار ہوں گا۔

واذكره واشكره على الهامه ذكراً تعنت بالذكور الشاكر اب توخداتعالى كاذكروشكركركه جس طرح وه تجفي الهام كرے وه ذكر وشكر جوذاكروشاكركى عاجزى كامظهر ہو-

واعد حدیثك عن الیال قدمضت بالا برقین و بالعذیب و حاجر اوران راتوں كى باتیں یاد كرجوتونے مقام ابرقین مقام عذیب اور مقام حاجر میں گزاریں۔

سقیالا یام العقیق واهله وبکل من ورد الحمنی من زائر ایامِ عقیق اور عقیق میں بسنے والوں کومبارک ہواور ہرا یک زائز کو جوائ کے جنگل کی بھیڑ میں سے ہوکر نکلے۔

اخلامن الامن استبان لخائف والوصل بعد تقاطع تھاجروا اور کیاوہ (زائر) امن وامان سے خالی ہو کر دہشت زوہ ہوتا ہے حالا نکہ و الدالجوام في مناقب يدعبدالقادر طائق المجالي المعالم في المعالم المع

والعجز عن ادراكه ادراكه و كذا الهدى فيه فنون الحائر ال كادراك عاجز موناس كو پانا ماوراى طرح بدايت مين تمام طريقول سے واقف مونا ہے۔

ایام لا اقسمارھا محجوبہ عنا و لا غزلا نھا بنوافر وہ دن جن کے چاندہم سے چھے ہوئے نہیں اور نہان کے ہرن ہم سے نفرت رکھتے ہیں۔

و تعودا عیادی بعود رضا کم عنی و تملاء بالسرور سرائری میری عیدول کے دن تہاری رضامندی سے لوث آئیں گے اور میرے تمام راز خوشنودی ہے جرجائیں گے۔

و لقد و قفت على الطول سائلاً عن اهل ذاك الحيى و قفت حائر ميں مكانوں كے نشانوں پر كھڑ ہے ہوكران سے اس فتبيله كا حال ہو چھتا ہوا حيران كھڑار ہا۔

ف اجابنی رسم الدیار وقد جرت فیه دموعی کا لسحاب الماطر تو مجھے ان گھرول کی نثانیوں نے جواب دیا اور میری آنکھوں ہے آنسو اس طرح جاری ہوگئے جیسے بدلی سے یانی۔

ذهبوا جمعیا فاحتسبهم واصطبر فعساك ان تحظی فهبوا جمعیا فاحتسبهم واصطبر فعساك ان تحظی و در کے صبر کروتا که م سبر ۱۵ سب کے سب چلے گئے تو اب تم انہیں یاد کرکے صبر کروتا که م سبر میں کرنے والوں کا اجروثواب پاؤ۔

و تنزو دوا التقوى فانت مسافر وبغير زاد كيف حال مسافر الدين كارى كا توشه تياركراو كيونكة مسافر مواور ظام م كد بدول الدين مرافع كالمنال معتاره

وي مناقب من عبدالقادر الله المحالية المنافرة الله المنافرة الله الموامر في مناقب من عبدالقادر الله المنافرة الم

فالوقت اقصر مدة من ان تنى فيه فسارع بالبجميل وبادر كيونكه وقت كى مرت بهت كم بكرتم اس كو پاسكوتو تمهيس نيكيول كى طرف دوژ كرجلدان كوحاصل كرناچا ئے-

واجعل مدیحك ان اردت تقربا من ذی السجلال بباطن و بظاهر للمصطفی و لا له و صحابه والشیخ محی الدین عبدالقادر (شاعرا پی طرف خطاب کر کے کہتا ہے) آگرتو ظاہر و باطن میں اللہ جل شانہ کے تقرب کا خوا بال ہے تو اپنی مدح کو جناب سرور کا کنات سرتی اور مشرت شنخ عبدالقادر جیلانی کے تام ہے میں اور حضرت شنخ عبدالقادر جیلانی کے نام ہے

بحرالعلوم الحبر والقطب الذى ورث الولايه كابراً عن كابر آپ علوم كے دريا اور قطب وقت تھے اور آپ نے بزرگان دين ميں ت برے بڑے مثالُخ عظام ہے والایت حاصل كي تھى۔

شیخ الشیوخ وصدرهم و امامهم لب بسلاقشسر کثیسر ماشر آپشخ الثیوخ اوران کے امام اوران کے صدر تھے آپ فضل و کمال ک لحاظ ہے گویامغز بے پوست اور صاحب فضائل کثیرہ ہتھے۔

غوث الانام و غیثهم و مجیرهم بدعائله من کل خطب جانو آپ طاق کمعین مده کاراه اان کا کے باران

ا پنی دیاں پر ت ہے میں ایک مسینہ ت سے بیا ہے۔

تاج الحقیقة فخرها نجم الهدا به فسجسوها نبور السطلام لعائر آپتاج حقیقت اوراس کے فخر اور بدایت کے روثن تارے تئے آپ بدایت کی مج اور گہر سے اندمیم سے نور تھے۔

روح الولاية أنسها بدر الهادا المشمسها لب اللباب الفاحر

کی قلائد الجواہر فی منا قب بیزعبد القادر بیاتی کی کھی ہے۔ آپ ولایت کی روح اور اس کے انس اور ہدایت کے چاند اور اس کے سورج اور ہرایک فخر وفضیلت کے خلاصہ تھے۔

صدر الشریعه قلبها فرد الطری قة قطبها نحل النبی الطاهر آب صدر شریعت اور اس کے دل اور طریقت کے فردِ کامل اور قطب وقت اور نبی طاہر ک آل تھے۔

و دلیله الوقت المخاطب قلبه بسرائر و بواطن و ظواهر آپ کا رہبرآپ کا وقت ہوتا تھا جس وقت کہ مقام قلب سے ظاہری باطنی راز و نیاز اور اسرار کے ساتھ آپ کوخطاب ہوتا تھا۔

وهو المقرب و المكاشفه جهرة بغيبوب اسرار وسر ضمائر آپ مقرب بارگاه الهي تھے اور آپ پر عالم غيب سے اسرار مخفيه اور پوشيده داز كشف: وتے تھے۔

وهبو المنطق والموید قوله وله الفتوح الغیب ایه قادر آپ کا قول مدلل اورمؤید بالصواب ہوتا تھا اورفتوح الغیب (آپ کی کتاب)اس کی کافی دلیل ہے۔

و له التحب التو دد و الرضاء من ربه بمعارف كجو اهر آپ محبت والفت رضائے الى اور معارف و حقائق ميں جو كه در بے بہا ميں رتبہ عالى ركھتے تھے۔

سلك الطريق فاشرقت من نوره وعلومه كضياء بدر زاهر آپ گوياطريقت كے موتوں كى لڑى تھاور طريقت آپ كى علمى روشى سے چودھويں رات كى طرح روشن ہوگئى۔

و عبلاہ اعلیٰ فی المعالی رتبہ وفیحارہ مامشلہ لیمفاخر آپ کارتبہ مقامات عالیہ میں اعلیٰ وارفع تھااور آپ کے ووفضائل نھے جو

# ور قائد الجوابر في مناقب سيّد عبد القادر بن المراق المراق المراق مناقب سيّد عبد القادر بن المراق ال

خلع الاله عليه ثوب ولاية وامده من جنده يعساكر الله تعالى نے آپ كوخلعت ولايت عطافر مايا اور اپناشكرول سے اس نے آپ كى مددكى -

قبله الفخار على الفخار بفضله وافسى وبالنسب الشريف الباهر فضل البي ہے آپ كوفسيلت برفضيلت حاصل تھى اور عالى نسبى كافخر بھى آپ كوحاصل تھا۔

وله المناقب جمعت وتقرقت فى كىل نساد ذائراء عامر آپ كے مناقب بكثرت بيں جو كة للمبند كئے گئے اور جن كا برايك ذي عزت وذي شان محفل ومجلس بيس تذكر ورہتا تھا۔

فابن الرفاعي و ابن عبد بعده و ابو الوفاء وعدى بن مسافر شيخ ابن الرفاعي- ابن عبد - شيخ ابوالوفاء - شيخ عدى بن مسافر

و كذا ابن قيس مع على مع بقا معهم ضياء الدين عبدالفاهر شيخ ابن قيس-شيخ على -شيخ بقاء بن بطو-شيخ ضيادَ الدين عبدالقابر وغيره جمله مشائخ موصوف-

شهدوا باجمعهم مشاهد مجده مابین بادی فضلهم و الحاضر

آپ کی مجالس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور بدوہ مشائخ ہیں کہ جن کی

فضیلت وہزرگی ہرا یک شہری اور دیباتی کے نزد یک مسلم تھی۔

واقب کیل الاولیساء بانه فرد شریف ذو مقام ظاهر

الغرض! کل اولیاء اللہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ فرد کامل اور

وبانهم لم يدركوا من قربة مع سبقهم علما غبار الغابر

صاحب مقامات ظاہرہ ہیں۔

کھی تلا کم الجوابر فی منا تب سیّد عبدالقادر می تنظیم کھی کھی ہے۔ اور وہ آپ کے قرب و مقامات میں سے باوجود آپ سے سبقت علمی رکھنے کے بھی چلنے والے کے غبار کے برابر بھی نہ پاسکے۔

کلا و لا شربوا اذا من بحره مع ربھم الاکنعبة طائر انہوں نے آپ کے دریائے وصال سے اپنے پروردگار کے ساتھ پندے کے گھونٹ سے زیادہ یانی نہیں ہیا۔

اصحابه نعم الصحاب و فضلهم بادل کل مناضل و مناظر آپ کے احباب دمریدوہ بزرگ تھے کہ جن کی فضیلت و بزرگ ہرایک مخالف وموافق پرظا برتھی۔

وهه رء وس الاولياء منهم الا قسطاب بيين ميامن و مياسر وهه رء وس الاولياء منهم الا ولياء تقع اور ان مين سي بعض اطراف و جوانب مين روب تطبيت كوبھى منهج بين \_

یامن تخصص بالکرامات التی صحت باجماع و نص تواتر آپ بی کو بیخصوصیت حاصل ہوئی که آپ کی کرامات اجماع اور تواتر سے ثابت ہوئی ہیں۔

وتساقیل البر کیان من اخبارها سیبرا الحلت لمسامر و مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر و مسافر مسافرون نے آپ کی میرتین تقل کیس کہ جن کو مسافرون کو مطوفا: وار

نسا حطرت و قلت ذا قدمی علی کل السرق اب یجد عسرم باتر ابدآ پ نے آگ بڑھ کرؤی وقعت اور مضبوط ارادے سے قرمایا: کہ میر اید آپ نے ایک الک کی گردان پر ہے۔

مدت لهسك الرقاب وادعنت من كل قطب غانب او حاضو

### ور قلا کمالجواہر فی منا قب سند عبدالقادر بھٹ کے کھی کھی ہے۔ حاضر وغائب ولی اور قطب نے آپ کے قول کی تصدیق کی۔

ونشطت حین بسطت فانقبضت کذا الاقطار بین معاضد و مناظر جب آپ خوشی کے وقت خوشنو دہوئے۔سب معاضد اور مناظر آپ کے فرما نیر دار ہوئے۔

وعنت لك الاملاك من كل الوراى ما بينه ما بينه ما موركهم او امر تمام جہان كے ملوك وسلاطين اور حاكم وككوم بھى آپ كے سامنے سر جھكائے ہوئے تھے۔

وظهرت فضلاً و احتجبت جلالة وعلوت مجداً فوق كل معاصر آپكى فضيلت وبزرگى عيال تھى اور آپ كامقام ومرتبه مخفى تھا كيونك مقام ومرتبہ ميں آپ اپنے تمام جمعصروں ہے آگے تھے۔

وعظمت قدرا فارتقیت مکانة حتی دنوت من الکریه الغافر آپ قدرومزلت کی سرهیوں پر چنتے چلے گئے یہاں تک که آپ اینے پروردگارے قریب ہوئے۔

ورقیت غایات الولا مستبشراً من ربك الاعلى بخیر بشائر اورمقام ولایت کے انتہادر جہتک پہنچ کرا ہے پروردگارے بہتر سے بہتر خوشخریاں سیں۔

وبقیت لما ان قنیت مجرداً وحضرت لما غبت حضرة ناظر آپانی سی سے نتا ہو کرمقام تجرید میں آئے اور اپنی بستی سے تما ئب ہو کرمقام حضرت القدس میں پہنچ۔

فشهدت حقا اذدهبشت مهابة ركذا شهود الحق كشف بصائر پرآپ نے حق كامشاہرہ كيا جبكه آپ خوفز دہ ہوكر متحير ہو گئے تھے اور اس طرح شہود حق سے كشف بصيرت ہوتى ہے۔ وي قلائد الجوابر في منا قب سيرعبد القادر وفي في المنظمة المنظم

مدحی الطویل قصیرة و مدیدة عن وصف بحوك بالعطاء الوافر مدری طول وطویل مدح باوجودطویل ہونے كے محى آپ كے دریائے

وصف سے بمقابل آپ کی عطائے وافر کے بہت ہی کم ہے۔

اعددت حبك بعد حب المصطفى والأل والاصحاب خير ذخائر

وجعلت فیك المدح خیر وسیلة للبه لا جسارة كماتشاعه و

میں آپ کی محبت کوحضرت محمد منظافیظ اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی محبت کے بعد بہتر ذخیرہ اور آپ کوخدائے تعالی کے نزد یک بہتر وسیلہ

بنا تا ہوں اور شاعروں کی طرح میں اس کے صلہ ملنے کا ذریعی نہیں بنا تا۔ ورجوت من نفحات تربك نفحة یحیبی بولا فی العمر میت حاطری

جس بادنیم نے کہ آپ کی تربیت کی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بادلیم مجھ پر ایک ہی دفعہ چل کرمیری مردہ طبیعت کوزندہ کردے۔

ثم الصلوة على النبى المصطفى خيسر البورى من اول والاخسر الصلوة على النبى المصطفى المصطفى المريم حضرت محد مصطفى التينيم بردرود بهيجنا مول جوكه خير الحنق اورخيرالا ولين والاخرين بين -

فلك الرسالته شمسها روح النبوة قدسها للحق اشرف ناصر جوكه فلك رسالت اوراس كيسورج اورروح نبوت اورحق تعالى كي بهتر

فى حبه قبل ماتشاء فقدره فوق المقام وفوق نثر الناثر آپكى محبت وتتان ميں جوچا ہوسو كہوكيونكه آپكار تبدار بابِ شعرو تخن كى قوت بيان سے آگے ہے۔

والعجزعن ادراكه ادراكه وكذا الهدئ فيه فنون الجائر

اورای طرح سے ہدایت جس میں عقلیں جران ہیں۔ اللہ مان نام ماحد مفر ذکری میں تال فیما ذاقہ الشعبر الشاعب

الله انبزل مدحه فی ذکره یتلی فما ذا قول شعر الشاعر جَبُداللَّه تعالیٰ نے آپ کی مدح اپنے کلام پاک میں کی ہے (جوشب وروز پڑھاجا تاہے) تواب اربابِ شعرو تخن کا کیاذ کرہے۔

ما فی الوجود مقرب الابه من موسل او من و لی شاکر بدوں آپ کے وسیلہ کے کوئی بھی مقرب الہی نہیں بن سکا نہ کوئی نبی و رسول اور نہ کوئی ولی شاکر۔

کل المحلائق و الملائك دونه مافوقه غير المليك القادر تمام خلوقات اورفرشة وغيره سب آپ كرتبه سے پنچ بين اور آپ ك مرتبه بجز مالك حقيق قادر ذوالجلال كاوركس كامرتبه بالاترنبيں -

صلی علیہ اللّٰہ ما ابتسم الدجی عن جوھر الصبح المنیر السافر اللّٰہ تعالیٰ آپ پراپنی رحمتیں اتار تارے جب تک کہ را توں کی اندھیریاں صبح کے حیکتے ہوئے نور ہے روشن ہوتی رہیں۔

سیآپ کے اور ان اولیائے کرام کے جو کہ ہمیشہ آپ کی مدح سرائی میں رطب اللہان رہا کرتے تھے مختصر حالات میں جن سے کہ ہم واقف ہوئے اور اپنی اس تالیف میں ہمیں ان کے ذکر کرنے کا موقع ملا۔

فالحمد لله على ذلك اللهم ببركته وبحرمة لديك ارزقنا صدق اليقين ولا تجعلنا ممن ياكل الدنيا بالدين واجعلنا ممن يومن بكرامات الاولياء الصالحين. امين.

اب بیقلیل البطها عت المعترف بالعجز والتقصیر ناظرین کی خدمت سامی میس عرض کرتا ہے کہ جہال کہیں کہاس میں کچھ قم پائیں تؤوہ است سرف اپنے وامن کرم کھی قائم الجواہر فی منا قب سید عبد القادر بھی کے جھیل کے جھی کی بصیرت عطا فرمائے اور ہوں کہ وہ اپنے فضل وکرم سے ہمیں اپنے عیوب دیکھنے کی بصیرت عطا فرمائے اور ہمارے آنے والے دنوں کو ہمارے گزشتہ ایام سے ہمارے قل میں بہتر کرے اور میرا اور جمیع اہل اسلام کا خاتمہ بالخیر کرے اور قبر میں سوال و جواب پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں اصحاب یمین (نجات پانے والوں) میں سے کرے اور قیامت کے دن سیّد المرسلین علیہ الصلوق والسلام کے جھنڈے کے نیچے ہماراحشر کرے اور اپنے فضل و کرم سے جھے اور میرے والدین اور جن کا کہ مجھ پر کچھ بھی جن ہے اور جولوگ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور مؤلف و کا تب الحروف کو دعائے خیرے یا دیریں۔ سب کو اور تمام مطالعہ کریں اور مؤلف و کا تب الحروف کو دعائے خیرے یا دیریں۔ سب کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو بخش دے۔

امين يا رب العالمين. تم وكمل والحمد لله وحدة وصلى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا الى يوم الدين و رضى الله عن الصحابه كلهم اجمعين.

> تمت الكتاب بعون الملك الوهاب شعبان المعظم ١٣٥٣ جرى

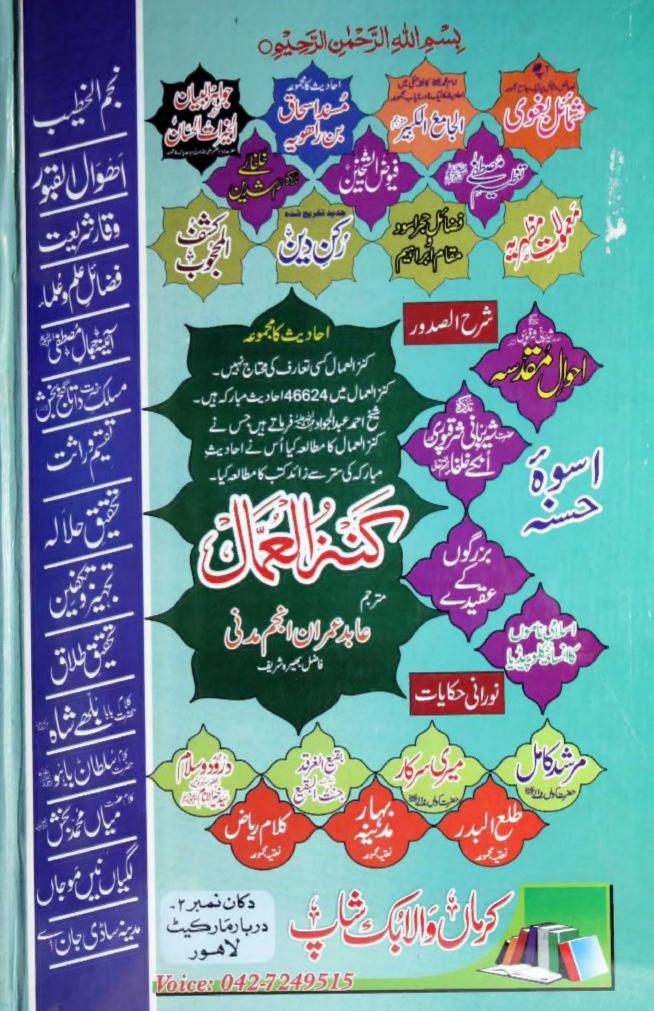